

# سوانح

شنراده قاسم ابن حسن

عربی، فارسی،اردو تاریخ میں شنراده پر بہلی کتاب

جلداول

علّا مه دُ اكثر سيّن ميراختر نقوي

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : شنرادهٔ قاسمٌ ابن حسنٌ (جلداوٌ ل)

تالیف : علّامه ڈاکٹرسیّد خمیرا خرّنقوی

ناشر : مركز علوم اسلاميه 1-4 نعمان ميرس، فيز-III، گلشن ا قبال

بلاك-11، كراچى - فون: 4612868 : سيّدغلام اكبر 2201665-0300

تعدادِ اشاعت ن ایک ہزار

سالپاشاعت : <u>200</u>7ء

قيمت : =/Rs. 500



حضرت قاسم نے ارشادفر مایا:۔

الموت عندى احلى من العسل مير دير ديم موت شهر سے زياده شيري ب





وشمن جو بزید سِنم ایجاد ہوا محبوب خدا کا باغ برباد ہوا کی محبوب خدا کا باغ برباد ہوا کی محبوب کہ کر بلا میں گھر زہڑا کا ایسا اُجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا میں پھر نہ آباد ہوا میں پھر نہ آباد ہوا میں پھر نہ آباد ہوا

### فهرست إبواب

ىپىش لفظ .... ۋاكٹر ماجدرضاعابدى .......«صفحه ١٤)

باب ﴾ ۱۰۰۰۰

حضرت امام حسن عليه السلام كي از دواجي زندگي

ﷺ حضرت امام حسن کی بیویاں ﴿ صفحہ ٢٨٠ تا ١٨٨ ﴾

ﷺ پیغیبراورامام کی بیو یوں سے بیوہ ہونے کے بعد کوئی دوسرا شخص عقد نہیں کرسکتا ہے کم قرآن !! ﴿ صفحہ ٨٨...

ﷺ شادی کے افسانے ﴿ صفحہ ۵۴ ﴾

شرافت بنی ہاشم اور دناوت بنی امیہ ...

اختلاف نمهب

#### (س) فضائل و کمالات محمدُ وآل محمدُ خدمات ِ اسلام

باب ﴿ باب

حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد فرزندانِ امام حسنؓ کے حالاتِ زندگی

> ﷺ حفرت زیر بن حسن ﴿ صفحہ ٤٠٠٠ ﴾ ﷺ حفرت حسن مثنیٰ ﴿ صفحہ ٤٠٠٠ ﴾

> ﷺ حضرت محمدا كبربن حسنٌ ﴿ صفحه .... ٨٠ ﴾

ﷺ حضرت احمد بن حسنٌ ﴿ صفحه ....١٨ ﴾

器 حضرت قاسم بن حسن ﴿صفحه....٨٨﴾

ﷺ حضرت عبدالله اكبربن حسنٌ ﴿ صفحه... ٨٩ ﴾

ﷺ حضرت جعفر بن حسنٌ ﴿ صفحه ١٩٠ ﴾

ﷺ حضرت حسين اثر م بن حسنٌ ﴿ صفحه....١٩ ﴾

ﷺ حفرت طلحه بن حسن ﴿ صفحه ١٠٠٠ ﴾

المعلل ابن حسن وصفحه ٩٣٠٠

ﷺ حضرت يعقوب بن حسنٌ ﴿ صفحه... ٩٣ ﴾

继 حضرت ممزه بن حسن ﴿ صفحه ...٩٣ ﴾

ﷺ حضرت عبدالرحمٰن بن حسنٌ ﴿ صفحه ....٩٣ ﴾

الله حفرت عُمر بن حسنٌ ﴿ صفحه ... ٩٩٠ ﴾

ﷺ حضرت على اكبر بن حسنٌ ﴿ صفحه ... ٩٥ ﴾

ﷺ حضرت علی اصغر بن حسن ﴿ صغیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت عمد اصغر بن حسن ﴿ صفیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت عبد اللّٰد اصغر بن حسن ﴿ صفیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت ابو بکر بن حسن ﴿ صفیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت بشر بن حسن ﴿ صفیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت جاسم بن حسن ﴿ صفیہ....۹۹﴾ ﷺ حضرت جاسم بن حسن ﴿ صفیہ الله الله ﴾

> باب ﴾ ....۳ ﴿ صفحه ۱۱۳۵۲ ا ﴾ حضرت امام حسن عليه السلام کی صاحبز ادی

ﷺ حضرت قاسم کی خواہر حضرت فاطمہ بنت حسن ﴿ صفحہ ۱۱۲﴾ ﷺ امام حسن کے صرف ایک صاحبز ادی تھیں ﴿ صفحہ ۱۲۱﴾ ﷺ حضرت فاطمہ بنت حسن کی والدہ کون تھیں؟ ﴿ صفحہ ۱۲۲﴾ ﷺ اب ہم تجزیبے پیش کرتے ہیں ﴿ صفحہ ۱۳۲۱﴾ ﷺ حضرت قاسم کی لاش پر بہن کا گریہ ﴿ صفحہ ۱۳۲۱﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ کے والدِگرای ﴿ صفحہ....۱۲۸﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کی والدۂ گرامی ﴿ صفحہ....۱۲۸﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کی پھو پھیاں ﴿ صفحہ....۱۲۸﴾ ﷺ شاہرادۂ حضرتِ قاسم علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں ﴿ صفحہ....۱۲۹﴾

> باب ﴾....۵ حضرت قاسطٌ کا نام

حضرت قاسم کی والدهٔ گرامی ، حضرت اُم فروه صلوة الدیمیا علیما شخص منت اُم فروه صلوة الدیمیا شخص منت القاب اورخطابات ﴿صفحه ١٦٢٠﴾ هم حضرت اُم فروه کا خاندان اورشجره ﴿صفحه ١٦٢٠﴾ هم حضرت اُم فروه کی امام حسن سے شادی ﴿صفحه ١٦٢٨﴾ هم حضرت اُم فروه کی امام حسن سے شادی ﴿صفحه ١٦٨٨﴾ هم حضرت اُم فروه کا ورشها دت امام حسن علیه السلام ﴿صفحه ١٢٨٨﴾ هم حضرت اُم فروه کی تیوگی اور بچول کی پرورش ﴿صفحه ٢١٨٨﴾ هم حضرت اُم فروه کی تیوگی اور بچول کی پرورش ﴿صفحه ٢١٨٨﴾

ﷺ حضرت أمّ فروه ك كربعد كربلامجلس حسينٌ ﴿ صفحه ... ٢١١٠ ﴾

ﷺ حضرت أمّ فروه تاحیات سائے میں نہیں بیٹھیں ﴿صفحہ...٨١١﴾

باب ا

بببب حضرت قاسم کے ابتدائی حالات ِ زندگی

ﷺ حضرت قاسمٌ کی ولا دت ﴿ صفحہ....٩ کا ﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ كاين مُطهر ﴿ صفحه....٠٨١﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ كے بحيين كاايك واقعه ﴿صفحه ١٨٣﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ اورحضرت أمّ فروه كاخواب ﴿ صفحہ...؟١٨١﴾

ﷺ حضرت قاسم کی امام حسین کے زیر سایہ تربیت ﴿صفحہ...١٨٥﴾

ﷺ حضرت قاسم في حضرت عباس سيفون جنگ سيكھ ﴿ صفحه ٤٨٠١ ﴾

ﷺ حضرت ِقاسمٌ كي شهسواري ﴿ صفحه....٩٨١ ﴾

ﷺ حضرتِ قاسمٌ كي قر أت وصفحه ١٩٢٠)

ﷺ حضرت قاسمٌ کی شیریں شخبی ﴿ صفحہ ١٩٢ ﴾

الله حضرت قاسمٌ نمونهُ خَلَق حسني ﴿ صَفَّهِ ... ١٩٧٠ ﴾

باب

حضرت قاسمً كاسرايا

ﷺ جاندگاايك عكرا ﴿ صَفِّح . ٢٠٢٠ ﴾

器 محسن حسن ﴿ صفحه ....٢٠٢ ﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ كاحُسن وجمال ﴿ صفحه... ٢٠٢٠ ﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ كى بوشاك (لباس) ﴿ صفحه ٤٠٠٠ ﴾

ﷺ حضرت ِقاسمٌ كا قدوقامت ﴿ صفحه....٢٠٩ ﴾

ﷺ حضرت قاسم کی صورت وشابهت ﴿ صفحہ ... ۲۱۰﴾ ﷺ خسن قاسم میرانیس کی نظر میں ﴿ صفحہ. ۲۱۰﴾

باب ﴾ ٩

حضرت قاسمٌ اور شبِ عا شور

ﷺ حضرت قاسم کی امام حسین ہے گفتگو ﴿ صفحہ...۲۱۲﴾

ﷺ حضرت عباسٌ ،حضرت على اكبراور حضرت قاسمٌ مين باجم كفتكو هرصفي ٢١٦٠

الله حضرت أمِّ فروة واور حضرت قاسم كى كفتكو ﴿ صفحه . ٢١٨ ﴾

ﷺ شب عاشور حضرت قاسم كے فيم ميں حضرت زينب كاتشريف لانا ﴿٢٢٠﴾

باب ﴿ ١٠٠

حضرت قاسمٌ سےامام حسین کی محبت

ﷺ بچپااور بھتیج کی محبت ﴿ صفحہ...٢٢٣﴾

ﷺ حضرت قاسم کی حضرت علی اکبر سے مماثلت ﴿ صفحہ . ۲۲۷ ﴾ ﷺ يتيم سے محبت خوشنو دکی خدا کا موجب ﴿ صفحہ ۲۲۸ ﴾

باب ﴿ ال

حضرت قاسم كاإذن جهاداوررو زعاشوره

ﷺ حضرت قاسم بن امام حسن کی اجازت طبی ﴿ صفحه. ٢٣٠ ﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ كااذ نِ جباد ﴿ صَفَّهِ ٢٣١. ﴾

ﷺ اوم حسن کی وصیت ﴿ صفحه ٢٣٢﴾

器 بھائیوں کارازونیاز ﴿صفحہ ۲۳۵﴾

الله حفرت قاسم كاطريقة حصول اذن وصفحه ... ٢٣٥ الله

ﷺ نوشاہ بنانے کی حسرت ﴿ صفحہ ٢٣٧﴾

ﷺ بغیرسلاح کاسپای ﴿صفحه... ۲۳۷﴾

證 بازوكاتعويذ ﴿صفحه ...٢٣٨﴾

🛣 حضرت قاسم كاباز وبنداور حضرت امام حسن مجتبى كاعلم غيب ﴿ صفحه. ٢٣٩. ﴾

الله حضرت قاسم كي فيه عدرخصت وصفحه ٢٣٩٠٠)

المرت قاسم كى ميدان كربلامين آمد وصفحه....١٧٢١

ﷺ میدان قبال میں جمال قاسم نوشاہ کے نظارے ﴿ صفحہ ٢٣٣. ﴾

ﷺ میدانِ جنگ سے واپسی ﴿صفحه ، ۲۴۴﴾

باب ﴾ ١٢

حضرت ِقاسمٌ کی فصاحت و بلاغت

ﷺ حضرت قاسم كارجز ﴿ صفحه....٢٢٥ ﴾

ﷺ حضرت قائم كالشكركوفيه وشام كوموعظه 'ونصيحت كرنا ﴿ صفحه... ٢٥٠ ﴾

ع حضرت قاسم كاخطبه ﴿ صفحه ١٥٠ ﴾

باب ﴾ ١٣

حضرت قاسمٌ کی جنگ

ﷺ حضرتِ قاسمٌ کی تلوار کی تعریف ﴿ صفحہ...۲۵۴ ﴾

ﷺ حضرت قاسم كا گھوڑ اميمون ﴿ صفحہ....٢٥٥ ﴾

ﷺ حضرت قاسم کی شجاعت و بهادری ﴿صفحه ٢٥٧﴾

ﷺ شمر کا مشوره ﴿ صفحہ ٢٥٩ ﴾

ﷺ ازر آ کے جارار کے واصل جہم ہوے ﴿ صفحہ . ۲۲٠﴾

ﷺ ازرق پہلوان کے بیٹوں سے مقابلہ ﴿ صَفْحہ....٢٦٥ ﴾ ﷺ جناب قاسمٌ کا ازرق سے مقابلہ ﴿ صَفْحہ... ٢٦٥ ﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کے ہاتھ سے ازرق کافتل ﴿ صَفْحہ... ٢٢٩ ﴾ ﷺ پیام قاسمٌ اپنی نامدار کے نام ﴿ صَفْحہ... ٢٢٩ ﴾ ﷺ جناب قاسمٌ اہم عالی مقام کے صنور میں ﴿ صَفْحہ... ٢٧٠ ﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ اپنی والدہ کے حضور میں ﴿ صَفْحہ... ٢٧٠ ﴾ ﷺ لشکریزید پرجملہ ﴿ صَفْحہ... ٢٧١ ﴾

باب ﴾ ١٣٠

حضرت قاسم کی شہادت ﴿ صفی ۱۲۵۳ ﴾ ﷺ حضرت قاسم کا قاتل ﴿ صفی ۱۲۸۲ ﴾ ﷺ حضرت قاسم پر قاتلوں کی بلغار ﴿ صفی ۱۲۸۲ ﴾ ﷺ حضرت قاسم کے قاتل کا انجام ﴿ صفی ۱۲۸۳ ﴾ ﷺ حضرت قاسم کی لاش کی پامالی ﴿ صفی ۱۲۸۲ ﴾ ﷺ حضرت قاسم کی لاش کا خیصے میں آنا ﴿ صفی ۱۲۸۲ ﴾

باب ﴾ ١٥٠

حضرت قاسمٌ کے بھائیوں کی شہادت

ﷺ شہادت عبداللہ اکبر بن حسن علیہ السلام ﴿ صفحہ .. . ۲۹۱ ﴾ ﷺ شہادت احمد بن حسن علیہ السلام ﴿ صفحہ . . ۲۹۲ ﴾ ﷺ شہادت حضرت ابو بکر بن حسن \* (آپ کا نام محمد بن حسن تھا) ﴿ ۲۹۷ ﴾ ﷺ شہادت عبداللہ اصغر بن حسن علیہ السلام ﴿ صفحہ .. ۲۹۸ ﴾

باب ﴾ ١٦٠

حضرت ِ قاسمٌ کی شہادت کے اثرات

ﷺ شہادت قاسمٌ پرامام حسینٌ کا گربیہ ﴿ صفحہ....۲۹۹﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ کی لاش پر ماں (اُم فروہ) کے بین ﴿ صفحہ....١٠٠١ ﴾

ﷺ حضرت قاسم کی لاش پر پھو پھی (حضرت زینٹ) کے بین ﴿صفحہ ٣٠٠﴾

ﷺ شہادت قاسم کے بعد حضرت عباسٌ کاغیظ ﴿صفحہ ٤٠٠٠٠٠٠٠

ﷺ شہادت حضرت قائم پرحضرت علی اکبڑ کے جذبات ﴿صفحہ.. ٣٠٥٨﴾

باب الله الم

حضرت قاسمٌ كلام ميرانيس كى روشنى ميں ﴿صفحه...١٠٠٠﴾

باب الله ١٨٠٠٠٠

حضرت قاسم كافرق مبارك

ﷺ سرِ حضرت قاسم کے ساتھ تصین بن نمیر کاسلوک ﴿ صفحہ....٣٢٩ ﴾ اور چھ بی بیوں کا آسمان ہے اُتر نا

ﷺ سرِ حضرتِ قاسمٌ شهرِرَ عين فن موا ﴿ صفحه.. ٣٣٢ ﴾

باب ﴾ ١٩

حضرت قاسمٌ کی یا دگاریں

ﷺ حضرت قاسمٌ كارسرخوان ﴿ صفحه.. ٢٢٩٣ ﴾

ﷺ حضرت قاسمٌ کی بارگاہ میں اولا دِ نرینہ کے لیے دعا ﴿ صفحہ.... ٣٣٦﴾

🐒 دوسوسال پرانی مهندی (میراحسان علی احسان بکھنوی) ﴿ صفحه ۳۳۷ ﴾

باب الله

حضرت قاسم سے متعلق روایات کا تحقیقی تجزیہ

ﷺ شنرادهٔ قاسم عليه السلام اورسفر كربلا ﴿ صفحه....٩٣٣٩ ﴾

ﷺ شہادت قاسم علیہ السلام ﴿ صفحہ.. ٣٥٠ ﴾

ﷺ شهادت قاسم عليه السلام كابيان اورمنا قب شبرآ شوب وصفحه ١٠٥١٠

ﷺ سیدالشہداء کی نفرین شکریزیدیر

اورصاحب ينابيخ المودة كابيان ﴿ صفحه.. ٣٥٣ ﴾

ﷺ بانِ شہادت میں زیات شہداء یرا کتفاء کرنے

والمِ مقتل نگارومورخين ﴿ صفحه...٣٥٣ ﴾

ﷺ شنراده قاسمٌ كارجز ﴿ صفحه ٣٥٠٠ ﴾

ﷺ ایک اورمغالطه ﴿ صفحه ٢٥٦ ﴾

الله مقتل ابن شهرآ شوب اورمنا قب ابن شهرآ شوب كافرق وصفحه ٢٥٧٠٠

ﷺ بیان شہادت اور خطباء ﴿ صفحه ٢٥٨.

ا- عالم تبحر، خطيب جليل، علامه عبدالحميد مباجر مدخله،

صاحب" اعلمو اانّي فاطمةً"

٢\_خطيب كبير وشاعرب نظير ملائحه على آل ننيف القطيفيم ٢٢ ١١٠ ه

ﷺ ارزق سے جنگ ﴿ صفحہ ١٠٠٠٠٠٠٠﴾

ﷺ بعدشهادت ﴿صفحه ٣١٠﴾

ﷺ شادی قاسم علیه السلام ﴿ صفحه . ٣١١ ﴾

ﷺ سلمی بنت امر وَالقیس ﴿ صَفْحِ... ٣٢٣﴾ ﷺ (جاسم بن حسنٌ) قاسم اکبر بن الحسن علیما السلام ﴿ صَفْحِ... ٣٢٣﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کا طلب اذن ﴿ صَفْحِ... ٣٢٣﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کی شادی کے باب میں ﴿ صَفْحِ... ٣٢٣﴾ ﷺ حضرت قاسمٌ کی شب عاشور کی گفتگو کے حوالے ﴿ صَفْحِ... ٣٢٥﴾ ﷺ مقتل خوارزی کا بیان ﴿ صَفْحِ ... ٣٤٥﴾ ﷺ المجالس الفاخرة فی مصائب العترة الطابرة ... بیونشرف الدین (ایران) ﴿ ٣١١﴾

#### باب ﴾ ۱۰۰۰

باب ﴾ ۲۲ ﴿ صفحہ.. ۲۲ عبر ۳۹۸۳۳۷

حضرت قاسمً كى شهادت خطيبوں كى نظر ميں

ﷺ افضل الذاكر بين سيّد المحدثين مولوى مير سيّد على ﴿ صفحه ٢٣٣﴾ ﷺ آيت الله العظلى شيخ جعفر شوسترى ﴿ صفحه ١٩٥٠﴾ ﷺ خطيب اعظم مولانا سيد سبطِ حسن ﴿ صفحه ٢٥٥ ﴾

ﷺ نادرة الرّ من مولا ناابن حسن نونهروي ﴿ صفحه ٨٠٨٨ ﴾ ﷺ علامة سين بخش د بلوي ( دوم الس) ﴿ صفحه .... ١١ ٢٠ تا ١٧٦٠ ﴾ ﷺ مولاناسيد محمتلي نو گانوي ﴿ صفحه....ا ١٧٢٠ ﴾ عدة العلماء مولاناسير كلب حسين ﴿ صفحه ... ٢٧٥ ﴾ ﷺ عمدة الذاكرين مولاناسيّدرياض الحسن لكصنوى ﴿ صفحه ....٨٣٠ ﴾ ﷺ خطیب آل محمسیدقائم مهدی باره بنکوی ﴿صفحه...۲۸۲ ﴾ ﷺ مولاناسيْدِكلبِعابد ﴿صفحه....٨٥٨﴾ ﷺ علّا مەسىدىمە يارشاەنجىنى ﴿ صفحه ... ٢٨٨ ﴾ ﷺ مولاناسيّرعلى نقى مجتهد لكصنوى ﴿صفحه....٠٠ ﷺ علّا مەرشىدىرالى ﴿ صفحه... ١٩٥٥ ﴾ ﷺ مولاناستدغلام عسكرى ﴿صفحه.. ١٩٩٧﴾ ﷺ علّا مه طاهر جرولي ﴿ صَفِّح .... ٥٠٠ ﴾ ﷺ علّا منصيرالاجتهادي ﴿صفحه....١٠٥﴾ ﷺ حضرت مولا ناسيّد قائم مهدي صاحب قبله مجتدلكصنوي ﴿صفحه ٤٠٠٠٠٠ ٥٠ ﷺ جناب مولانا سيرعلى ناصر سعير عبقاتي (آناروي صاحب يسوي) ﴿ صفحه ... ٩٠٥ ﴾ ﷺ مولاناسيّد مجم الحن ثمّار لكصنوى ﴿ صفحه....١٩٥٠ ﷺ علّا مسيّد محمر مهدى بهيك يورى ﴿ صفحه ...١٥٥ ﴾ ﷺ عمدة الواعظين مولا ناسيّد غام مرتضى ككصنوى ﴿ صفحه ٢٢٠٠٠ ﴾ ﷺ مولاناسيّد ظفرحسن امروہوی (دومجالس) ﴿صفحه ٢٦٨﴾ ﷺ مولاناغلام صين تعيي ﴿ صفحه....٠٠٠ ﴾ ﷺ مولاناسيّد صفررحسين نجفي ﴿ صفحه...٢٩٣٠ ﴾

ﷺ علاّ مهسیّد خمیر اختر نقوی (چارمجالس) ﴿ صنحه. . ۲۵۵ می هنگ علاّ مهسیّد غلام حیدر کرار ﴿ صنحه.... ۵۵ ﴾ ﷺ عدة الذاکرین مولانا السیدجمیل احمدنقوی ﴿ صفحه. . ۵۵ می هنگ مولانا سیرا فسر حسین رضوی المشهدی ﴿ صفحه ... ۱۲۵ ﴾ ﷺ مولانا سیّد علی حسن اختر امرو بهوی ﴿ صفحه. . ۵۷ ﴾ هنگ عمد مدیراک ما بلی ﴿ صفحه... ۲۵۵ ﴾ هنگ عمد مدیراک ما بلی ﴿ صفحه... ۲۵۵ ﴾

باب ﴿ باب

زيارات

ﷺ زیارت امام حسن علیه السلام ﴿ صفحه. ۵۸۱ ﴾ ﷺ ناحِیَه مُقدَّرَه میں زیارت ِ فرزندانِ امام حسن علیه السلام ﴿ صفحه. ۵۸۲ ﴾ ﷺ زیارت حضرت قاسم علیه السلام ﴿ صفحه. ۵۸۸ ﴾

> باب ﴾ ٢٣٧ واقعه كر بلاكے بعدلفظ''قاسم'' كى مقبوليت ﷺ ''قاسم''نام ركھنے كے قواعد ﴿ صفحہ ... ٥٨٩ ﴾ ﷺ ''قاسم''نام كى جگہوں كا پہۃ چلا ہے ﴿ صفحہ ... ٥٨٩ ﴾ ﷺ ''قاسم''نام كے مشہوراشخاص ﴿ صفحہ ٤٨٩ ﴾

باب ﴾ ۲۵ سلام در حال حضرت قاسمٌ ﴿ صفحه . ۲۵۵ تا ۲۳۰ ﴾ ۱ ـ مير عبدالله مسكين د ہلوى ۲ ـ شاكر ناجى د ہلوى ۳ ـ مرزافصيح ۴ ـ د کگير تكھنوى ۵ ـ مير خليّ آ ۲-مرزا دبیر ۷- میرانیس ۸-میرانس ۹-میر مونس ۱۰-مرزا تعشق ۱۱- بح لکھنوی ۱۲\_قاسم لکھنوی ۱۳ مرزا محمد جعفراوج ۱۴ میرنفیش ۱۵ میرعسکری رئیس ۱۷ میرسلیش ا على ميال كامل ١٨ نجف لكصنوى ١٩ دارا داوا داوا داوا ٢٠ عباس لكصنوى ٢١ راقم لكصنوى ۲۲\_حاجی بیگم ۲۳\_د بین د بلوی ۲۴\_تا ثیر اکتفنوی ۲۵\_رقم و بلوی ۲۷\_کافی اکتفنوی ۲۷ نواب علی حسین خال بمادر ۲۸ عارف لکھنوی ۲۹ منتظر جونیوری سمس آفاق لکھنوی اس شوق موبانی سه فضالکھنوی سه ولائت لکھنوی ۱۳۸مبدی لکھنوی سه نواب بادی علی یکتا تکھنوی ۳۲\_ منے نواب سےاد تکھنوی ۳۷\_اثر تکھنوی ۳۸\_ سےاد علی خال سےاد تکھنوی ٣٩ ـ عاقل لكصنوى ٢٨ ـ عزيز لكصنوى ٢٨ جليل مانكيوري ٢٢ لنظم طباطبائي ٢٣٣ ـ شائق د بلوي ۲۲ قربان علی بیگ سالک د الوی ۲۵ موید کلهنوی ۲۸ نوح ناروی ۲۵ شار ۸۸ میلی حیر آبادی ۳۹ سالک کصنوی ۵۰ ما کمال کصنوی ۵۱ ماعزاز اعظمی ۵۲ رزم ردولوی ۵۳ نیاردولوی ۴۹ ۵۵ بونس زید یوری۵۵ علی شرحینی کر بانی ۵۱ احمالی شاکر ۵۷ بهار نکھنوی ۵۸ قر جلالوی ۵۹ نسیم امروه وی ۲۰ مرغوب نقوی ۲۱ کوکب ملصنوی ۲۲ ما مبدرضا عبدی ۲۳ کوژ سلطان پوری ۱۲ فضل نقوى ۲۵ قتيل لكصنوى ۲۲ نهال لكصنوى ۲۷ فيا بناري ۲۸ انور اله آبادي ۲۹ شور لکھنوی ۲۰ یتمنا لکھنوی اے فادم لکھنوی ۲۲ مفدر لکھنوی سے عظیم امر دہوی سم کے انور رائے بریلوی ۵۵ باور بخاری ۲۷ بے ناصر لکھنوی کے کے حاوید لکھنوی ۷۸\_نیرنگھنوی ۷۹\_ نجم آفندی

> باب ﴾ ۲۶ کتب حوالہ جات ﴿ صفحہ ۲۳۱ تا ۱۳۲۴﴾ ﷺ عربی کتابیں، فاری کتابیں، اردو کتابیں

#### ڈ اکٹر ماجدرضاعا بدی:

## يبش لفظ

تحقیق کی د نیامیںعلا مضمیراختر نقو ی صاحب مدخلهٔ العالی کانام أس صف میں آتا ہے کہ جہاں علّا مہ حِلّی ،شہبیرِ ثالث قاضی نور الله شوستری،مولانا ناصرحسین عبقاتی ناصر الملّت اوران جیسے مؤ قرمحققین نظر آتے ہیں۔ تحقیقی کتاب یا تحقیقی مقالے کا مطلب ہی مہوتا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا موضوع ہی کیوں نہ ہو تحق اُسے تاریخی حوالوں، روایت، درایت، تجزیه نگاری، بچھلی تحقیق برموثر تقید، سوانح کے باریک گوشوں اور دیگرحوالوں ہے اس چھوٹے موضوع کوبھی بڑاموضوع بنادیتا ہے اور بعد ے آنے والے محققین کے لیے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔علاً مضمیر اختر نقوی صاحب نے جس موضوع پر بھی قلم اُٹھایا ہے اس موضوع پر اُن کی تحقیق حرف آخر کھی جاتی ہےاوروہ اینے موضوع کو ہرزاویے سے اتنامکمل کردیتے ہیں کہمزید سی تحقیق و تجزیئے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔علا مہصاحب نے اب تک جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ ا بنی قدر ومنزلت کے لحاظ سے انسائیکلو بیڈیا کی مصداق میں۔ مادر حضرت عباسً جناب أمّ البنينّ سلام الله عليها كي سوانح حيات ہو، ياعظمت ِ صحابه كے عنوان يرعشرهُ عجالس کی کتاب ہو، ادب میں'' خاندانِ میرانیس کے نامورشعرا' جیسی کتاب ہویا ''شعرائے اردوادرعشق علی''اوراب دوجلدوں پرمشتمل''سوانح حضرت قاسم سلام اللہ

علیہ ،جیسی کتاب ہرکتاب میں علامہ صاحب نے تحقیق کے دریا بہادیے ہیں۔
مذکورہ کتاب ''سوائے حیات حضرت قاسم' 'اپ موضوع کے اعتبار سے پہلی کتاب
ہوگ ۔ اس لیے کہ شاہزادے قاسم کا جب ذکر آتا ہے تو مصنفین ،مولفین ومحققین
صرف شادی قاسم کی بحث پررک جاتے ہیں اور ایک گروہ اس بات پرزور دیتا ہے کہ
''شادی ہوئی اور ایک گروہ اس بات پر اپنی تحقیقی صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے کہ
''شادی نہیں ہوئی 'اگرمولفین اس بحث پر نفر کتے اور مزید تحقیق کرتے تو اس موضوع
کے حوالے سے نئے انکشافات بہت پہلے سامنے آگئے ہوتے۔ علامہ صاحب نے
شادی کی بحث دوسری جلد میں قلمبندگی ہے اور دونوں نظر سے رکھنے والے کتے قائن کہ بیانات درج کرکے دوالگ الگ باب تحریر کئے ہیں'' شادی ہوئی تھی'' ''شادی نہیں کسی نتیج

دراصل عربی، فاری اوراردو میں شنم ادہ قاسم پرکوئی مکمل و مربوط کتاب موجو دنہیں تضی چند مختصر رسانے چھپتے رہے اوران میں بھی صرف شادی قاسم پر بحث ہے۔ بہذا بچھلے برس علا مدصاحب نے '' سوائح حیات حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام'' کی تالیف کا سلسلہ شروع کیا جو ایک سال کے مختصر عرصے میں دوجلہ وں کی صورت میں مکمل ہوا۔ قابل صد آفرین ہے یہ بات کہ جس ہستی کے متعلق صرف کر بلا کے منظر نامے میں چند جملے اور مصائب کی روایات ملتی ہوں اس ہستی پر دو شخیم جلدیں تحریر کردینا عطائے رحمان وضل محمد وآل محر ہی تو ہے کہ جنھوں نے علامہ صاحب کے سینے کو نو رعلم عطائے رحمان وضل محمد وآل محر ہی تو ہور ہی ہے، دوسری جلد میں علا مدصاحب مزید ہے منور فر مایا ہے۔ جلد اوّل بہلے طبع ہور ہی ہے، دوسری جلد میں علا مدصاحب مزید کے جھاف نے کرر ہے ہیں اس لیے دوسری جلد انشاء اللہ ایک ماہ بعد شائع ہوگ ۔

جلد اوّل علاوہ شادی قاسمٌ کے صرف مکمل سوانحِ حیات کا احاطہ کرتی ہے۔ مرشوں،سلاموں،نوحوں،مہندی اورسہرے،رباعیات،مثنویات، جوحضرت قاسم پر تصنیف کئے گئے اُن کا انتخاب ایک عظیم کام کی صورت میں سامنے آر ہاہے کیونکہ پیر ذخیرہ ہزاروں اشعار برمشمل ہے۔ بیسب دوسری جلد میں شامل کیا گیا ہے۔مہندی کے جلوسوں کی تاریخ اور تفصیلات بھی دوسری جلد میں تحریر کی گئی ہیں۔سب سے بڑی بات بدكه بدوضخيم جلدي علا مضمير اخر نقوى صاحب كاسين ذاتى كتب خاني مين موجود کتابوں سے تیار ہوئی میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کے علامہ صاحب کا کتب خانہ دنیا کے اُن چند کتب خانوں میں سے ہے کہ جہاں مکمل تحقیقی موادموجود ہے۔ یعنی علامه صاحب کے کتب خانے میں زہب، ادب، تاریخ، تفسیر، فقہ، حدیث، رجال، سواخ، لسانیات وغیره جیسے شعبوں بر مکمل معلومات موجود ہیں۔ کتاب کی فہرست بھی این ذات میں خودایک کتاب ہے۔اس فہرست سے کتاب میں موجود معلومات، حقائق ،تبھرے بحقیقی انکشا فات کے بارے میں معلوم ہوسکتا ہے۔فہرست پرایک نظر ڈالیں ایک ایک جملے پر بورے بورے بات تحریر کئے گئے ہیں۔مثلاً کفار کے راویوں میں سے جب ایک نے حضرت قاسم کومیدان میں آتے دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ قاسم اس طرح میدان میں آئے لگتا تھا جا ند کا ٹکڑا زمین پرآ گیا ہو۔حضرت قاسم کی قرات قرآن، شیریس خنی، آیکی تربیت، فنون جنگ، آپ کااذن جهاد، رخصت وغیره ایسے ابواب ہیں کہ صرف ہیڈنگ پڑھ کرہی آنکھاشکیار ہوجاتی ہے۔

لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی زیارت کہیں نہیں ملتی تو علامہ صاحب نے اس کتاب میں امام حسن علیہ السلام کی زیارت بھی شامل کر دی ہے تا کہ پہلے باپ کی زیارت پڑھی جائے اوراس کے ساتھ ہی بیٹے کی زیات بھی پڑھی جائے۔ مشہور وقد یم ذاکرین جضول نے تاریخ خطابت بنائی ہے جن کی خدمات ہیں اُن کے بیت جملے جو حضرت قاسم پر کیے گئے وہ بھی علامہ صاحب نے کتاب ہیں شامل کئے ہیں تاکہ اُن کوایصالِ ثواب ہوجائے لیکن جوایک بات بہت قابلِ توجہ ہے وہ یہ کہ تاریخ ، مقتل ، اور سوائح ہیں جو اختلاف ہے مثلاً جنابِ قاسم کا ایک مشہور جملہ کہ '' آج موت شہد سے زیادہ شیریں ہے 'مختلف عربی مقاتل ہیں عبارت بھی مختلف ہے اور عربی کی غلطیاں بھی ان مقاتل ہیں بہت ہیں چونکہ عربی زبان میں ایک ایک حرف کی تبدیلی سے معنی ومفہوم بدل جاتے ہیں لیکن مولفین میں سے کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی تحقیق کا مطلب ہی رہے کہ ایک نتیجہ اور وہ بھی ٹھوں نتیجہ سامنے آئے۔ لیکن ان عربی اور کل کے عہد میں شخصی کی ہے ہو کررہ کے میدان میں دشواریاں بڑھتی جارہی ہیں اور کل کے عہد میں شخصی کی ہے اور تھی بھی کی ہے وان دوجلد ول کے خاصے میں شار ہوتی ہیں۔

حضرت قاسم ہے متعلق مصائب کے حوالے ہے جو جمیے اور منظر نامے اس کتاب میں درج ہیں وہ قار کین اور محققین کے لیے نا در و نایاب ہیں اور معلومات افزا بھی۔
کتابی حوالے بھی بذات خودمطا بعے کے نئے درت پچ کھو لتے نظر آتے ہیں۔ غرض ریکہ بیکتاب حضرت قاسم کے حوالے ہے جناب اُم فروہ پر بھی ایک تحقیقی مقالہ ہے اور امام حسن سے متعلق کا اولاد کے حوالے ہے معلومات کے نئے ابواب سرمنے آتے ہیں۔
متعلق کی اُن کی اولاد کے حوالے سے معلومات کے نئے ابواب سرمنے آتے ہیں۔
قابلِ ذکر و توجہ بات رہے کہ علامہ صاحب کے کتب خانے میں جنابِ قاسم کے موضوع ہے متعلق لاکھوں اشعار موجود ہیں جو دنیا کے کسی کتب خانے میں نہیں ہیں ان موضوع ہے متعلق لاکھوں اشعار موجود ہیں جو دنیا کے کسی کتب خانے میں نہیں ہیں ان میں سے علامہ صاحب نے انتخاب کر کے اس کتاب میں شامل کئے ہیں۔

میری خوش قسمتی ہے کہ اس پُرنور اور بابرکت کتاب سے پیش لفظ کے طور پر ہی سہی مجھے بھی تخصیلِ سعادت و برکت کا موقع ہاتھ آگیا۔ چونکہ دوسری جد میں نو ہے شامل بیں لبندا میں نے بھی شنراد ہے کی خدمت میں نو سے کی صورت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

نوحه

ماجدرضاعابدي قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها نالهُ فروّه قاسمٌ دولها اُم فروہ رو رو پکارے اے مرے قاسم اے مرے پیارے جان لٹانے رن کو جانا قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها جان مٹادو سر کو کٹادو بابا کی اینے شان دکھا دو ایے کیا کی جان بیانا قاسم دولها ، قاسم دولها یوتے علیٰ کے حسٰ کے جائے بیٹھی ہے کبریٰ مہندی لگائے

تم بھی لہو کی مہندی لگانا

قاسم دولها ، قاسم دولها

(FF) .

بولے یہ قاسم اے مری امّال لڑنے کو جاتا ہوں سر میدال سنک ت سن

آنکھوں سے تم آنسو نہ بہانا "

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها رن کو چلے جب قاسمؒ ذیثاں

برپا ہوا اک حشر کا سامال

روتا رہا سب حق کا گھرانہ

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

گھوڑے سے قاسم خاک پیہ آئے

نعرہ لیوں پر ایخ یہ لاکے

اے مری امال مجھ کو بیانا

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

سن کے صدائے قاسم مضطر

شہ سوئے میدال دوڑے رو کر

کہتے تھے آؤ مدد کو نانا

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

پنچ جو سوئے قاسم مضطر لاش کے گلڑے دیکھے زمیں پر

دل كهت تها صبر دكھانا

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

لاش کے کلڑے کھری میں لائے اُمِّ فروہ نے کہا ہائے جانا تھا کیبا ، کیبا ہے آنا

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

مآجد آؤ مهندی اُٹھاؤ اور قاسم کی نذر دلاؤ رو رو ہر دم نوحہ سنانا

قاسمٌ دولها ، قاسمٌ دولها

#### باب ﴿ ا

## حضرت امام حسن علیدالسّلام کی از دواجی زندگی حضرت امام حسنٔ کی بیویاں:

الحضرت أثمّ فروه

نام ٔ رمله، نفیله، نجمه، ملمی

علّا مەمجىرمىدى مازندرانى لكھتے ہیں -

حضرت امام حسن علیه السلام نے ۲۵ برس کی عمر میں شہادت پائی۔ ان ۲۵ برسوں میں میستم ہے کہ آپ نے بہلی شادی ۲۵ برس کی عمر میں کی جوحضرت اُمّ فروّہ سے بموئی تھی۔ مضرت اُمّ فروّہ کا نام' ماہ بانو' یا'' قاز بانو' تھا۔ آپ حضرت قاسمٌ کی والدہ بیں'۔ حضرت اُمّ فروّہ کا نام' ماہ بانو' یا' قاز بانو' تھا۔ آپ حضرت قاسمٌ کی والدہ بیں'۔ (معالی السطین)

'' ینائیج المود ق''میں ہے کہ امرا وَالقیس کی تین بیٹیاں تھیں ایک کے ساتھ حضرت علی نے دوسری سے امام حسن نے اور تیسری سے امام حسین نے شادی کی ۔

(احسن القال شخ عباس فی صفح اله ۵)

حضرت اُمّ فروہ پر ہم نے تفصیلی باب لکھا ہے آپ امرا وَالقیس کی بیٹی ہیں۔ حضرت اُمّ ربابؓ (ماد رِسکینۂ وعلی اصغرؓ ) کی سگی بڑی بہن ہیں۔

فرزندان

ا۔قاسم بن حسن ۲۔ احمد بن حسن ۔ ۳۔ عبد اللّٰدا کبر بن حسن (طبقات این سعد)
کر بلا میں شہید ہوئے ۔ ان کی نسل نہیں چلی ، ماں کا نام نفیلہ تھا۔
(طبقات اور مذکر ڈالخواص)

علّا مه شيخ محد بن شيخ طاهر ساوي نجفي لكصة بين -

' حضرت قاسم اور حضرت ابو بكر بن حسنٌ كى والمده كانا م رمله تها'' (ابصار العين صفيه ۵)

۲ خوله بنت مِنظور فزاريير (غطفانيه)

خوله كاشجره:-

خوله بنت ِمنظور بن زبّان بن سبّار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن ہلال بن سمّی بن مازن بن فزاره بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مصر بن زار بن معد بن عد نان ۔

فرزندان:-

ا۔ محمدا کبربن حسنٌ

اضیں کی وجہ سے امام حسن کی کنیت ابو محمر ہے۔ گویاسب سے بڑے بیٹے یہی ہیں۔ (تذکرة الخواص)

۲۔ حسن منتی بن حسن

ابن قتیبہ نے '' تاریخ الانساب' میں لکھ ہے جسن مثنیٰ کی والدہ خولہ بنت منظور تھیں۔ طبقات ابن سعد میں دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے۔

خولہ بنت ِمنظور واقعہ کر بلا کے وقت حیات تھیں کیکن مدینے میں رہ گئی تھیں کر بلانہیں آئیں''(معالی اسطین)

#### علاً مه محد با قرشريف قرشي لكصته بين:-

خوله بنت منظور فزارية عقل وخرداوصاف وكمالات ميس بهت بى ممتاز اورمعزز ومحترم خاتون تھیں امام حسنؑ نے ان سے عقد فر مایا۔ شب عروی امامٌ مکان کی حجیت پر آرام فر ماہوئ خولہ نے اپنی اوڑھنی کا ایک سراامام کے پیرسے باندھاد وسراسراا پیخے پیرمیں جب امامٌ صبح کو بیدار ہوئے تو اس کا سبب یو جھاخولہ نے کہا'' مجھے ڈرمعلوم ہوا کہ کہیں الیانہ ہوآ بنیند کے عالم میں اُٹھیں اور حیت برسے نیج گریٹیں اور میں عرب کی منحوس ترین دہن تیجی جاؤں''۔امام خولہ کے اس اخلاق اورا نتہائی تعلق خاطر سے یے حدمتاثر ہوئے اورسات دن تک ان کے بہال مقیم رہے۔ (تاریخ این عما کر جلدم میں ۲۱۲) یہ خولہ شادی کے پہلے سال اس کیفیت سے رہیں کہ نہ زیب و زنیت کرتیں نہ آئکھوں میں کاجل لگاتیں یہاں تک خدادندعالم نے ان کےبطن سےفرزندعنایت کیا۔ اس وقت انہوں نے زیب وزینت کی اور آنکھوں میں کا جل لگایا۔ امام نے جب اس کا سبب یو چھاتو جواب دیا کہ اگر میں بناؤسنوار کرتی توعورتیں کہتیں کہ آرائش تو تم نے کی مگر حاصل کچھے نہ ہوا مگر اب جبکہ خداوند عالم نے مجھے فرزندعنایت کیا ہے مجھے کسی کے پچھ کہنے کی سروانہ رہی''

یہ خولہ امام کی آخری زندگی تک حبالہ زوجیت میں رہیں۔جب امام کا انتقال ہوا تو ان کے حزن واندوہ کا ٹھکا نانہ تھا ان کے باپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا'۔

ابن قتیبہ نے '' تاریخ الانساب' میں لکھا ہے زید کی والدہ ابومسعود عقبہ بن عمر وبدری کی بیٹی تھیں۔

اُمّ بشر كاشجره:-

اُمِّ بشیر ( اُمِّ بشر ) بنت ِالیِ مسعود عقبه بن عمرو بن تعلیه بن اُسیر ه بن عمیر ه بن عطیهٔ انصاری بن خدّ ار ه بن عوف بن حرث بن خزرج -

اُمّ بشر کے والد کا نام عقبہ ہے اور کنیت ابو مسعود ہے جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے حالا نکہ مقام'' بدر'' کے رہنے والے تھے ،حضرت علی کے شاگر دیتھے، کو فہ میں رہنے لگے تھے حضرت علی نے جب صفین کی طرف کوچ کیاان کو کو فہ کا گور زمقر رکیا۔

(اسدالغابیعلام علی معنی ہے۔

#### فرزندان:

طبقات ابن سعد میں اولا دکی تفصیلات مندرجہ ذیل ہے۔

ا\_زيد بن حسنٌ

زید کی اولاد: -ا مجمد بن زید بن حسن (نسل نہیں چلی)۲ حسن بن زید بن حسن (نسل نہیں چلی)۲ حسن بن زید بن حسن (منصور کی طرف سے حاکم مدینہ ہوئے تھے) ۳ نفیسہ بنت زید بن حسن ان کی والدہ لبابہ صغرابنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلّب ہیں، لبابہ کبرابنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلّب (بید حفرت عباس علمدار کی زوجہ ہیں)۔

اُمّ بشركر بلا ميں موجود تھيں۔ان كى دوبيٹياں اُمّ اِلحنّ بنت ِامام حسنَّ اوراُمّ اِلحسينَ بنتِ امام حسنَّ دونوں ببنيں اس وقت پامالِ شمِ اسپاں ہو گئيں جب يزيدى لشكر نے خيموں كوآگ لگائى۔(معالی البطین)

# هم \_أمم كلثوم بنت الفضل بن عباس بن عبد المطلب

فرزند:

ا محمد اصغر بن حسن ۲۰ جعفر بن حسن ۳۰ جمز ہ بن حسن (طبقات ابن سعد) فضل ،عباس بن عبد المطلب کے سب سے بڑے فرزند تھے ان کی اولا دمیں صرف ایک بیٹی اُمّ کلثوم تھیں۔

اُمِّ کلثوم کی والدہ اُمِّ سلمہ بنت ِحِمِّیۃُ بن جز الزبیدی تھیں۔ (مُمِّیۃ کے معنی کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانایا غضبناک ہونا)

اُمْ کلثوم کی نانی جوریہ بنت ِالحوریث العبنس بن اصبان بن حذاقہ بن جمع تھیں۔ اُمْ کلثوم کوامام حسنؓ نے بعد میں طلاق دے دی تھی۔

فضل بہت خوبصورت شخص تھے ان کی صرف ایک بیٹی تھی جس سے امام حسن علیہ السلام نے عقد کیااور چندروز کے بعد طلاق دی۔

( كتاب نسب بن ہاشم تالف جميل ابراہيم حبيب طبع بغداد، اسدالغاب جلد مفتم صفحه ٢٣٨) علاً مهم مرم مرم مازندرانی لکھنے ہیں -

اُمْ کلتوْم بنت فِضل بن عباس بن عبدالمطلب کے دو بیٹے محمد ابنِ حسن اور جعفر ابنِ حسن گربلا میں شہید ہو ہے۔واقعہ کر بلا سے قبل بی ان محدّرہ کا انتقال ہو گیا تھا گویا طلاق کا واقعہ جھوٹ ہے۔(معالی البطین)

### ۵\_ہند(حفصہ ) بنت ِعبدالرحمٰن بن ابی بکر

ان کا نام''حفصہ'' بھی لکھا ہے۔امام حسن علیہ السلام کی ایک طلاق کی نوعیت اوراقِ تاریخ میں اس طرح موجود ہے کہ آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ منذر بن زبیر نے اس عورت منذر بن زبیر کی سگی

ماموں زاد بہن تھی۔ ماموں زاد بہن تھی۔

علّا مهسيّد مظهر حسن سهار نيوري لكھتے ہيں:-

مدائنی کی روایت ہے کہ امام حسن نے هضه بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر یعنی خلیفه اوّل کی بوتی کے ساتھ تکاح کی خواہش رکھتا تھا حضرت کو بیرحال معلوم ہوا تو طلاق دیا پس منذر نے خطبہ کیا هفصه نے درخواست منذر کی مسترد کی اور کہا میں اس کے نکاح میں نہ آؤں گی کیونکہ اس نے مجھے مشتہر کیا ہے۔ (الشہدالمسوم فی تاریخ حس المحصوم یا الحصوم یا المحصوم یا المح

### ٢ \_ أمّ اسحاق بنت ِطلحه بن عبيد الله

شجره:

أمم اسحاق بنت طلحه بن عبيدالله

طلحه بن عبيداللد (نهج البلاغه مين عبدالله نبين بلكه عبيداللد لكصاب) كنيت الوقعد - (نج البلاف) شخ مفيد لكصة بين: -

حسین اثرم اوران کے بھائی طلحہ بن حسنٌ کی ماں اُمْ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبیداللہ

تھیں۔(کتابالارشاد)

شخ عباس فمی لکھتے ہیں:-

حسین اثر م اورطلحه بن حسن کی والده اُمّ اسحاق بنت ِطلحه بن عبیداللّهٔ تفیس \_ (منتی الآمال)

ابن سعدلکھتاہے -

طلحه بن حسن كى والده أمّ اسحاق بنت ِطلحه بن عبيد الله تقيس' \_ (طبقات ابن ِسعد) ابن شهرآ شوب لكصته بين:- طلحه بن حسنٌ اورا بو بكر بن حسنٌ كي والده أمّ اسحاق بنت طِلحة هيں \_

(مناقب آل الى طالب شيرآ شوب)

اُمِّ اسحاق نام کی دوالگ الگ خواتین ہیں۔ایک بی بی امام حسن کی زوجہ ہیں تو دوسری امام حسین کی زوجہ ہیں۔

أُمِّ اسحاق قضاعيه امام حسينٌ كى زوجه ہيں۔

مولانا آغامهدي لكصنوى لكصنة بين:-

اُمِّ اسحاق، طلحه بن عبدالله تمیمی کی صاحبزادی تھیں یمن کے قبیله و قضاعیه سے تعلق تخام متاز العلما جنت مآب کی تحقیق کے مطابق فاطمه بنت الحسین کی ماں بھی یہی مخدرہ تخصی جو بیٹی کر بلا میں امام حسین کے ساتھ تھیں۔ اولا دِامام حسین میں جو شاہزادہ جعفر بن حسین روز عاشورہ شہید ہواوہ اسی در درسیدہ خاتون کالال تھا''۔ (''الحسین' ۱۱۵)

علّا مهسير محمد جعفرالزّ مان نقوى لكھتے ہيں -

جناب حسین اثر م بن حسن کی والدہ اُمِّ اسحاق تھیں۔ اُن کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ کئی مورخین وصاحبان انساب کو اشتباہ ہوا ہے جو اُمِّ اسحاق نے حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین سے عقد کیا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔

امام حسن کی زوجه اُمِّ اسحاق انصار کے قبیلے سے ہیں جبکہ اُمِّ اسحاق جوامام حسین کی زوجہ ہیں اور جن سے حضرت فاطمہ صغرّا ہیں جو مدہینے میں رہ گئی تھیں۔

أن أم اسحاق كاتعلق بن تميم سے ہے۔

کہنے کا مقصد ریہ ہے کہ اُمِّ اسحاق نام کی دومختلف شخصیات ہیں اگر دونوں ہم نام ہیں ۔(مجانس المنظرین جلد دوم شخیا۲۲)

أمِّ اسحاق دراصل نام نہیں بلکہ کُنیت ہے۔

امام حسن کی زوجه اُمِّ اسحاق کے دو بیٹے ہیں، حسین اثر م اور طلحہ آپ کی کنیت' اُمِّ انحسین''یا'' اُمّ طلحہ''مقرر کی جائے تو غلط نہی دور ہوسکتی ہے۔

امام حسین کی زوجہ اُمِّ اسحاق کومورخین نے''۔ ن قضاعیہ' کھا ہے۔ ان کے صاحبز اوے''جعفر' مصار کی کنیت'' اُمِّ جعفر' طے کرلی جائے۔ حاجز اوے''جعفر' مصاس لیے ان کی کنیت'' اُمِّ جعفر' طے کرلی جائے۔ دونوں شخصیات کوایک نہ مجھا جائے۔اس لیے کہ بحکم قرآن۔ معصوم کی بیوہ سے معصوم بھی عقد نہیں کرسکتا۔

اُمِّ اسحاق کے داداکے نام پر بھی موز حین متفق نہیں ہیں کوئی'' اُمِّ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبداللہ لکھتا ہے اور'' کوئی اُمِّ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبیداللہ لکھتا ہے''۔ فرزند:

طلحہ جواد بن سن علیہ السلام (طبقات ابن سعہ) طلحہ کی کوئی اولا دنییں۔(طبقات، تذکرة الخواص) ابن قتیبہ نے '' تاریخ الانساب' میں کھا ہے طلحہ بن حسنؑ کی ماں اُمّ اسحاق تھیں۔ کے ۔اُممّ عبد اللّه بنت مسلیل بن عبد اللّه بحبتی

علاّ مہ شخ محد بن طاہر ساوی نجنی نے ''ابسار العین فی انسار الحسین'' میں لکھا ہے۔
عبداللہ بن حسن کی والدہ شکیل بن عبداللہ بحبی کی بیٹی تھیں۔ شکیل بھائی ہیں جریر
بن عبداللہ کے اور بیدونوں بھائی شکیل اور جُریراصحاب رسول خدا میں سے ہیں۔
عبداللہ بن حسن امام حسین کی نصرت کے لیے خیمے سے نکلے ابھی نابالغ تھے،
خبداللہ بن حسن امام حسین کی نصرت کے لیے خیمے سے نکلے ابھی نابالغ تھے،

دونوں ہاتھوں سے تلوار کور د کاشقی نے عبداللہ بن حسنؑ کے دونوں ہاتھ قطع کردیئے۔ آپ تڑپ کرامام حسینؑ کی آغوش میں گرےاورروح پرواز کرگئی۔

عبدالله بن حسن كا قاتل بحر بن كعب شقى ہے ۔عاشور كے بعداس شقى كے ہاتھ خشك ہوگئے تھے اور ہاتھوں سے پانی بہا كرتا تھا۔ بحر بن كعب كا نام بعض كتب مقاتل ميں ا بح بن كعب لكها ب جوغلط بي " ابح ، نبيس بلك " بح" ب (ابسار العين)

عبدالله ابن حسن کی والده کانام مورخین نے '' اُمِّ عبدالله'' لکھاہے۔ اور والد کانام ، دھلیل بن عبدالله'' لکھاہے۔

طبقات ابنِ سعد میں عبدالله اصغر بن امام حسنٌ کی والدہ کا نام زینٹ بنت سبیع بن عبدالله لکھاہے۔

اصل لفظ ' دشلیل' 'ہے۔اُسی لفظ کو کہیں ' دسلیل' اور کہیں ' دسیع ' 'پڑھا گیا اور لکھا گیا ہے۔ نہ معلوم ہیں ہو ہے یا شرارت ، شرارت بنی اُمیّہ کے نمک خوار مورّ خیبن کرتے رہے اور شیعہ محققین دھوکے کھاتے رہے۔

اب اسی مسئلے میں ایک اور پیچیدگی آتی ہے اُسے بھی سلیھانا ضروری ہے۔ عبداللّٰدا بنِ حسن کی والدہ کے سلسلے میں مولانا آغامہدی کھنوی'' ٹاریخ شنرا وہ علی اصغر ''میں لکھنے ہیں:۔

"جناب رباب کی دوسری بہن امام حسن علیہ السلام کومنسوب تھیں اُن کا نام اُمّ الرباب تھا۔عبداللہ بن حسن جوشہادت امام کے قبل ابحر بن کعب کی تلوار اور حرملہ کے تیرسے شہید ہوئے آتھیں کے بطن سے تھے بنا بریں علی اصغراور عبداللہ بن حسن چھازاد بھائی ہونے کے علاوہ خالہ زاد بھائی بھی تھے"۔ (صغیہہ)

مولا ناعلی نقی ککھنوی (عرف نقن صاحب) بھی 'دشہیرِ انسانیت' میں یہی لکھتے ہیں ·-عبدالله بن حسن کا بن اپنے بھائی قاسم سے بھی کم تھا اور آپ کی والدہ اُم الرّباب بنت امرا وَالقيس ، رباب ما در سكينه وعلى اصغر كى بهن تقيس - (صغيره)

ایک تحقیق بحث سیننے کی کوشش سیجے کر دوسری مصیبت سامنے تیار کھڑی ہوتی ہے۔
ابھی ہم یہ طے کررہے ہیں کہ'' اُمّ عبداللہ'' جوعبداللہ ابن حسن کی والدہ ہیں وہ کس کی بیٹی ہیں سلیل یاشلیل یاسیج کی خاندان اجتہاد کے علاء کہتے ہیں عبداللہ بن حسن کی والدہ امراؤ القیس کی بیٹی ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ'' رباب'' کی بہن ہیں۔ یہ بات ہم نے حضرت اُمِّ فروہ کے باب میں لکھ دی ہے کہ حضرت اُمِّ فروہ بیں۔ بیناب اُمّ فروہ کے جیار فرزند کر بلا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب اُمّ فروہ کے جیار فرزند کر بلا میں شہید ہوئے ہیں۔

ا عبداللہ اکبر بن حسن ۲۔ احمد بن حسن سے قاسم بن حسن سے عبداللہ اصغر بن کو حضرت امم فروہ کی بیٹی فاطمہ بنت ِحسن ہیں جو حضرت امام زین العابد ین کی خصن اور حضرت امام زین العابد ین کی دوجہ ہیں۔

یہ چپاروں بھائی اورایک بہن، جناب سکینڈاور حضرت علی اصغرِّ کے خالہ زاد بھائی اور بہن بھی ہیں اور پچپاز او بھائی اور بہن بھی ہیں۔

خاندان اجتہاد کےعلاء نے حضرت اُمِّ فروہ کو'' اُمِّ الرّباب'' اور اُن کی بہن کا نام ''رباب'' لکھا ہے دراصل دونوں بہنوں کا نام اور لقب اس طرح ہے۔

ا - سللی: - به أم فرده مین - (زوجهُ امام حسنٌ)

٢ سلامه: - يدأم رباب بين (زوجهُ امام حسنٌ)

ید دونوں امراؤالقیس کی دختر ان ہیں۔مورخین نے ان کی والدہ کانام' ہند' بتایا ہے اور بعض مورخین نے '' اُسخ ہند' بتایا ہے اور بعض مورخین نے '' اُس بھی لکھا ہے۔اور قیاس کو دخل دیا ہے۔'' ناسخ التواریخ'' میں بھی امام حسن کی ایک زوجہ کانام' 'اُس رباب' بتایا گیا ہے۔جوبالکل غلط ہے۔اس اندراج کی وجہ سے دوجھوٹی قیاسی روایات کا اضافہ ہوگیا ہے۔

ا۔ ایک روایت یہ کہ امراؤ القیس کی وفات کے بعداس کی بیوہ اُم رباب سے امام حسن نے عقد کیا۔ (انتہائی لغور وایت ہے)

۲۔ رباب (مادرِسکینڈ علی اصغر ) پہلے امام حسن کی زوجیت میں تھیں۔امام حسن کی شہادت کے بعدامام حسین نے اُن سے عقد کیا۔

امام کی بیوہ سے اُمت کا کوئی شخص نہ خود دوسراا مام بھی عقد نہیں کرسکتا۔ (بیاس سے بھی زیادہ لغواور بیہودہ روایت ہے )

اب ہم اپنے موضوع پر واپس چلتے ہیں۔ اُمّ عبداللہ کا نام طبقات ابن سعد میں ''زینب'' بھی لکھا ہے۔ اور اُن کے والد کا نام شلیل سلیل اور سبیع تین طریقوں سے لکھا گیا ہے۔

ا۔ اُمِّ عبداللد بنتِ سلیل بن عبداللد۔ ۲۔ زینبٌ بنتِ سیم بن عبداللد یہ دوالگ الگ امام حسنٌ کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خاتون کے دوطریقے سے نام اور ولدیت لکھی ہے۔

سلیل بن عبداللہ کو جریر بن عبداللہ صحابی رسول کا بھائی بتایا گیا ہے۔ "اسدالغابہ" میں ابن التیر لکھتا ہے کہ جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہے۔ علا مجلسی لکھتے ہیں -۔

•اھ میں قبیلہ بُحیلہ کے لوگ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو ہے جن کے درمیان جُریر بن عبداللہ بُحیّی بھی تھے۔وہ اپن قوم کے ایک سو پچپاس اشخاص کو لے کر آئے تھے۔(حیات القلوب مِنْ ۱۹۳۵۔ جلددوم)

• اھ میں اسی سال رسول خدانے جُریر بن عبداللہ کو ذی الکلاغ حمیری کی طرف بھیجا جو طائف کے بادشاہوں میں تھاوہ مسلمان ہو گیا اور رسول خداکی اطاعت قبول کرلی۔

(حيات القلوب جلدورم يصفحه ٨٣٣)

عبدالله بن حسن کے نانا کا نام مور خین نے دوسلیل 'اور دھلیل' ونوں طریقے سے لکھا ہے۔ اور بتایا ہے کہان کے سے لکھا ہے۔ اور بتایا ہے کہان کے دادا کا نام' جارشلیل' تھا۔ کمل شجرہ بھی دیا ہے۔

دهلیل بن عبدالله بن جابر (هلیل) بن مالک بن نصر بن نقلبه بن جشم بن عوف بن خزیمه بن عرب بن علا بن مالک بن سعد بن نذیر بن قسر بن عبقر بن انمار بن اداش'۔

شلیل بن عبدالله قبیله "بیله" سے بیں۔ یقبیله یمن کارہنے والاتھا۔لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے حضرت رسول خدا کے جد تزار کے قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ بجیله کا نام انمارتھا اور اُن کا شجر ہ انمار بن نزار بن معد بن عدنان بن اساعیل ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں قبیله "بجیله" اُن کی مال بجیله بنت و صعب بن عُلا بن سعد عشیرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ جریر بن عبدالله جوشلیل بن عبدالله کے بھائی ہیں، حضرت رسول خدا کی وفات سے چالیس دن پہلے اسلام لائے تھے۔ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے جریر بن عبدالله اس اُمت کے یوسف ہیں۔ بیابی قوم کے سردار تھے، کہتے تھے جریر بن عبدالله اس اُمت کے یوسف ہیں۔ بیابی قوم کے سردار تھے، حضرت رسول خدا کی خدمت میں آئے تو آپ نے بہت عزّت وقارعطا کیا۔ کو فی میں رہنے لگے تھے۔ ہم ۵ ھیں وفات ہوئی۔ جب حضرت علی این دور حکومت میں میں رہنے لگے تھے۔ ہم ۵ ھیں وفات ہوئی۔ جب حضرت علی این دور حکومت میں کو فی گئان کا خاندان کو فی میں آبادتھا۔

اُسی زمانے میں شلیل بن عبداللہ نُحبّی کی دختر سے امام حسنؓ نے عقد کیا بعض مور خیبن نے کھا ہے کہ کر بلا میں موجود تھیں اور امام حسنؓ کے ایک صاحبز ادے ان خاتون سے تھے۔ کر بلا میں شہید ہوے۔ جن شہیدوں کے نام مور خیبن کونہیں معلوم اُنھیں عام طور سے''عبداللہ'' لکھ دیا کرتے تھے۔

''طبقات ابنِ سعد'' میں ہے کہ عبداللہ اصغر بن حسنؑ کی والدہ زینبٌ بنت ِسبیع بن عبداللہ برادر جریر بن عبداللہ مُحبّی تھیں۔

گویایه دوالگ الگ بیویان نبیس میں بلکه أمّ عبدالله بنت شکیل ، أمّ عبدالله بنت سکیل اورزین بنت سبیع بیا یک بی زوجه کے مختلف نام میں۔

# ۸\_عائشة تعميه

امام حسن کے عقد میں تھی۔ کونے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی توبیہ عورت امام حسن کے پاس فرحاں وشاداں خلافت کی تہنیت دینے کے لئے کی پنجی اور کہا۔" آپ کوخلافت مبارک ہو''۔

امام حسن کو محسوس ہوا کہ یہ ہمارے پدر بزرگوار کی شہادت پر مسرور ہے تو آپ نے فرمایا۔

''کیاعلی کے آل ہونے پر تو مسرت کا اظہار کر رہی ہے جامیں نے کچھے طلاق دیا'' اس نے اپنے کو عدت کے لباس میں لپیٹ لیا اور گھر میں بیٹی رہی یہاں تک کہ عدت کے دن پورے ہو گئے۔امام نے اس کا بقیہ مہراور دس ہزار درہم بھجوائے تا کہ اپنی ضروریات میں کام لائے۔جب یہ چیزیں اس کے پاس پینجی تواس نے کہا۔

متاع قلیل من حبیب مفارق " در انی اختیار کرنے والے صبیب کی طرف سے یہ بہت تھوڑ اسامان ہے '۔

( تاریخ ابن عسا کرجلد ۳ بصفحه ۲۱۷ )سپط اکبر علا مدجمه با قرشریف القرشی صفحه ۵۹۰ )

علاً مهسيّد مظهر حسن سهار نيوري لكصة بين:-

عائش ختم یہ حضرت کے نکاح میں تھی حضرت امیر المونین درجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی تو اس نے مبارک باددی اور کہاتم

کوخلافت وحکومت گوارا ہوا ہے امیر المومنین آپ نے فرمایا علی قتل کئے جائیں اور تو مبارک باد کے بیش اسب وسامان مبارک باد کے بیشات ہے جاؤ ہم نے تم کوطلاق دیا تو وہ اپنے اسباب وسامان سمیت چلی گئی انقضائے عدۃ پر آپ نے بیلخ بارہ ہزار در ہم مہر کے بھیج دیئے روپید پاکر بولی۔ مقامت کو نے دوست بولی۔ مقامت کرنے والے دوست کے مقابلے میں بیمال ایک متاع قبل ہے '۔ (الشہوالمموم فی تاریخ حق المصوم. صفح اللہ

9\_ جعده بنتِ اشعث

جس نے امام حسن کوز ہردیا

اس سے دوفرزند تھے۔ السلعیل ۲ یعقوب

جعدہ بنت ِ اشعث سے امام حسن علیہ السلام کے کوئی فرزند پیدانہیں ہوا۔ مور خین نے یہ دونوں نام اپنی طرف سے بڑھائے ہیں۔ امام حسن کے صرف چار فرزند بعد کر بلا باقی رہے اور تمام فرزند کر بلا میں شہید ہوگئے۔ اسمعیل اور یعقوب بید دونوں نام کر بلا کے شہیدوں میں نہیں ملتے اور چار حیات رہنے والوں میں زید ، حسن ، حسین ، طلحہ میں بھی یہ دونوں نام نہیں ہیں۔ یہ مور خین کی کھلی شرارت ہے۔

(طبقات ابن سعد) تذكرة الخواص)

علاّ مه محمد باقر شريف قرشي لكھتے ہيں:-

مورخین نے اس کے نام میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے سکینہ کسی نے شعشاء کسی نے عائشہ کھا ہے کیا سی کے اس کا نام جعدہ تھا۔

امام حسن سے اس کا عقد ہونے کا سبب میہ ہوا کہ امیر المونین نے سعید بن قیس ہدانی کو امام حسن کے لیے ان کی بیٹی اُمِّ عمران کے متعلق پیام دیا۔ سعید نے کہا حضور اتنا موقع و بیجئے کہ میں رائے مشورہ کرلوں۔ وہاں سے نکل کر وہ گھر جارہے تھے کہ

راستہ میں اشعث بن قیس ملااس نے گھر جانے کا سبب بوچھاسعید نے واقعہ بیان کیا اشعث نے فریب دیتے ہوئے کہا:-

ہملاتم امام حسن سے اپنی بیٹی کیسے بیاہ دو گے حسن اس پراپنی برتری جنائیں گے اور اس کے ساتھ ناانصافی اور بدسلوکی سے پیش آئیں گے۔ حسن کہیں گے میں رسول کا فرز نداور امیر المومنین کا دلبند ہوں تمہاری بیٹی میں بیخو بیاں نہیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کو اس کے چچا کے لڑکے سے بیاہ دو۔ دونوں برابر کے ہوں گے۔ بیاس کے لیے موزوں وہ اس کے لیے موزوں۔

سعيد بن قيس \_وه كون؟

اشعث محمر بن اشعث به

سعیداس گفتگو سے دھوکہ میں آگئے اور کہا اچھی بات ہے میں تمہارے لڑکے سے اپنی لڑکی بیاہے دیتا ہوں۔

اس کے بعد اشعث دوڑ تا ہواامیر المونین کی خدمت میں پہنچااور پوچھا۔

اشعت: حضوركيا آب نسعيد كالركى سامام حسن كابيام دياتها؟

اميرالمومنينّ : ہاں

ا شعث: کیا ایمانہیں ہوسکتا کہ آپ امام حسنؑ کی شادی ایسی لڑکی ہے کردیں جو سعید کی لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ شریف، ہزرگ ترین حسب والی، حُسن و جمال میں مکمل اور مال ودولت میں کہیں زیادہ ہو۔

اميرالمونينٌ: وه كون؟

ا شعث: جعده بنت اشعث

امیرالمومنین جم تو ابھی ایک شخص (سعید بن قیس ہمدانی) سے اس سلسلہ میں

بات کر چکے ہیں۔

اميرالمومنينّ : كب؟

اشعث میرے بہال آنے سے تعور ی ہی دریہلے۔

امیرالمونین نے اشعث کی درخواست کومنظور کرلیا۔ جب سعید کواس دھو کہ دہی اورغداری کاعلم ہواتو دوڑے ہوئے اشعث کے پاس پنچے اور کہا۔

سعیدبن قیس-ارے کانے تونے ہمیں دھو کہ دیا۔

ا شعث بن قیس یم خود کانے اور ضبیث ہوارےتم مجھ سے فرزندر سول کے متعلق مشورہ مانگ رہے تھے کیاتم خوداحمق نہیں ہو۔؟

پھراشعث امام حسن کی خدمت میں آیا اور کہا حضور آپ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کریں گے؟ اشعث ڈرتا تھا کہ کہیں معاملہ درہم برہم نہ ہو جائے۔پھراس نے اپنے گھر کے درواز سے سے امیر لمونین کے گھر تک فرش بچھایا اور بیٹی کی زخصتی کی۔
گھر کے درواز سے سے امیر لمونین کے گھر تک فرش بچھایا اور بیٹی کی زخصتی کی۔
(کتاب الاذکیا ہیں جوزی ہیں سے)(سیوا کبر)

جعدہ بنت اشعث کا باپ اشعث خارجیوں کا بانی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے کا فر تھا چرمسلمان ہوا چرکا فر ہوگیا۔ حضرت ابو بکر کا بہنوئی ہے۔ وقت انتقال حضرت ابو بکر کا بہنوئی ہے۔ وقت انتقال حضرت ابو بکر کے کہا کہ کاش میں نے اشعث کوقتل کر دیا ہوتا۔ حضرت علی کے قبل میں معاویہ کے ساتھ شریک ہے۔ اشعث نے صفین کی لڑائی میں فتح کوشکست سے بدل دیا۔ اس کے چھے بیٹے کر بلا میں امام صین کے قبل میں شریک ہیں ان سب کومختار نے قبل کیا۔ آئمہ طاہرین کی بیشادیاں بالجری گئی تھیں۔

ملاحظه شيحية:-

جعدہ بنتِ اشعث کی شادی امام حسنؑ سے دھوکے کے ساتھ ہوئی۔ علّا مہ سبط ابن جوزی بغدادی لکھتے ہیں ·۔

اشعث بن قیس کے تعلق حضرت عبداللّٰدا بن عباس ہے منقول ہے کہامیرالمونینّٰ على كرم الله وجهدن اين بيغ حضرت امام صنّ كاپيغام أمّ عمران سے بھيجا جوسعيدابن قیس ہدانی کی بیٹی تھی سعید نے کہا کہ میرے اوپرایک اور ذی اختیار ہے یعنی اس کی والده،حضرت على نے فرمایا جائے اس سے مشورہ كر ليجئے ،سعید نے اشعث بن قیس كو پوری بات سنادی،ا شعث بن قیس نے سعید سے کہا کیاتم نے حسن ابن علی سے شادی کرنے کا ارادہ کرلیا ہے ،حسنٌ اس لڑکی پر اپنی بڑائی جمائیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کامعاملہ نہیں کر سکتے ہیں،وہ لڑکی ہے اچھا برتا ؤنہ کریں گے،ان کو بیناز ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، امیر المونین کے بیٹے ہیں، کیکن تم کو پچھا ہے جی بھی کا بھی خیال ہے بیاس کی ہے اور وہ اس کا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں محمد ابن اشعث سے اپنی بیٹی کی شادی کردو عبداللہ ابن عباس جواس واقعے کے راوی ہیں کہتے ہیں کہاسی وقت محمد ابن اشعث سے أمّ عمر ان كى شادى ہوگئى۔ پھرمحمد ابن اشعث امیرالمومنین علی کی خدمت میں پہنچا، یہاں حضرت علی سعید ابنِ قیس کے انتظار میں تھے جمہ ابن اشعث نے حضرت علی ہے کہاا ہامیر المونین کیا آپ نے حسن کا پیغام سعید کی بیٹی سے دیا ہے،آپ نے فرمایا، ہال محداین اشعث نے کہا کیا آپ اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑکی پیند کریں گے جوسعید کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہواوراس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار ہو،حضرت علی نے یو چھاوہ کون ہے اُس نے کہامیری بہن جعدہ بن اشعث بن قیس،حضرت علی نے فرمایا کہ ایک شخص سے ہم پیغام دے چے ہیں اب مجبوری ہے میں تمہاری بہن سے حسن کی شادی نہیں کرسکتا ، محد ابن ا شعث نے کہا کہ اب اس محض سے جس کوآپ نے پیغام دیا ہے قبول کرنے کا سوال باتی نہیں ر ہا۔حضرت علی نے فر مایا کہ وہ میرے یاس سے اُٹھ کرلڑ کی کی والدہ سے مشورہ کرنے

گئے ہیں مجر ابن اشعث نے کہا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ،حضرت علی نے پوچھا ،کب؟ مجر ابن اشعث نے کہا ابھی دروازے پر کھڑے کھڑے اس کا نکاح میرے باپ اشعث نے میرے ساتھ کر دیا۔ اب میں اپنی بہن کولا تا ہوں آپ اس کے ساتھ حسن کا عقدہ پڑھ دیجئے ۔ پچھ دیر کے بعد جب سعیدوالی آئے تو انھوں نے محمد کے باپ اشعث کو تخت الفاظ میں مخاطب کر کے کہا کہتم دھو کے باز اور دعا باز ہو، اشعث اور محمد ابن اشعث نے سعید کو برا کہا کہ تو نے مجھ سے حسن (ابن رسول گرا کے بارے میں مشورہ کیا، اس سے زیادہ حماقت کیا ہو گئی ہے۔

جس طرح حضرت یوسف نے مصر میں سخت ترین امتحان دیا اور بارگاہِ اللی میں مقرب قرار کامیاب ہوئے، اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام بھی بارگاہِ اللی میں مقرب قرار پائے۔ بنی کندہ کے لوگ جمع تھے۔ مجمع عام میں محمد ابن اضعیف یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی امام حسن سے کردی ہے، اس مقام پر اگر امام حسن انکار کرتے بیں تو جنگ کی صورت پیدا ہوجائے گی ، تاریخ کو یہ لکھنے میں شرم نہیں آئے گی کہ عورت بیں تو جنگ کی صورت پیدا ہوجائے گی ، تاریخ کو یہ لکھنے میں شرم نہیں آئے گی کہ عورت کی وجہ سے تلوار چلی ، امام حسن علیہ السلام حضرت علی کی موجود گی میں مصلحتا جعدہ کو بیوی بنا کرلے آئے ہیں کہ اس وقت حضرت علی امام وقت ہیں۔ کیا و نیا میں اس سے بڑی بنا کرلے آئے ہیں کہ اس وقت حضرت علی امام وقت ہیں۔ کیا و نیا میں اس سے بڑی

دسوے کی واردات عورت کے سلسلے میں سننے میں آئی ہے۔ صرف مصر میں حضرت یوسفٹ کے ساتھ لیکن وہاں حضرت یوسفٹ مصر کی کسی عورت سے عقد نہیں کرتے بلکہ قید خانے کو پیند کرتے ہیں۔ یہاں امام حسنؑ کو عقد بھی کرنا ہے اور الیمی عورت کے ساتھ چند برس بھی گذار نے ہیں کہ بیامتحان حضرت یوسفٹ کے امتحان سے بھی بڑا امتحان ہے، پھر یہی عورت معاویہ کے تم سے معاویہ کا بھیجا ہوا زہر حضرت امام حسنؓ کو دے دیتی ہے جس سے آپ کی شہادت ہوجاتی ہے۔ جعد ہ بنت اہتحات ادام دیتی۔

# ٠١- ہند بنت سِهیل بن عمرو

ابوالحن مدائن لكھتا ہے ہند بنت مہیل بن عمرو سے بھی عقد ہوا۔

ہند بنت ِسہیل ابن عمر و بن عبدش بن عبد ود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی بن غالب بن فہر قریش ہے۔عامری ہے۔

سہبیل صحابی رسول ہے۔ جنگ بدر میں کا فروں کی طرف سے آیا اور گرفتار ہوا۔ خطیب تھا۔ تقریر زوردار کرتا تھا۔ فتح مکنہ کے دن مسلمان ہوا۔ ہہیں اپنی بیٹی ہند کے علاوہ تمام گھر والوں کو لے کر ملک شام جنگ کرنے گیا تھا۔ عمر کے عہد کی اس جنگ میں سب مارے گئے صرف ایک بوتی فاختہ اور ایک بیٹی کے کوئی باتی نہ رہا بیٹی ہند کا عقد امام حسن علیہ السلام ہے ہوا۔ (اسدالغابہ مفی 19 اجلہ جہارم)

مرا ہجری میں حضرت امام حسن نے ہند دختر سہیل بن عمرو سے شادی کی معاویہ نے ابو ہریرہ کولکھا کہ بیزید کے لئے ہند بنت سہیل سے خواستگاری کرو، ابو ہریرہ، ہند بنت سہیل کے پاس جارہے تھے۔راستے میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہاں جارہے ہو؟ عرض کیا، ہند بنت سہیل کے پاس جارہا ہوں، یزید سے اس کی شادی کا پیغام لے کر، امام حسن نے فرمایا، ہند بنت سہیل سے میرا ذکر بھی کرنا، ابو ہُریرہ ہند بنت سہیل

کے پاس آیا بزید کا پیغام دیا اور امام حسن کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہند بنت سہیل نے ابو ہریرہ سے مشورہ کیا، اُنھوں نے کہا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ امام حسن سے شادی کرلیں، ہند بنت سہیل نے امام حسن سے شادی کی ۔ (منتخب الوادی صفحہ ۲۰۰)

علّامه سيّد مظهر حسن سهار نبوري لكصة بين:-

یزید نے ایک بارعبداللہ بن عامر کی زوجہ اُم خالد نام کو کہ دختر ابو جندل تھی ویکھا اوراس پرِ عاشق ہوگیا مرضِ سودا میں مبتلا غم والم رہنے لگا آخر بیدل کاراز معاویہ کے روبروظا ہر کیا عبداللہ جومعاویہ کے یاس آیا تو کہامیں نے تجھے کوبھرہ کی حکومت بخشی اس طرف کو باساز وسامان روانه ہواورا گرتیرے زوجہ نہ ہوتی توبیجی قصدتھا کہ اپنی دختر رمله کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا عبداللہ نے مکان پر بہنج کررملہ کے شوق میں اپنی زوجہ أم خالد كوطلاق دے دى معاويہ نے ابو ہريرہ كو بھيجا كه أم خالد كايزيد كے ليے خطبہ كرے اور جتنا مهروه مائكے قبول كرے اس كى اطلاع مدينه ميں آئى تو امام حسنً امام حسین عبدالله ابن جعفر نے بھی اینے اپنے واسطے اس کی خواستگاری کا پیام دیا اُم خالدنے چاروں خواستگاروں سے امام حسنؑ کواپنی زوجیت کے لیے انتخاب کیا تا اینکہ آپ کے ساتھ اس کی شادی ہوگئی بیروایت احیا کی ہے مگر ابوالحن مدائنی نے اس عورت کا نام ہند بنت سہیل بن عمر بتایا ہے اور کہاہے کہ پیشنر وہ عبداللہ بن عامر بن کریز کے نکاح میں تھی اس کے طلاق دینے برمعاویہ ابوہر مرہ کولکھ کریزید کے لیے اس کا خواستگار ہوا امام حسن نے اینے لیے ابو ہریرہ سے ذکر ان کا کیا اس نے دونو کا ایک ساتھ پیغام پہنچایا ہندنے ابو ہریرہ سے مشورہ کیا اُس نے امام حسن کوتر جیح دی للبذا آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگیا۔ بہت توی منطقہ ہے کہ ہندام خالدہی کا نام ہو باپ کے نام میں راویوں نے غلطی کی ہواور بیرواقعہ ایک ہی ہویا دوجدا جدا حکایتیں دوعورتوں کی

مول واللّٰداعلم \_ (الشبيدالمسوم في تاريخ حنّ المصوم...عنحها٣٣)

اا ـ زينب بنت سبيع بن عبدالله

یہ بیج جریر بن عبداللہ بحل کا بھائی تھااور یہ قول زیادہ صحیح ہے۔

فرزند:

عبداللداصغر (طبقات ابن سعد)

١٢\_ دخترِ عمر وبن ابرا ہيم منقرى

عمروابن ابراہیم منقری کے خاندان سے ایک عورت آپ کے عقد میں تھیں۔عمرو بن ابراہیم منقری کی دختر (نورالاخبار)

# ۱۳\_زن تقیفیه

خاندان بنولقیف سے ایک عورت عقد میں آئی تھی۔ کہتے ہیں اس سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ (نورالا خبار) ابن قتیبہ نے'' تاریخ الانساب'' میں لکھا ہے عمر بن حسنٌ کی ماں ثقیفیہ (بی ثقیف سے تھیں)

حضرت اُمِّ لیکل جوامام حسین علیه السلام کی معروف زوجه بین بی بھی مشہور ومعروف بات ہے کہ حضرت اُمِّ لیکل حضرت علی اکبڑی والدہ بیں۔آپ کا نام اُمِّ لیکل مشہور ہے۔ بیہ بات بھی مشہور ومعروف ہے کہآپ فلبیلہ بنی تفیف سے تھیں۔

علاّ مہ نعت اللہ جزائری نے مختلف مورضین ، محققین ، مقتل کیصے والوں کے بیانات جو حضرت اُم لیل ہے متعلق ہیں ایک جگہ یکجا کئے ہیں وہ ککھتے ہیں:۔

''شہیدنے دروس میں اور ابن ادر لیں نے سرائز اور تفعمی نے مصباح میں لکھا ہے کہ کر بلا کے شہیدعلی اکبر تصان کی مال لیلیٰ بنت الی مُر چھیں''۔ "طرس نے اعلام الوری میں کھا ہے علی شہید علی اکبڑ تھے اور ثقفیہ کے بطن سے تھے اور علی اکبڑا مام زین العابدین تھے ان کی مال شہر با نوبنت کسر کی تھیں۔علامہ محمد بن ادر لیس نے لکھا ہے کہ اس مسکے میں اہلِ سیروتاریخ کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

زبیر بن بکار ابوالفرج اصفهانی، بلاذری مزفی عمری، ابن قتیبه، طبری، ابوالاز هری دینوری، صاحب کتاب الانوار وغیره نے لکھا ہے کہ جوشهید ہوے وہ علی اکبڑ تنے اور وہ ثقفہ کے بطن سے تھے'۔

کہنے کا مقصد میہ ہے کہ حضرت اُمِّ لیک کا نام نہ کھنا اور صرف لفظ ' ' ثقفیہ ' لکھ دینا میہ اُن عظیم ہستیوں کی تو ہیں بھی ہے اور ناقص معلومات اور جہالت کا اعلان بھی ہے۔

یہی کچھ ہوا ہے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں سب نے صرف میں کھا کہ ' دھسن کی ایک زوجہ ثقفیہ تھیں''۔

بيانات ملاحظه بول -

اراني محقق سيّعلى شرف الدين موسوى لكصة بين -

خاندان بنوثقیف سے ایک عورت امام حسن کے عقد میں آئی تھی۔ کہتے ہیں اُن سے ایک بیٹا ہوا تھا۔ (انتخاب مصائب صفحہ ۱۷۷)

"مناقب ابن شهرآشوب" نے لکھا ہے کہ زید بن حسن اور عمر بن حسن کی والدہ ایک زن تقفیۃ حیں"۔

ابوالحسن مدائن لکھتاہے:-

''ایک زنِ تقفیہ سے امام حسن نے نکاح کیا اور عمر بن حسن پیدا ہوئے'۔ گویا عبداللہ بن حسن اور عمر بن حسن ایک ہی صاحبز ادے کے دونام ہیں۔ مورضین نے امام حسن کی ایک زوجہ کو قبیلہ بنی ثقیف سے بتایا ہے اور غلطی سے ''ثقیفیه'' کے بجائے''ثقیفہ'' اور''ثقفیہ'' لکھ دیتے ہیں۔

بیخاتون جو بی ثقیف سے ہیں حضرت اُم کیلی (مادر علی اکبر) کی بڑی بہن ہیں جو امام حسن کے عقد میں آئی تھیں۔

ا بی ٹمرہ بن عُروہ بن مسعود ثقفی کی دو بیٹیاں تھیں بری بیٹی امینہ کی شادی امام حسنً سے ہوئی اور چھوٹی بیٹی آمند (حضرت اُمّ لیلیٰ) کی شادی امام حسینؑ سے ہوئی۔

ابن اثیر نے ''اسدالغاب' میں عرق کا شجرہ اس طرح لکھا ہے ابی مُرّہ بن عروہ بن مسعود بن معب بن مالک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تقیف بن مدید بن بکر بن موازن بن عکر مدابن خصفہ بن قیس فیلان ثقفی ،

عروہ جوحضرت اُمّ لیلؓ کے دادا ہیں اُن کی کنیت الومسعود تھی اُن کی والدہ سبیعہ بنت عبد تمس بن عبد مناف قریشیت تھیں ۔قر آن میں عروہ کاذکراس طرح آیا کہ کافر کہتے تھے کہ بیقر آن عروہ پر کیول نہیں آیا جوعرب کامشہور شخص ہے۔

انی مُرّه کی شادی میمونه بنت ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب بن ہاشم ہے ہوئی۔ حضرت اُمّ لیکا کے والد تقفی متھاور والدہ ہاشی تھیں۔ابوسفیان بن حرب سے کوئی بھی رشتے داری نہیں تھیں۔

حضرت اُمِّ لِیکْ کے والدا بی مُرّ ہ حضرت امیر مختار کے سگے پچپازا دیھائی تھے۔ امینہا درآ منہ (اُمّ لیکٌ ) دوبہنیں حضرت مِتّار کی سگی بھتیجیاں اور حضرت ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کی نواساں تھیں۔

معاویہ کے باپ اور یزید کے داداابوسفیان کی رشتے دار نہیں تھیں مورضین جھوٹے بیں۔ لَعَ نَتَ اللّٰه عَلَى الْكُذبينَ بين

١٦٠- بنوزراره سے ایک عورت آپ کے عقد میں آئی تھی دختر علقمہ بن زرارہ (نورالا خبار)

۵۱۔ بنوشیبان آلِ ہمام بن مُرّہ سے ایک عورت عقد میں آئی تھی۔ (نورالاخبار)
بنی شیبان کی ایک عورت جو ہمام بن مرہ کی اولا دسے تھی۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ
خوارج کاعقیدہ رکھتی ہے۔ آپ نے اسے طلاق دیا اور فرمایا کہ میں ناپند کرتا ہوں کہ
اپناسینہ جہنم کی ایک چنگاری سے متصل کروں۔'(شرح ابن ابی الحدید جلام سے کے ۸)

یمی عائش شعمیہ ہے۔ دیکھئے نمبر ۸ پرہم اس کا واقعہ لکھ چکے ہیں۔مور نمین نے ہویوں کی تعداد اس طرح بڑھائی ہے کہ ایک جگہ نام لکھا اور دوسری جگہ قبیلہ لکھ کرنام عائب کردیا۔اس طرح کرنے کے باوجوداُنیس کی تعداد سے زیادہ ہویاں نہ بنا سکے۔

# ١٦ قبيل بني كلب كى ايك عورت (نورالا دار)

#### ےا۔ ہندہ بنت *سپرا*

یہ بھی ایک نئی بیوی بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ دراصل بیو بی بیوی ہے جس کا نام آپ نے نمبر • اپر ہند بنت سہیل کے نام ہے دیکھا یہاں سہیل کو''سہرا'' کر دیا گیا۔ ہمار ہے مجھدار شیعہ مصنفین سیسب پچھتھت کے بغیر بس نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمار ہے مجھدار شیعہ مصنفین سیسب پچھتھت کے بغیر بس نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ۱۸ نظمہہ: (کنیز)

۱۱۷ - میمیر ، ( میر) طبقات ابن سعد میں ہے کہاس کنیز سے دوفر زند ہوئے:-

فرزند:

ا۔ حسین اثر م عبدالرحمٰن

ابن قتیہ نے تاری الانساب میں لکھاہے کہ حسین اثر م کنیر سے تھے۔ 19 صافیہ ( کنیز )

# پینمبراورامام کی بیو بوں سے بیوہ ہونے کے بعد کوئی دوسراشخص عقد نہیں کرسکتا۔ بحکم قرآن…!!

وماکان لکم ان تو دوارسول الله ولا ان تنکحوا ازواجهٔ من بعده ابداً ان دالمکم کان عندالله عظیماً (سرداراتیت۵) من بعده ابداً ان دالمکم کان عندالله عظیماً (سرداراتیت۵) به اورتم حق نهیل رکھتے کہ پنجم خداکوآزار (اذیت) پہنچاؤاورنه بی بھی ان کے بعد ان کی بیویوں کواپنی زوجیت میں لانا، کیونکہ یکام خدا کے زدیک بہت بڑی جمارت ہے۔ ..... تفیر مجمع البیان میں ہے کہ طلحہ نے کہاتھا کہ میں رسول الله کی وفات کے بعد عائشہ سے شادی کروں گااورایک روایت میں ہے کہ دوآ دمیوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ماری عورتوں سے محمد فکاح کرے اوراس کی عورتوں سے بم فکاح نہ کریں ایسا ہرگز نه ہونے دیں گے بلکدان کی وفات کے بعد ہم بھی ان کی عورتوں سے شادی کریں ایسا گئے۔ ایک کا ارادہ عائشہ سے اوردوس کا اُم سلمی سے نکاح کرنے کا تھا پس یہ آیت گے۔ ایک کا ارادہ عائشہ سے اوردوس کا اُم سلمی سے نکاح کرنے کا تھا پس یہ آیت

"رسول گواذیت نه پہنچاؤاور نه ہی جھی ان کی وفات کے بعد پینمبڑ کی ہیویوں سے نکاح کرنا کیونکہ میدکام خدا کے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے (حرام ہے تم پر کہ تم نبی کی ہیوہ سے شادی کرو)

پس بیآیت اُنری اوراز واج نی سے نکاح کرنے کی حرمت واضح ہوگئ۔
''حذیفہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہے تو
میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا''۔ (تغییرانوارالجد ازعلامہ حمین بخش جلد۔ ۱۱ صفحہ ۲۰۹)
سور ۂ احزاب کی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ :-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُوذُون اللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنهُم اللَّهُ في الدُّنيَا وَالاَّحْرة وَاَعَدَّلْهُمُ عَذَاباً مُّهِيْناً (سمَاحاب تعده)

'' تحقیق جولوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اُس کے رسول گواُن پر اللہ نے لعنت کی ہے دنیاو آخرت میں اور ان کے لیے ذلّت آمیز عذاب ہے''۔

تفسیر بربان، جامع تر ندی سیح بخاری، حلیدا بوقیم ، منداحد بن شبل میں ہے کہ:

رسول القد نے بریدہ اسلمی سے فرمایا کہ مجھے کیا ہوگیا ہے کہ آج تو رسول اللہ کیا

اذیت بہنچار ہا ہے کیا تو نے یفر مان خداوندی نہیں سُنا اِنّ السذیدن یو ذون اللّه کیا

مجھے پیر نہیں کہ اِنَّ علیا منّی و انا منه صحفی علی مجھے ہے اور میں علی سے

ہوں جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت

بہنچائی اس نے القد کو اذیت یہنچائی اور جس نے القد کو اذیت بہنچائی پس اللہ کو حق حاصل

ہوں جس نے ماس کو دوز خ کی آگ میں سخت عذاب دے اور وہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت

ہے کہ اُس کو دوز خ کی آگ میں سخت عذاب دے اور وہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت

ہے کہ اُس کو دوز خ کی آگ میں سخت عذاب دے اور وہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت

علاً مه ناصر م کارم شیرازی آیت مذکوره کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

· · تم حق نهين ركھتے كەرسول الله كو تكليف يهنچاؤ''

وَمَاكَانَ لَكُم أَنْ تُؤَذُّوا رِسُولِ اللَّه (سره احزاب آيت ٥٣)

شانِ نزول والی روایات میں بھی آیا ہے کہ بعض دل کے اندھوں نے قتم کھائی تھی کہرسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے عقد کریں گے، یہ ایک اور تکلیف پہنچانے والی بات تھی۔

رسول اللہ کے بعد آپ کی از واج کے ساتھ شادی کی حرمت کے بارے میں یول بیان ہوا ہے کہتم برگزیہ حق نہیں رکھتے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کی بیویوں کواپنے حلقہ ک از دواج میں لاؤ کو کو کریے کام خدا کے نز دیک بہت بڑی جسارت والاہے '۔

اسی بنا پر از واج رسول ، آپ کے بعد اسلامی اُمّنہ کے درمیان نہایت ہی قابل احتر ام زندگی بسر کرتی رہیں اور اپنی اس کیفیت سے بہت ہی خوش تھیں اور نے از دواج سے محرومی کواس اعز از کے مقالبلے میں حقیر اور ناچیز تھیں''۔

(تفبيرنمونه جلد كاصفحه ٣٣٧)

آلِ مُحرَّجْس طرح آیہ تطهیر، آیهٔ مباہلہ، آیهٔ درود میں رسول اللہ کے شریک ہیں، اس آیت میں بھی ارشاداتِ رسول کے آئینے میں رسول اللہ کے شریک ہیں۔

اب حضرت علی علیه السلام ، حضرت امام حسن علیه السلام اور حضرت امام حسین علیه السلام اور د میگر تمام آئمه حضرت جمزه اور حضرت جعفر طبیار بھی اس حکم الہی میں رسول الله کے ساتھ شریک بیں۔ اِن تمام حضرات کے بعد اِن کی از واج سے دوسری شادی نہیں ہوگی۔

کسی امام کی زوجہ نے عقد ثانی نہیں کیا۔ بنی اُمیّہ اور بنی عباس کے پروردہ نمک خوار مورخین در آن اور حدیث خوار مورخین در آن اور حدیث کی معرفت ندر کھنے کے سبب دشمنوں کی روایات کواپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے۔ مثلاً (چند جھوٹی روایات) -

ا۔ حضرت علی کی زوجہ اُمامہ بنت اِلی العاص کے لیے ابنِ قُتیبہ لکھتا ہے:۔ مغیرہ بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب ہاشمی جوعہد خلافت عثان میں مدینے کے

سیرہ بن و ل بن مرت بن محبرالمطلب ہائی جوعہد حلاقت عمّان میں مدینے کے قاضی تھے وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ شریک تھے اور (حضرت علی کے سیتے کھے ) ،حضرت علی نے اُن کو وصیت کی تھی کہ وہ اُ مد بنت ابی العاص سے میرے بعد نکاح کرلیں ،حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو بیخوف ہے کہ کہیں اُمامہ کی خواستدگاری معاویہ نہ کرے ، چنا نجے مغیرہ نے امامہ کے ساتھ علی کی شہادت کے بعد نکاح کرلیا اور اُنھیں نہ کرے ، چنا نجے مغیرہ نے امامہ کے ساتھ علی کی شہادت کے بعد نکاح کرلیا اور اُنھیں

بی بی کے بطن سے اُن کے فرزند کی پیدا ہوے جن کے نام سے وہ اپنی کنیت کیا کرتے تھے''۔(تاریخالانیاب)

یہ روایت جھوٹی اور لغوہے۔امامہ نے حضرت علیٰ کے بعد عقدِ ثانی نہیں کیا۔اوریجیٰ نام کا بیٹا حضرت علی کے فرزندوں میں شامل ہے۔

حکم قرآن کے مطابق امام کی زوجہ عقدِ ثانی نہیں کرسکتی۔

شخ عباس فمی نے ' دمنتهی الآمال' میں تحریر کیاہے:-

حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کی چار بیویاں زندہ رہیں۔

(۱) امامہ (۲) اُم البنین (۳) کیالی بنت مسعود (۴) اسا، باقی حضرت علی کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ مذکورہ صدر چار بیویوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد دوسری شادی نہیں کی مغیرہ بن نوفل اور ابوالہجا بن الجی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب نے جناب امامہ سے شادی کرنے کا بہت زور لگایا مگر موصوفہ نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ '' حضرت علی نے فرمایا تھا کہ انبیاء اور اوصیاء کی موت کے بعدان کی بویاں کسی شخص سے شادی نہیں کرسکتیں'۔

(۲) کیلی بنت مسعود بن خالد دارمیتمیمیه حضرت علی کی زوجه ہیں۔ اُن کے لیے مورخّین نے کھا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعدان کا عقد عبداللّٰدا بن جعفر طیّار سے ہوا۔ شخ عباس فتی اس روایت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ امام کی زوجہ عقد ثانی نہیں کرسکتی دوسر نے بیاکہ حضرت زینٹ کی زندگی میں عبداللّٰدا بن جعفر زوجہ کی سوتیلی مال سے عقد کری نہیں سکتے ہے۔

(۳) امام حسن علیہ السلام کی از واج کے لیے مندرجہ ذیل جھوٹی روایات مشہور ہیں،ان روایات کواب ترک کردینا جا ہے مثلاً:- (الف) أمّ كلثوم بنت الفضل امام حسنٌ كى زوج تحيس أنهيس امام حسنٌ في طلاق ويدي ويقافعون في المعرى من المعرى من المعرى من المعرى من المعرى المعرى المعرى المعرى المعطيم المعلق المعلم المعل

صیح روایت یہ ہے کہ اُمِّ کلتوم بنت الفضل امام حسن کی زندگی میں وفات پاسکیں اور اُن کے متیوں فرزندمحر بن حسن ، جعفر بن حسن ، جز ہ بن حسن کر بلا میں شہید ہوں۔
(ب) اُمِّ اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ امام حسن کی زوجہ ہیں جھوٹی روایت یہ شہور کی گئی کہ اُمِّ اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ نے امام حسن کی شہادت کے بعدامام حسین سے عقد کیا۔ اور اُن سے امام حسین کی ایک بیٹی فاطمہ کبرایا فاطمہ صغراکی ولادت ہوئی یہ روایت بھی نہایت غلط ہے۔ امام کی زوجہ سے امام بھی دوسری شادی نہیں کرسکتا۔
اُمْ اسحاق نام کی دو الگ الگ خواتین ہیں۔ امام حسین کی زوجہ اُمّ اسحاق کی

اُمِّ اسحاق نام کی دو الگ الگ خواتین میں۔امام حسین کی زوجہ اُمّ اسحاق کی تفصیلات مولانا آغامہدی ککھنوی نے اپنی کتاب' (کھیدن' میں کھی ہیں '۔

''اُمٌ اسحاق طلحہ بن عبداللہ کی صاحبز ادی تھیں، یمن کے قبیلے قضاعیہ سے تعلق تھا۔ متاز العلماء جنت مآب کی تحقیق کے مطابق فاطمہ بنت الحسین کی والدہ تھیں اور سیامام حسین کی دختر کر بلامیں اُمٌ اسحاق کے ساتھ تھیں۔اولاد امام حسین میں جوشا بڑادہ جعفر بن حسین روز عاشور شہید ہواوہ اُنھیں غم زدہ کی بی'' قضاعیہ'' کالال تھا''۔

(ج) بنی ہاشم کی خوانین بھی بیوہ ہونے کے بعد عقد ثانی نہیں کرتی تھیں۔ ہوسکتا ہے آیات قرآنی کے احترام میں انھوں نے بھی اپنے لیے بیام پیند کیا ہو،

مثلاً فتح مکہ کے موقع پراُمِ ہانی ابوطالب کی بیٹی جو بیوہ تھیں،رسول طدانے شادی کا پیغام دیا۔ اُمِ ہانی نے اٹکار کر دیا کہ میں آپ سے عقد نہیں کر سکتی۔رسول طدانے فرمایا ہاشمی عور تین نہایت غیرت دار ہوتی ہیں۔ بیمل دنیا کے ناصبی مورضین کو سمجھانے کے

لیے کیا تھارسول اللہ نے۔

حضرت اُمِّ رباب نے بعد کر بلا دوسراعقد نہیں کیا اور فر مایا میں قیامت تک رسول ً خدا کی بہور ہنا جا ہتی ہوں۔

حضرت عباس علمداری زوجہ لبابہ بنت عبداللدا بن عباس (یا عبیداللدا بن عباس)
فعد تانی نہیں کیا اور فرمایا میں قیامت تک امیر المونین کی بہور بہنا چاہتی ہوں۔
حضرت جعفر طیّار کی زوجہ اساء بنت عمیس نے شوہر کی شہادت کے بعد تاحیات عقد ثانی نہیں کیا۔ اساء انصاریہ جو جناب سیدہ کی کنیز تھیں انھوں نے حضرت البو بکر سے عقد کیا تھا بھر بیوہ ہونے کے بعد حضرت علیؓ سے عقد کیا محمد ابن ابی بکر کی والدہ اساء انصاریہ ہیں۔ اساء بنت عمیس عبداللہ ابن جعفر کی والدہ ہیں اور انھوں نے بھی عقد فانی نہیں کیا۔

حضرت علی وحضرت فاطمہ کی دختر حضرت اُمِّ کلثوم کا بھی عقدِ ثانی نہیں ہوا حضرت علی کی تین بیٹیوں کی کنیت اُمّ کلثوم ہے۔

ا۔ اُمِّ کلثوم کبریٰ:- (آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی دختر ہیں) آپ لاولد نہیں تھیں ایک فرزند قاسم بن محمد کر بلامیں شہید ہوا۔ آپ کی شادی محمد بن جعفر سے ہوئی جو کر بلامیں شہید ہو ۔ آپ کا عقد عمر سے نہیں ہوا عمر کی بیوی اُمِّ کلثوم ابو بکر کی بیٹی تھی ۔ جو اساء انصار بیرے بطن سے تھی۔

اُمِّ کلتوْم صغریٰ: اُمِّ کلتوْم صغریٰ کاعقدعون بن جعفر طیار سے ہوئی عون بن جعفر کر بلامیں شہید ہوے۔ان کی نسل اب تک باقی ہے۔

اُمِّ کلتوم اوسط میکنیت جناب رقیہ بنت عِلیؓ کی ہے۔ آپ کی شادی حضرت مسلم بن عقیل سے ہوئی ۔ چار بیٹے اور ایک بیٹی آپ کی اولا دمیں ہیں۔ مختصریه که پینمبراورامام کی از واج دوسراعقد نہیں کرتی ہیں اور بحکم قر آن عقد کر بھی نہیں سکتی ہیں ۔

الیی روایت جوبھی اپنی کتاب میں درج کرےاں کی کم علمی و بےخبری پرافسوں کرتے ہوےمعاف کرتے رہیں۔

#### شادی کے افسانے:

چونکہ امام حسنؑ کی کثرت از دواج کا افسانہ ایک تاریخی مسئلہ بن گیا ہے اس کئے ضرورت ہے کہ تاریخ اسلام کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے۔

مسلمانوں میں تاریخ کی داغ بیل عہد بنی امیّہ میں ڈالی گئی۔اخبارالماضیین پہلی اسلامی تاریخ ہے جو بنی امیّہ کے جابرومتبروحکمران معاویدا بن البی سفیان کے حکم سے ککھی گئی جس کا داحد مقصد معاویداور بنی امیّہ کی تعریف اور محمد وآل محمد کی منقصت کرنا تھا۔ یہ تاریخ نہیں بلکہ اہل بیت رسول گوعوام کے سامنے ذلیل ورسوا کرنے کا ایک ذریع تھی۔اور صرف اس کتاب پرموقو ف نہیں بلکہ حکومت بنی امیہ سے متاثر ہو کر جتنی تاریخ بیں ان کے مسائل کی اگر تحقیق کی جائے تو ان میں سے اکثر ایسے ملیں تاریخ بیں ان کے مسائل کی اگر تحقیق کی جائے تو ان میں سے اکثر ایسے ملیس کے جن کو حقائق سے دور کا بھی واسط نہیں یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین ومور خیر و فیسر آکھ سیروتو اریخ اسلام سے غیر مطمئن ہیں۔مغرب کا مشہور ومعروف مورخ پر و فیسر آکھ سیروتو اریخ اسلام سے غیر مطمئن ہیں۔مغرب کا مشہور ومعروف مورخ پر و فیسر آکھ

''عربوں نے تاریخ نولی کا بالکل غلط طریقہ اختیار کیا۔ انھوں نے مورّخ کے فرائض کونظر انداز کر دیا اور بمیں اس فائدہ سے محروم کر دیا۔ جو ہم کوان کی کھی ہوئی تاریخوں کا مطالعہ کرنا غیر مفیداوران سے مجمح واقعات کا اخذ کرنا بہت مشکل ہوگیا ہے''

الیی صورت میں امام حسنؑ کی کثرت از دواج کا افسانہ اگر تاریخ اسلام کا ایک مسئلہ بن جائے تو کیا تعجب ہے مگر اہلِ حل وعقد کے نز دیک ریصرف ایک افسانہ کی حیثیت رکھتا ہے تاریخی حقیقت کبھی نہیں ہوسکتا۔

امام حسن کا کثیر الاز دواج ہوناتو قطعاً غلط ہے جیسا کہ آگے چل کر استدلالِ عقلیہ وشرعیہ سے بخو بی واضح ہوجائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اسبب تھے جن کے ماتحت بنی امتیہ ہمیشہ بنی ہاشم کے دشمن اور آلِ عبدالمطلب کی تو بین و تذکیل میں کوشال رہے،

کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے بیدا مربخو نی واضح ہوجا تا ہے کہ بنی امیہ بنی ہاشم کے خلاف محاذ قائم کرنے اور محمد و آل محمد کی تو بین و تذکیل میں کوشاں رہنے کے جارا ہم اسباب تھے۔

# (۱) شرافت بنی ہاشم اور دناوت بنی امیہ:

بنی ہاشم نہ مض بنی امیہ بلکہ تمام قبائل عرب سے اپنی شرافت شجاعت ، ضیافت اور کسن اخلاق میں ممتاز رہے۔ اور بنی امیہ اپنی کمزوری ، دناوت اور بیت حوصلگی کی وجہ سے ہمیشہ بنی ہاشم سے حسد کرتے رہے اور اولا دہاشم کے وقار کو گھیس لگانے کے لئے ہرشم کے آلات مکر وحیلہ کو استعمال کرتے رہے۔ ابوحاتم ہجتاتی کتاب المعمرین میں کھتے ہیں کہ ایک روز معاویہ نے اپنے مصاحبین کے سامنے ایک ایسے شخص سے ملنے کا شوق ظاہر کیا جو کمیر السن ہوتا کہ اس سے زمانہ گذشتہ کے حالات معلوم ہو سکیس۔ لوگوں نے علاقہ حضر موت کے ایک شخص آمدابن اُ بکر کوجن کی عمر اس وقت تین سوساٹھ لوگوں نے علاقہ حضر موت کے ایک شخص آمدابن اُ بکر کوجن کی عمر اس وقت تین سوساٹھ سے بوچھا گیاتم نے باشم کو دیکھا ہے؟''اس نے کہا''ہاں! ہاشم مرد بلند قامت 'خوش

رواورروش جبین تھے۔"معاویہ نے پھر پوچھا۔" کیاتم نے امیّہ کوبھی دیکھا ہے؟" اس نے جواب دیا" ہاں اس کوبھی دیکھا ہے۔وہ پست قامت اور اندھا تھا اور اس کے چرہ سے شرارت اور خوست ظاہر ہوتی تھی"۔ یہ شکر معاویہ کا چہرہ فق ہوگیا اور وہ خاموش ہوگئے۔

ابن اثیر جزری بی ہاشم سے بی امیدی عدادت کا بیسب لکھتے ہیں کہ جب ہاشم اینے باپ عبدمناف کے بعدان کی ریاست کے رئیس اور ولی ہوئے تو اُمیّہ ابن عبدالنہ میں ہاشم کی طرف سے حسد پیدا ہوا اور اس حسد کی چنگاری خاندان امیّہ کے دلوں میں بمیشسلگتی ربی ( تاریخ کامل ) بی امید کی بی ہاشم سے عدادت روز بروز تی کرتی ربی بیاں تک کہ جناب ہاشم کی تیسری نسل میں پیغیبر اسلام پیدا ہوئے۔ اس وقت ابوسفیان ابن حرب بی امید کا ممتاز ترین فرد تھا مھے یعنی فتح مکہ تک اس وقت ابوسفیان اور اس کے تابعین سے پنچیں کی دوسر سے سنہ شخصرت کو جتنی تعلیفیں ابوسفیان اور اس کے تابعین سے پنچیں کی دوسر سے سنہ وفات پیغیبیں۔ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان نے مجبور ااپ ہتھیار ڈالیکن وقت کا منتظر رہا۔ وفات پیغیبیں۔ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان نے مجبور ااپ ہتھیار ڈالیکن وقت کا منتظر رہا۔ وفات پیغیبیر کے بعد اس نے حضرت علی کو مفروضہ خلیفہ وقت کے خلاف اُبھار نے کی رفات کی کوشش کی اور مسلمانوں میں با ہمی جنگ وجدل کا محاذ قائم کر کے دیوار اسلام میں رخنہ ڈالنا چاہا مگراسیے مقصد میں نام کام رہا۔

مع میں حضرت عمر نے معاویہ ابن ابی سفیان کوشام کا گورنر بنا کر بنی امید کی ہمت افزائی کی اور اب ابوسفیان اور بنی امید کوسراٹھانے کا موقع مل گیا ۲۲ھ میں انتخاب خدیفہ کے لئے حضرت عمان کو جو بنی خدیفہ کے لئے حضرت عمان کو جو بنی امید کے چشم و چراغ تھے خلیفہ ملمین منتخب کرلیا۔حضرت عمان کے خلیفہ ہوتے ہی ابوسفیان خوشی سے اچھل پڑا اور اس کو یقین ہوگیا کہ اس نے جو پچھ خواب دیکھا تھا وہ ابوسفیان خوشی سے اچھل پڑا اور اس کو یقین ہوگیا کہ اس نے جو پچھ خواب دیکھا تھا وہ

اب یقیناً شرمندهٔ تعبیر ہوگا۔ابوسفیان حضرت عثمان کے پاس پہنچ کراس طرح مخاطب ہوا۔''عثمان!بنی تیم (حضرت ابوبکر) اور بنی عدی (حضرت عمر) کے بعداب خلافت تمہمارے پاس پینچی ہے اس کو گیند کی طرح جدہر چاہو پھراؤاور بنی امتیہ کے ذریعہ اس کی بنیا دوں کو مضبوط کرو کیونکہ بیسلطنت ہے،رہ گیا جنت اور جہنم کا قصہ تو اس کو تو میں کی بنیا دوں کو مضبوط کرو کیونکہ بیسلطنت ہے،رہ گیا جنت اور جہنم کا قصہ تو اس کو تو میں کیجھی نہیں سمجھتا' (استیعاب عبدالبر)

عہدِ حضرت عثان میں افراد بن امیملکت اسلامی میں ہرطرف اعلی عہدوں پرنظر آنے گے اور معاویہ ابن ابی سفیان کو ملک شام میں اپنا افتد ارکائی قائم کرنے کا اچھی طرح موقع مل گیا حضرت عثان کی خاندان پرستی اور معاویہ کی سیاست دُنیوی نے مدینہ اور دشتی کے بیت المال کے منص کھول دیئے 'بنی امیہ دولت اور جاہ وحشمت کے طلبگار بنی امیہ کی تعریفات میں رطب اللمان ہوکراپنی اپنی جھولیاں ہمرنے گے اور دستر خوانِ معاویہ کے خوشہ چیں اصحاب رسول کا امتیازی نشان رکھتے ہوئے ضمیر فروشی پرمجور ہوگئے امیر شام نے آتھیں نمک خواروں کو اپنا آلہ کا ربنایا اور رسول وائل بیت رسول کی تو بین و تذکیل کر کے اپنے مور شوالی امیہ کی ہاشم اور بنی ہاشم سے قدیم دشمی کی کھڑ اس نکا لئے میں برعم خود یوری یوری کا میا بی حاصل کی۔

#### (۲) اختلاف مذہب

جناب ہاشم اورائی اولا دسوائے ابولہب وتابعین ابولہب سب کے سب اپنے آباؤ اجداد کی طرح موقد اور دینِ ابراہیمی پر قائم تھے امیّہ اور اس کی اولا دہمیشہ سے کا فروبت پرست رہی اس لئے بنی امیّہ کی بنی ہاشم سے عداوت ورثمنی کا ایک اہم سب اختلاف ندہب بھی تھا ابن جریر، طبر انی اور حاکم نے اسناد صححہ سے روایت کی ہے کہ جن لوگوں نے دین خدا کو کفر کے ساتھ بدل ڈالا وہ فاجر ترین قریش بنی ا میّہ اور بی مغيره شيخ ' (تفير درمنثور يسيوطي)

یکی وجہ تھی کہ جب آنخصرت نے اعلان نبوت فر مایا تو آپ کے خالفین اور ایذ ا رسانوں میں ابوسفیان اور دیگر افراد بی امیّہ آگے آگے تھے جب تک ابوسفیان میں طاقت تھی مذہب اسلام کے مٹانے کی پیم کوشش کرتا رہائیکن فتح مکہ کے بعداس نے اور اس کے متعلقین نے مصلحت وقت کے پیشِ نظر بہ جروا کراہ اسلام قبول کیا اور پچھ عرصہ تک بنی امیّہ کوا گھرنے کا موقع نہ کل سکا وفات رسول کے بعد بی ہاشم کے خلاف بی امیہ کے بغط ف بی امیہ کے خلاف بی امیہ کے بغض وحسد کی وہ چنگاری جواقتہ اررسول کی وجہ ہو گی تھی پھر بھڑک بی امیہ کے بغض وحسد کی وہ چنگاری جواقتہ اررسول کی وجہ ہو گی تھی تھی اور آلی ابوسفیان کواپنے دہرینہ مقاصد بورا کرنے کا پھرایک سنہری موقع ہاتھ آیا۔ اولا دیے حقوق وراثت کو چین لیا اور ہت پرستوں کے سردار آپ کے مذہب (اسلام) اور آپ کی حکومت کے اعلی حاکم بن بیٹھے ۔ ابوسفیان کی حضرت محمد سے خالفت بمیشہ اور آپ کی حکومت کے اعلی حاکم بن بیٹھے ۔ ابوسفیان کی حضرت محمد سے خالفت بمیشہ مگاری ، مصلحت وقت اور ایک خاص نفع کے ماتحت تھا''

( وْ كَلا ئىن ايندْ فال آف رومن اميارُ جلد ٥صفحه ٢٨٥)

معاویداینے عقائد و فدہبی نظریات میں اپنے باپ ابوسفیان کے اسی طرح تابع سے جس طرح ان کا بیٹا پر یدخودان کا تابع اور فرما نبردار تھا۔انھوں نے ملک شام میں اپنے آپ کو اسلام کے ایک بہت بڑے فہ ہبی پیشوا کی صورت میں پیش کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کیا اور پھر اہل بیت رسول کی تو بین و تذکیل کر کے برعم اپنی سعی میں کامیاب ہوئے۔

(m) فضائل وكمالات محمرُّ وآل محمرُّ

بنى ہاشم سےامتیہ کے بغض وعناد کا تیسرااہم سبب فضائل و کمالات محمدٌ تھا۔ بنی ہاشم

کی ایک فرد حضرت محمہ کا خاتم اللہیں ہونا ہی بنی امیہ کے لئے کیا کم تکلیف دہ تھا کہ اسمحضرت نے بھی خداا ہے اہل سے کے فضائل من قب اس کثرت سے بیان کئے کہ باوجوداس کے کہ دشمنان آلی رسول نے ان کے فضائل کومٹانے کی انتقاک کوششیں کیس باوجوداس کے کہ دشمنان آلی رسول نے ان کے فضائل کومٹانے کی انتقاک کوششیں کیل بھر بھی نہ مٹاسکے علامہ ابن ابی الحد ید معتر لی لکھتے ہیں '' حضرت علی کے فضائل کی حدیثیں اگر مشہور ہونے ، ہر مخض کے کانوں میں پڑجانے اور کثرت سے منقول ہونے کی حثیث سے غیر معمولی حد تک نہ بی گئی ہوتیں تو بنی امیہ کی عرصۂ دراز تک حکومت کومت اور ابل بیت کے ساتھ ان کی شدید عداوت کی وجہ سے آئ احادیث کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر حضرت علی کے فضائل کو باقی رکھنے میں خدا کی کوئی خاص مصلحت نہ ہوتی تو آ پ کے فضائل کی نہ تو کوئی حدیث پائی جاتی اور نہ آئی کی کئی خوبی کا کئی کوئی خاص مصلحت نہ ہوتی تو آ پ کے فضائل کی نہ تو کوئی حدیث پائی جاتی اور نہ آئی کی کئی خوبی کا کئی کوئی خاص مصلحت نہ ہوتی "

#### (۴) خدمات اسلام:

ابل بیت رسول چھوٹے ہوں یابڑے بمیشدداے در مے قدمے شخنے اسلام وبائی اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جناب جعفر طیّار کی تبلیغ 'جناب جزّہ کا جہاد اور حضرت علی کی شجاعت کے مظاہرے ہرمنزل اور ہرموقع پردشمنانِ اسلام کونا کام بناتے رہے کون نہیں جانتا کہ فتح مکہ تک ابوسفیان اور اس کے تابعین بدترین دشمنانِ اسلام و دشمنِ بانی اسلام تھے گر جب بھی انھوں نے رسولخز اکے خلاف سر بلند کیا بنی ہاشم سامنے آگئے اور ابوسفیان کومنھ کی کھانی پڑی۔

اسلام قبول کرنے کے بعد ابوسفیان حضرت محک کو تو شہید نہ کرسکالیکن اس کے بیٹے معاویہ نے جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ حضرت محک کے بڑے نواسے امام حسن کو زہر سے شہید کرا کے اور ابوسفیان کے بیتے برید نے استیصال اہل بیت کر کے ابوسفیان

کی روح ضرورخوش کردی۔تاریخِ اسلام بھی اس دردناک موقع کوفراموش نہیں کرسکتی جبکہ آلِ رسول ٔ رسن بستہ دربارِ دمشق میں کھڑی ہوئی تھی ،سرسیّدالشہدا طِشت طلامیں بزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بزیدا پی جیٹری سے نواسہ رسول کے دندان مبارک کے ساتھ ہے اد بی کرتا ہوا اپنے حسب ذیل اشعار سے اپنے آ بو وَاحداد کی رومیں خوش کررہا تھا۔

'' کاش آج میرے آبا واجداد جو جنگ بدر میں قتل ہوئے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اولاد محمد سے کیسا بدلہ لیا۔وہ میری بڑی تعریف کرتے اور کہتے کہ اے بزید تیرے ہاتھ بھی شل نہ ہوں اور بیتو بنی ہاشم نے ملک گیری کے ڈھکو سلے نکالے تھے ور نہ (محمد سکے یاس) نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ وی نازل ہوئی (ترجمہ دسیاۃ الجاۃ)

اس طرح بنی امیه کی اسلام دشنی اور بنی ہاشم کی اسلام پرتی۔ بنی امیه اور بنی ہاشم کے اسلام پرتی۔ بنی امیه اور بنی ہاشم کے اختلا فات کا ایک چوتھا اہم سبب تھا۔ الحاصل یہ چپارا ہم اسباب تھے جن کے ماتحت بنی امتیہ ہمیشہ بنی ہاشم کے دریئے آز اررہے۔

مما لک إسلامی پرافتد ارکتی حاصل کرنے کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے ایک طرف اہل بیت رسول کو ذکیل ورسوا کرنے کا بیڑا اُٹھایا اور بذریعہ فر مان شاہی اپنے تمام مقبوضہ علاقوں میں حضرت علی پر برسر منبرسب وشتم کی رسم فہیج جاری کی جس کا سلسلہ وجھے تک قائم رہا اور معالیم میں عبد العزیز نے اس رسم فہیج کو بند کیا اور دوسری طرف دوستداران اہل بیت جیسے جمرائن عدی ما لک اشتر جمہد ابن ابی بکر ایس متاز اور بلند پائی ہستیوں کو جن کی عمریں دین اسلام کی خد مات میں گذری تھیں اور جن کا شار کہار صحابہ میں تھا نہایت بے رحمی سے شہید کیا اور محمد و آل جمد کی تو بین و تذکیل کے کاش رکبار صحابہ میں تھا نہایت بے رحمی سے شہید کیا اور محمد و آل جمد کی تو بین و تذکیل کے کے ضع احادیث کا کارخانہ قائم کیا خزانہ دشق کے رز وجوابرات جیاز ،عراق ،مصر ،اور

دیگرمما لک اسلامی کے علاء وروساء قوم کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے صحابہ کرام، تابعین، شبخ تابعین اور علاء ومحد ثین وقت تک کواپنی طرف کھینچ لیا۔ امیر شام کے وسیع دستر خوان پر طرح طرح کی شکلیں نظر آنے لگیس، جعلی روایتوں کی مشینیں چلئے لگیں اورا کیہ مختصر سی مدت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں بنی امیداوران کے اسلام کی خواہوں کی تحریفات اور محمد و آل محمد کی منقصت میں وضع کردی گئیں اور انھیں وضعی احادیث پر معاویہ کے حکم سے تاریخ اسلام کی بنیاد قائم کی گئی۔

معاویہ نے جن مسائل پر زیادہ زور دیاان میں سے چند منتے نمونہ ازخروارے درج ذیل ہیں۔

ا. ''حضرت محمرٌ كومعراج جسمانی نہیں ہو کی'' (شرح شفا)

۲۔ آنخضرت میں جنسی ہوں اس در جبھی کہ آپ شب دروز میں اپنی گیار ہیویوں کے پاس جاتے تھے۔ (سطائمین )

س\_آ تخضرت کے دل پر (معاذ اللہ )اکثر پردے پڑجایا کرتے تھے۔ (صیح سلم وابوداؤد) ۴-آ مخضرت کی جارلڑ کیاں تھیں جن میں سے دوا حضرت عثمان سے بیا ہی تھیں اسی لئے حضرت عثمان ذوالنورین تھے۔

۵۔حضرت محمد کے باپ دادا (معاذ اللہ) کا فرتھے۔

٢\_حضرت ابوطالبً (معاذ الله ) كافراور بهت ہىمفلس وغريب تھے۔

ے۔حضرت علیٰ نے حضرت عثمان کوتل کرایا۔

٨ \_ حضرت على (معاذ الله) أيك زبر دست وْ اكويتھ\_ (طبرى دمر دج الذبب)

٩ حضرت ام كلثوم بنت حضرت فاطمة كاعقد حضرت عمر سے ہوا۔

۱۰ امام حسن کی زندگی (معاذ الله) مسرفانتھی اور آپ کثرت سے نکاح کرتے اور

طلاق دیتے تھے۔

یہ بیں موضوعات امیر شام میں سے چند مسائل جن کوتار نخ اسلام میں بہت اہمیت دی گئی اور بعد کے موزجین نے بغیر کسی جرح وتعدیل کے نہ حض ان مسائل ہی کوفقل کیا بلکہ ان میں ایس رنگ آمیزیاں کیس کہ آج بہت سے تاریخی مسائل اہل حل وعقد کی نظر میں صرف ایک افسانہ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ ضرورت تو تھی کہ فدکورہ بالا تمام مسائل پر سیر حاصل تبھرہ کیا جائے لیکن مید مسائل زیر بحث موضوع سے خارج ہیں اس لئے صرف امام حسن کی کثر ت از دواج وطلاق پر ذیل میں ایک اجمالی بحث کی جاتی ہے۔ امام حسن کی کثر ت از دواج وطلاق کے سلسلے میں جتنی روائتیں ہیں وہ سب موضوعات معاویہ میں سے ہیں اس لئے مہمل اور قابل رد ہیں۔

۲-اگریدروائیں موضوعات معاویہ سے نہ تسلیم کی جائیں جب بھی غلط ہیں کیونکہ یہ تعین تعداد از دواج میں ایک دوسرے سے خالف ہیں چنانچہ علامہ شیرازی شافعی کا گمان ہے امام حسن کی ۱۲ ہیویاں تھیں کنیزیں ان کے علاوہ تھیں پھر یہی علا مہ ایک دوسرے مقام پراس طرح اظہار خیال کرتے ہیں کہ امام نے بہت سے عقد کئے کہا گیا ہے کہ عقد کئے کہا گیا ہے کہ عقد کئے کہا گیا ہے کہ عقد کئے کہا گیا

محمد ابن جہال مصری کا خیال ہے کہ امامؓ نے ۹۰ عقد کئے (اسعاف الراغبین) طالب مکّی کا وہم ہے کہ امامؓ نے ۲۵۰ یا ۲۰۰۰ زکاح کئے (قوت القلوب) علامہ سیوطی کا زعم ہے کہ امام نے ۵۰۰ کے آزاد عور توں سے عقد کئے ۱۲۰ کنیزیں ان کے علاوہ تھیں (اتحاف ثافعی)

محداین سیرین کی تحقیق ہے کہ امامؓ نے صرف ایک عقد کیا ہاں کنیزیں ایک سو ۱۰۰ تھیں (حلیعۃ الاولیا) ندکورہ بالا روایتوں میں اولاً مورخ کوخودا پنی روایت پر بھروسنہیں۔ شیر ازی شافعی ایک مقام پر امام کی ۲۲ بیویاں لکھتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر نہایت غیر فرمہ دارانہ طور پرلکھ دیتے ہیں کہ امام نے بہت سے عقد کئے کہا گیا ہے کہ عقد کئے'

اس طرح طالب متی بھی ۱۵۰-ازواج کا تذکرہ کرتا ہے اور بھی ۱۳۰۰-جب مور خ کوخودا پنی نقل کردہ روایت پراعتا ذہیں تو وہ اس کی صحت کا دوسروں کو کیسے یقین دلاسکتا ہے اس کے علاوہ علم درایت کا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت یا چندروائتیں متعدد طریقوں ہے منقول ہوں اور وہ طریقے الفاظ یا معانی یا دونوں میں ایک دوسرے سے اس طرح مختلف ہوں کہ ان سے کوئی ایک نتیجہ برآ مد نہ ہوتا ہوتو وہ تمام طریقے رو کردیئے جاتے ہیں اور وہ روائت یا روائتیں قابل قبول نہیں ہوتیں۔امام کی کثرت از دواج وطلاق کی تمام روائتیں الفاظ ومعانی دونوں اور ان کے طریق اسناد میں ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہیں اس لئے قانون علم درایت کے مطابق مذکورہ بالایا ایس روائتیں وضعی مہمل اور غلط ہیں جن برکوئی اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

س۔جن موز عین نے تعداد از واج کھی ہے ان میں سے کسی نے بھی نہ تو ان از واج تعلق از واج تعلق از واج تعلق از واج کے نام کھے ہیں اور نہ ان قبائل کا کوئی تذکرہ کیا ہے جن سے وہ از واج تعلق رکھتی تھیں اگر ان روایات میں پچھ بھی صدافت ہوتی تو ان کے روا قاز واج کے نام ضرور کھتے معلوم ہوا کہ امام کی پاکیزہ شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے ان روایات کو وضع کیا گیا ور نہ کتب رجال میں امام کی صرف نو (۹) از واج کے نام ملتے ہیں اور یہی تعداد تھے ہے۔

۴ کثرت از دواج کی جنتی روائتیں ہیں ان کے رواۃ دشمنان اہلِ بیت اور حامیان بنی امیہ بیں۔مثال کے طور پر ذیل میں چندراویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انس ابن ما لک: - بیامائم کی کثرت از واج کے ایک بہت بڑے راوی ہیں بیہ مخالفین اہلِ بیت بڑے راوی ہیں بیہ مخالفین اہلِ بیت میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔انھوں نے حضرت علی کی بیعت نہ کی اور تاحیات معاویہ، بزید ابنِ معاویہ اور عبید اللّٰد ابنِ زیاد کے گہرے دوست رہے۔(سیرۃ الانسار)

عبداللد ابن عمر:- یہ بھی امام کی کثرت از داخ کے رواۃ میں ایک ممتاز فرد ہیں یہ ہمیشہ آل رسول کے خالف رہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے حضرت علی کی بیعت خیل ۔ امام حسین کی مخالف کی اور بمیشہ بزید کی حمایت کرتے رہے (فتح البادی) عمران ابن حصین :- یہ بھی اہل بیت کے مخالف اور ابن زیادا یہ بدترین دشمن آل رسول کے گہرے دوست تھے (اصابطدہ)

محمد ابن سیرین: - بید حضرت عمر کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں فوت ہوئے آئمہ اہل بیٹ میں سے حضرت علی سے لے کرامام محمد باقر کے زمانے میں فوت ہوئے آئمہ اہل بیٹ میں سے حفرت علی سے لے کرامام محمد باقر تک کازمانہ پایا مگران کو آئمہ معصوبین سے کوئی لگاؤنہ تھا بلکہ ابو ہریرہ ،عبد اللہ ابن عمر، عبد اللہ ابن زبیروغیرہ سے روائتیں کرتے تھے یہ بھی امیہ کے نمک خواروں میں تھاور عہد معاویہ میں مدینہ میں مروان بن علم کے قائم مقام بھی رہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے اشخاص جو مخالفین اہل بیت بھی ہوں اور بنی امیّہ کے نمک خوار مجھی خصوصاً ایسے حالات میں کہ حصول دولت وحشمت کی طبع اہل بیت رسول کی عزت و وقار کو شیس لگھے۔

۵۔نواسۂ رسول امام تھے اور اپنے ذاتی شرف اور آبائی وقار کی وجہ سے تمام عرب میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہتی اگر آپ کثیر الازواج ہوتے اور آپ کی بیوبول کی تعداد سات سو (۷۰۰) تک پہنچ گئی ہوتی تو

لوگ اس کا تذکرہ کرتے اوراما ٹم کا نداق اڑایا جاتا اور اکثر رواۃ ان رواۃ ول سے نقل کرتے لیکن سوائے معاویہ اوران کے تابعین کے کسی نے اما ٹم کا نداق نہیں اُڑایا اور سوائے چند نمک خواران بنی امیّہ کے کسی راوی نے امام کے کثیر الازواج ہونے کی روایت نقل نہیں کی معلوم ہوا کہ ایسی تمام روائیں جعلی ، وضعی اور مہمل ہیں۔

۲۔ تمام کتب احادیث وسیروتواریخ کا اتفاق ہے کہ امام حسنٌ عابدوز امداور قائم الليل وصائم النهار تتھاباگرامام كثيرالاز واج تھےتو دوصورتوں ہے خالی نہيں ياان ازواج سے ازدواجی تعلقات رکھتے تھے یانہیں رکھتے تھے پہلی صورت میں اولاً تو آپ کی عیش برستی ثابت ہوتی ہے جس کا انتساب ایک امام معصوم منصوص من الله اور سردار جوانانِ الل جنت كي طرف قطعاً نهيس كيا جاسكتا ـ ثانياً آپ كواتنا موقع كهال مل سکتا تھا کہ آپ راتوں کونمازیں بھی پڑھتے دنوں کے روزے بھی رکھتے یا پیادہ ایک نہیں بلکہ ۲۵ جج بھی کرتے ،غربایروری اورمہمان نوازی میں اینے اوقات بھی صرف کرتے اور پھرا بنی کثیر التعدادازواج کوبھی خوش رکھتے ۔اوراگر امام ان از واج ہے تعلقات زن وشوقائم نبیں رکھتے تو اس صورت میں بھی اولاً تو آپ کاان از واج سے عقد كرنا ايك فعل عبث تها كيونكه جب تعلقات بى ركهنا مقصد نبيس توعقد سے كيا فائده ٹانیان ازواج سے کب بیامید کی جاستی تھی کہوہ بھی امام ہی کی طرح قائمۃ اللیل وصائمه النهار بتيں ،اينے اوقات كوعبادات الني ميں صرف كرتيں اور بغير تعلقات ازدواجی کے امام کے ساتھ رہنے برآ مادہ اور راضی رہتیں جبکہ ان میں جعدہ بنت ا شعث اليي مفسده دمنا فقه بھي موجو دتھي۔ کيا کوئي صاحب بصيرت ان حالات کود کيکھتے ہوئے امام کے کثیر الا زواج ہونے کا قائل ہوسکتا ہے؟

2 کشرت از واج کے لئے روپیوں کی ضرورت ہے اور جبیا کہ امام کے حالات

میں نکھاجا چکا ہے کہ امام کے پاس جو پچھ بھی ہوتا تھا آپ غربیوں ہسکینوں اور بیواؤں میں نقسیم کردیتے تھے آپ ٹی اور فتیاض تھے، مہمانوں کے لئے عمدہ کھانا تیار کراتے تھے اور خودا کثر معمولی غذا نوش فرماتے یافاقہ کرتے تھے جب آپی کی بیرحالت تھی تو کیا آپ اپی کثیر تعدادازواج کے اخراجات کے فیل ہو سکتے تھے جبکہ آپ کی تمام ازواج قانعہ اور صابرہ بھی نہ تھیں بلکہ حضرت ابو بکر کی حقیقی بھانجی جعدہ نے معاویہ کی ترغیب پر صرف حصولِ دولت اور حاکم وقت کے بیٹے بزید سے شادی کی طبع میں امام کوز بردیکر شہید کردیا تھا کیا صرف جعدہ بنت اشعث ہی امام کی بدترین زوجہ تھی اور باقی مصروضہ جتنی تھیں وہ سب کی سب بڑی پاک دامن ، عابدہ اور زاہدہ تھیں اور نہایت غربت کی حالت میں بھی امام کے ساتھ زندگی گذارنے کوتیارتھیں ؟

۸۔ کثیر التعداداز واج کے لئے متعدد مکانات کی ضرورت تھی جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد آنخضرت کی صرف نو پیویاں تھیں لیکن ان کے مکانات اور ججر ہے بھی علیحدہ علیحہ معین تھیں امام حسن کی تعداداز واج تو ۱۲۳ سے علیحہ ہ علیحہ معین تھیں امام حسن کی تعداداز واج تو ۱۲۳ سے ۱۰۰۰ تک علاوہ کنیزوں کے بتائی گئی ہے اگر مختلف اوقات میں اتنی ہیویاں فرض کر لی جا کیں جب بھی ان کے لئے متعدد مکانات کی ضرورت تھی لیکن کسی مورخ نے نہ تو امام عمد مکانات بتائے ہیں اور نہ ان از واج کی باریوں کے اوقات پر کوئی بحث کی ہے کیا یہ مکن تھا کہ امام تمام از واج کوزبر دستی ایک بی مکان میں بغیر کسی عدل وانصاف ہے کیا یہ مکن تھا کہ امام تمام از واج کوزبر دستی ایک بی مکان میں بغیر کسی عدل وانصاف کے قیدیوں کی طرح بندر کھتے اور قبائل عرب کی وہ باغیرت و باحمیت عور تیں نہایت خاموثی سے ایک بی گھر میں مقید ہوکر رہنا گوارا کرلیتیں اور سب کی سب فرشتوں کی طرح صرف عبادت خدا ہی کیا کرتیں اور ان کے آبائی اعز ا اور ملنے والے ان کی مظلومیت کود کھی کرخاموش رہتے اور امام سے کوئی تعرض نہ کرتے ؟

#### "لاحول ولا قوة الاباالله"

ایسے واہی خیالات سے ہرصا حب عقل دورر ہتا ہے۔

٩ ـ اگراما محسن کا ٠٠ ٧عورتوں ہے متعدداوقات میں عقد کرنا فرض کرلیا جائے تو و کھنا یہ ہے کہ امام کاطریقہ کارکیارہا ہوگا۔کیا آپ ایک عورت سے شادی کرتے تھے اور فوراً طلاق دے دیتے تھے یاس سے کھ دنوں یا کم از کم ایک ہی دن تعلقات از دواجی کو برقرارر کھتے تھے اگر آپ شادی کر کے فوراً طلاق دے دیتے تھے تو اولاً میہ ایک فعل عبث ہے جس کا انتساب نواسۂ رسولؓ کی طرف ممکن نہیں اور اگر فرض بھی کر لیاجائے کہ امام نے ادھرشادی کی ادھرطلاق دی تو کتنی بے حیا اور کم عقل وہ عورتیں تھیں جوامام کی بیرحالت جانتے ہوئے بھی عقد کے لئے بخوثی تیار ہوجایا کرتی تھیں اور کتنے بے غیرت اور بے وتوف وہ قبائل عرب تھے جوانی اپنی لڑکیوں کوامام کی خدمت میں صرف اس لئے پیش کیا کرتے تھے کہ امام سے عقد کر کے فوراً طلاق دے دیں اورا گرامام ان از واج سے ایک ہی دن کے لئے تعلقات از دواجی کو برقر ارر کھتے تصوتوان سات سوم مى بيويول اورايك سوسا تُده ١٦ كنيرول مين سب سے نه سهى تو جار چھسو ہیو یوں اور کنیزوں سے تو ضروراولا دیدا ہوتی اورا گرایک ہیوی سے ایک بچے بھی فرض كرليا جائة واولا دِامامٌ كي تعداد حيار جيسوتك تو ضرور بينجُ جاتي اور مدينة اوركوفه ميس ہر طرف امام ہی کی اولا دنظر آتی اور تین جارنسلوں کے بعد آٹھیں جار چھ سو سے امام کی تعداد اولا دېزاروں تک پېنچ جاتی اوران سے شبر کے شہرآ باد ہوجاتے ۔ مگرتمام کتب ر جال شامد ہیں کہ امام کی نوقبیو یوں میں جعدہ بنت اشعت لا ولد تھی اور باقی آٹھ از واج ہے صرف دوصا جزادے ایسے ہیں جن ہے نسل چلی اور ایک صاحبز ادی پیدا ہوئیں جن کے نام اوپر لکھے جا چکے ہیں۔ کیاا مام کی سات سود ۵ بیویوں اور ایک سوساٹھ ۱۲۰

کنیروں میں سوائے آٹھ ازواج کے باقی آٹھ سو باون ۸۵۲سب کی سب با نجھ تھیں؟

•ا۔ مورخین نے ازواج امام کی تعداد سات سوتک تو لکھ دی کیکن یہ نہ لکھا کہ امام کی نعد اور کتنے کوفہ میں اس لئے ضرورت ہے کہ امام کی زندگی کے مختلف حصوں کا جائز ولیا جائے۔

امام حسن ۱۵ ـ رمضان ۳ هدکو پیدا ہوئے اور ۲۸ صفر ۵۰ هدکوشہید ہوئے آپ کی کل عمر ۲۸ سال ۵ مہینے ۱۳ دن ہوئی ۱۸ ـ ذی الحجہ ۳۵ هدکو حضرت علی نے خلافت ظاہری قبول فرمائی اور ۲۵ ذی الحجہ ۳۵ هدکوعام لوگوں نے آپ کی بیعت کی اس وقت امام حسن کی عمر ۳۲ سال ۳ مہینے ۱۱ دن کی تھی ۔

حضرت علی کے خلیفہ ظاہری ہوتے ہی جمل صفین اور نہروان کی لڑا ئیاں شروع موسکیں جن میں امام حسن شریک سے ۱۲۔ رجب ۳۱ھ کو جنگ جمل اور ۱۰۔ شوال سے ۳۷ھ کو جنگ نہروان ختم ہوئی امام حسن کی زندگی کا بید حصہ یعنی اسال ۹ مہینے ۱۵دن ہنگا می دوراور لڑائیوں میں ختم ہوا۔

ذی القعدہ سے سے آپ نے کوفہ میں قیام فرمایا ۲ رمضان ۲۰ ہے کو حضرت علی شہید ہوئے اور ۲۵ رئیج الاول ۲۱ ہے کوفہ کی امام حسن وجود میں آئی۔ اس کے بعد امام حسن کوفہ سے مدینہ چلے گئے گویا آپ کوفہ کی زندگی جس میں شہادت امیر المونین کے بعد معاویہ ابن الی سفیان سے جنگ وصلح کا زمانہ بھی شامل ہے کل ۲۸ سال ۵ مہینے ۱۵ دن ہوئی۔ رئیج الثانی ۲۱ ہے سے آپ نے پھر مدینہ میں سکونت اختیار کی اور ۲۸ صفر ۵ ھے کو شہید ہوئے بعنی آپ کی دوبارہ مدنی زندگی ۸سال ۱۱ مہینے ۲۲ دن ہوئی

اس طرح امامً کی مجموعی زندگی ۴۶ سال ۵ مہینے ۱۳ دن کوحسب ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ا ـ مدنی زندگی،۱۵/رمضان ۳ صتا ۲۵ ذی الحجه ۳۵ صه ۳۳ سال ۳ میبینے ۱۱ دن ۲ \_ هنگامی دورجمل صفین نهروان کی گزائیا ۲۰ ۲/ذی الحجه ۳۵ صتا ۱۰/شوال ۳۷ ص ایک سال ۹ میبینے ۱۵ دن \_

س کوفه کی زندگی \_ااشوال ۳۷ هتا ۲۱ رمضان ۴۰ هه، دوسال گیاره مهینے گیاره دن ۴ \_ بنگامی دور جنگ وصلح معاوی ۲۲ /رمضان ۴۰ هتا ۲۵ /رزیج الاول ۴۱ هه چیم مهینے چاردن ۵ \_ مدنی زندگی \_۲۲ /رزیج الاول ۴۱ هتا ۲۸ صفر ۵ هه، آثم شسال گیاره مهینے دوون گل چھیالیس سال یاخی مهینے تیره دن ہوتے ہیں \_

اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا امام نے اپنی زندگی کے ہر دور میں شادیاں کیس یا بعض ادوار میں نہیں کیں۔ زندگی کے پہلے دور میں کم از کم چودہ سال قبل از زمانہ بدوغ نکالنے ضروری ہیں لہذااس دور میں ۱۸ سال۳ مہینے ۱۱ دن ایسے ہیں جن میں عقد ناممکن ہے۔ ا مام کی زندگی کا دوسرااور چوتھا دور ہنگا می دور ہے آپ ہرلڑائی میں شریک رہے اور اپنی شجاعت کے مظاہرے فرماتے رہے۔ ظاہر ہے کہ قبائل عرب نے کم از کم زمانہ جنگ میں تو امام کومہلت دی ہوگی اوراینی این لڑ کیاں خدمت امامٌ میں پیش نہ کی ہوگئی اب ر ہا یا نچواں دورتو وہ اسیاز ، نہ تھا کہ معاویداوران کے بہی خواہوں نے امام کو ذکیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر اُٹھانہ رکھی تھی ۔لوگ اہل بیٹ رسول ہے منحرف ہو چکے تھے رشمن تو دشمن ظاہری دوستی کا ادعا کرنے والے بھی امام ہے کنارہ کش ہو چکے تھے آپ نے عزلت نشینی اختیار فر مالی تھی اور نہایت خاموثی سے تبلیخ دین اسلام اور غربار پوری میں مشغول تصحقلاً بعید ہے کہ امام نے اس دور میں شادیاں کی ہونگی اس کے علاوہ امام کے ۳۵ یا پیادہ مج تمام تاریخوں سے ثابت ہیں اگرایک مج کے لئے عارمینے بھی رکھے جائیں تو تقریباً ۸سال بہ سلسلہ حج نکل گئے جن میں امامٌ نے نکاح نہ کئے

لہٰذاامامٌ کی مجموعی عمرے ۱۳سال قبل از زمانہ بلوغ کے،اسال ۹ مبینے ۱۵ دن اور ۲ مهینی ۱ دن هنگامی ادوار کے ، ۸سال ۱۱ مهینی ۲ دن زمانه عزلت نشینی کے اور ۸سال زمانه چ کے کل ۳۲ \_ سال۲ \_ مبینے ۲۱ دن بعنی ۱۹۹۱ دن نکل دیئے جائیں تو کل ۱۳ \_ سال۲ مهينے ٢٢ دن يعنى ٢٢ ٧٤ دن ايسے بچتے ہيں جن ميں امام نكاح كر سكتے تصاب اگرامامً کی تعداداز واج سات سوفرض کرلی جائے تو نکاح کا اوسط سات روز میں ایک ہے اور اگر رہیمی فرض کرلیا جائے کہ قبائل عرب صرف امام کے بلوغ کے منتظر تھے اور امام کے بالغ ہوتے ہی انھوں نے اپنی اپنی لڑ کیاں خدمت امام میں پیش کرنی شروع کر دیں۔ نەنھوں نے امام کی عبادات کا خیال کیا نه زمانہ حج کودیکھا نه مقامات جنگ کا لحاظ کیا بس وہ اپنی اپنی لڑکیاں لئے بیرجانتے ہوئے کہ امائم عقد کر کے فور أطلاق دے دیں گے۔ امام کے پیچیے راے ہوئے تھامام ان کے اصرار پرمجبور ہوکران کی دعوتوں کو قبول بھی فر ما لیتے تھے اوران کی لڑ کیوں سے عقد بھی کر لیتے تھے اوران عورتوں سے بغیر تعلقات قائم کئے ہوئے یا صرف چندروز تعلقات قائم کر کے ان کوطلاق بھی دے دیتے تھے اوروہ مطلقہ عورتیں نہایت خوش خوش اینے قبائل کی طرف بلیث بھی جاتی تھیں اور قبیلہ والے اپنی اپنی مطلقہ لڑکیوں کو دکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور امام کے اس فعل کو بھی بیہ نظر استحسان د مکھتے تھے۔اگر بیسب تسلیم کرلیا جائے اور بیہ مان لیا جائے کہ امام ماپنی مجموعی عمر۱۲۷ سال کم یعن ۳۲ سال ۵ میبیز ۱۳۸ سا ۱۱۲۸ دنوں میں سب کا موں کو چھوڑ چھاڑ صرف عقد بی کیا کرتے تھے جب بھی نکاح کا اوسط ۱۷۔ دن میں ایک ہے۔ کیا کوئی صاحب عقل تسلیم کرسکتا ہے کہ امام اپنی پوری زندگی میں عبادات اللی ، فرائض ونوافل غربايروريال اورمهمان نوازي تبليغ احكامات خداوندي اور فرائض

امامت کوترک کر کے ساتویں یا سولہویں دن صرف عقد ہی کیا کرتے تھے؟ پھرا گر نکاح کرتے تھے؟ پھرا گر نکاح کرتے تھے تھا اوائیگی مہر کے لئے استے روپیہ کہاں تھے؟ کیاامام کے پاس کوئی خزانہ تھا یا کوئی جا کدادیا حکومت وسلطنت تھی یا تمام مطلقہ عور تیں اپنے اپنے مہر کومعاف کردیا کرتی تھیں؟ کیاان چیزوں کا کوئی تاریخی ثبوت ہے؟

یہ ہیں وہ مزخرفات جن کور کیھتے ہوئے ایک موٹی عقل والا بھی یقین کرسکتا ہے کہ امام کی کثرت از واج وطلاق کی روائتیں سب کی سب موضوعات معاویہ ہیں جوصرف فرزندرسول وسیّد شباب اہلِ الجنة کی پاکیزہ شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے وضع کی گئ تھیں۔

اا۔ شریعت اسلام نے کشرت نکاح وطلاق کو بنظر استحسان نہیں دیکھاہے کیاممکن ہے کہ امام حسن ایسے افعال کاار نکاب کرتے جو پہند بیدہ شریعت نہ ہو؟اس کے علاوہ حضرت علی لوگوں کو معمولی معمولی مکروہ باتوں پرٹوک دیا کرتے تھے کیا آپ اپنے فرزند کو کشرت نکاح وطلاق پر نہ ٹوکتے؟ لیکن کوئی صبحے تاریخ نہیں بتاتی کہ حضرت علی نے امام حسن کو کشرت نکاح وطلاق پر تنبیہ فرمائی ہو۔

۱۱-طلاق اگر چداسلام میں جائز ہے مگر بغیر عذر شرعی اور وجہ معقول افتح مباحات قرار دیا گیا ہے کیا ایک معصوم ومنصوص من اللہ ہے ممکن ہے کہ وہ افتح اور محروہ ترین شے کاار تکاب کرے؟ اس کے علاوہ بغیر عذر قوی طلاق خدا کے نزدیک ابغض الاشیاء ہے اور امام حسن کا مرتبہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ صرف امام ہی خدا کے مجوب نہیں بلکہ امام کا محت بھی خدا کا محب ہے۔ آئخضرت فرماتے ہیں 'السلّہ مَ احسب من احت بھی خدا کا اور ست رکھ جوسن کو دوست رکھ (یا تھ المودة وہے مسلم) خدا کا امام کو دوست رکھانا تھا۔ خدا کا امام کو دوست رکھانا تھا۔

اب اگرامام کثرت طلاق کی صفت سے جوخدا کے نزدیک ابغض الاشیاء ہے متصف ہوتے تو خدا آپ کو معاذ اللہ قطعاً دوست نہ رکھتا ہیا کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرأت کرسکتا ہے کہ معاذ اللہ خدا امام کو دوست نہیں رکھتا تھا؟ معلوم ہوا کہ امام کی تعداد از واج بی اتن نہیں کرآپ کثرت سے طلاق دیتے۔

۱۳ یشریعت اسلام میں عقد کی دوشمیں ہیں۔عقد دائی اور عقد منقطع عرف عام میں عقد دائمی کو زکاح اور عقد منقطع کو متعہ کہتے ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ امام حسن کے کشرت عقد دائمی یعنی نکاح کی تمام روایات وضعی،غلط اورمہمل ہیں اور امام نے قطعاً تنی کثیر تعداد میں نکاح نہیں کئے اب اگراس پربھی کوئی شخص امام کے کثرت از دواج کا قائل ہوتو اس کے لئے صرف ایک صورت رہ گئی ہے اور وہ ہے عقد منقطع (متعه ) کی لیعنی پیر کہ امام نے علاوہ ان نو ۹ از واج کے جن کے نام اوپر لکھے جا چکے ہیں باقی تمام عورتوں سے متعہ کیا تھا۔لیکن اس صورت میں بھی وہ تمام امور جوعقد نکاح کےسلسلے میں اوپر ذکر کئے گئے ہیں زیر بحث ہوں گے اور ان کے علاوہ پہتلیم کرنا پڑے گا کہ متعہ جس طرح آنخضرت کے زمانہ میں جائز تھااس طرح آپ کی وفات کے بعد بھی صرف جائز ہی نہیں بلکہ محبوب ترین طريقه تفا كونكه اگربيطريقه محبوب اور پسنديده نه ہوتا تو ايك قبيلينہيں بلكه مختلف قبائل عرب این این سات سولڑ کیوں کا متعدا مام کے ساتھ منظور نہ کرتے اور رہی تھی ماننایڑے گا كەد فات رسول كے بعد حضرت عمر نے جومتعه النساء اورمتعه النج كوترام قرار دے ديا تقاوه قطعاً ان کی بدعت تھی جبیبا کہ حضرت عمر خود کہا کرتے تھے''متعبعت ان كانتاجائزيتن في زمن رسول الله وانا أحر مهمًا يعي متعالساء اور متعہ حج دونوں رسول اللہ کے زمانہ میں جائز تھے لیکن میں دونوں کوحرام قرار دیتا

ہول''(صحیحمسلم)

اور بیجھی ماننایڑے گا کہ مسلمانوں نے حضرت عمر کی اس بدعت کوشلیم نہیں کیا تھا ورنہ مختف قبائل کے لوگ اپنی سات سولڑ کیوں کا متعداماتم سے نہ کر دیتے ۔اور چونکہ امام کی زندگی کے تقریباً نوسال عہد حضرت عمر میں گذرے تھاس کیے آپ نے اُن سات سوعورتوں میں سے کچھ ہے توانی زندگی کے اس حصہ یعنی عہد حضرت عمر میں بھی ضرور متعه كيا هو كالبذا ما نناير ع كاكه حضرت عمرايني اس بدعت يعنى حرمت متعه ك نفاذ میں زیادہ سخت نہ تھے بلکہ خاموش تھے ور نہ متعہ کرنے بروہ امام کو ٹوک دیتے اوران قائل کی تو گت بنادیتے جن کی لڑ کیوں کے ساتھ امام نے متعہ کیا تھا اور جب حضرت عمر مسئلہ متعد میں حکم حرمت نافذ کرنے کے بعد بھی خاموش تھے اور قبائل عرب متعہ کو پندیده سمجھ کراینی اپنی لڑکیوں کا امام سے متعہ کردیا کرتے تھے تو آج مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ متعد کے مسلہ میں حضرت عمر کی طرح خاموش رہیں اور قبائل عرب کی طرح متعه کو پیندیده سمجھیں مذکورہ بالاتنقیجات سے اچھی طرح ثابت ہوگیا کہ نواسئہ رسول نے نداتنے زکاح کئے تھے جس کی تعدادسات سوتک پہنچ جاتی نداتنی طلاقیں دی تھیں نہ متعہ کیا تھا آپ کی صرف نو بیویاں تھیں۔

امام کی کثرت از دواج وطلاق کی تمام روائتیں جھوٹی ،غلط مہمل اور موضوعات معاوید ابن ابی سفیان میں سے میں جو صرف فرزندر سول امام معصوم اور ہادی برحق کی بلند شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے وضع کی گئے تھیں۔

### باب ﴾ ٢

# حضرت امام حسن علیه السلام کفرزندوں کی تعداد

حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد ، اُن کے نام ، ان کی ترتیب اور فرزندوں کی والدہ کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔

"منا قب ابن شهراً شوب" میں لکھاہے --

''امام حسنؓ کے ہندرہ (۱۵) فرزندھے''اور صرف ایک دختر تھی۔

'' کشف الغمه''میں ہے که '۔

''امام حسن کے چودہ (۱۴) فرزندھے''اورایک دخر تھی۔

ابن خشاب نے لکھا ہے کہ امام حسنؑ کے گیارہ (۱۱) بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی تھی۔ حسن ، زید ، عمر ، حسین ، عبداللہ ، اسلمیل ، عبیداللہ ، محمد ، یعقوب ، جعفر ، طلحہ ، حمز ہ ، ابو بکر ، قاسم اورایک بیٹی فاطمہ بنت ِحسن جوامام محمد باقر علیہ السلام کی والد ہ تھی ۔

حنابذي في كلهام كه -

امام حسنٌ کے گیارہ (۱۱) بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی تھی۔

''امام حسنؓ کے بارہ (۱۲) پسران تھ''۔

سبطِ ابن جوزی نے ' واقدی' اور محمد ہشام سے قل کیا ہے کہ:-

''امام حسن کے پندرہ (۱۵) فرزند تھے''

ملّا حسين كاشفي'' روضة الشهد ا''ميں لكھتے ہيں:-

''امام حسن عليه السلام كے گيارہ بيٹھے تھے،

ار حفرت زید ۲ حضرت حسن ثنی سر حضرت حسین اثر م سم حضرت طلحه ۵ حضرت اساعیل ۲ حضرت عبدالله کے حضرت حمزه ۸ حضرت یعقوب ۹ حضرت عبدالرحمٰن ۱۰ حضرت عمر ۱۱ حضرت قاستم

ان حضرات میں سے آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اپنے بررگوار چیا حضرت امام حسین کے ساتھ کر بلا کے میدان میں موجود تھے اور وہیں پر شہادت کے ظیم رُتبے پر فائز ہوے،

امام حسن عليه السلام كے مندرجہ ذيل حيار بيٹوں كى اولا دباقی ربی۔

ار حضرت زید ۲ د حضرت حسن مثنی ۳ د حضرت حسین اثر م ۴ د حضرت عمر تا ہم حضرت میں اثر م اور حضرت ہوگئ تا ہم حضرت حسین اثر م اور حضرت عمر بن حسن دونوں کی اولا دجلد ہی فوت ہوگئ اور ان کی نسل میں کوئی ندر ہا جبکہ حضرت زید بن حسن اور حضرت حسن مثنیٰ کی اولا دمیں سادات حسنی اب تک کثر ت کے ساتھ موجود ہیں اور اُن کا اختیار و اقتدار آفتاب نصف النہار کی طرح انتہا کی شہرت یذیر ہوا:۔

'' مرأت آفتاب چه مختاج صیقل است' ''لیعنی سورج کے آئینے کو میقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں''(روضة الھیدا م مغیلام) شخ مفیدنے''ارشاد'' میں اور شخ عباس قمی نے''منتہی الآمال'' میں کھاہے کہ:۔ ''امام حسن کے آٹھ (۸) فرزند تھے'' طبقات ابن سعد میں ہے کہ '۔ ''امام حسن کے سولہ (۱۲) فرزند تھے''

شيخ عباس فمي لكصة بين:-

امام حسن کے بیٹے جومختلف کتب ہے جمع کئے ہیں وہ بیس (۲۰) بیٹے ہیں ان میں ہے اکثر کے حالات معلوم نہیں ہو ہے اور نہ کسی نے لکھے ہیں' ' (منتی الآمال) ''عدة المطالب' میں ہے کہ امام حسن کے بارہ (۱۲) فرزند تھے، اور ایک دختر، زيد ،حسن ثني ،حسين ،طلحه، أتمعيل ،عبدالله، جزه ، يعقوب،عبدالرحمٰن ، ابو بكر ،عمر ، عبداللدوابو برايك بى شخصيت كے دونام بيں اور حضرت قاسم كااضا فد ہوگا۔ ميرزا مُحرَّقَى سِهر كاشاني "ناسخ التواريخ" بين امام حسنٌ كيين فرزند لكهت بين --اوّل زید، دوسرے حسن مثنیٰ ، تیسرے حسین اثر م، چو تھے ملی اکبر، یانچویں علی اصغر، ششم جعفر، سانوی عبدالله اکبر، آٹھویں عبدالله اصغر، نویں قاسمٌ ، دسویں عبدالرحمٰن ، گیارهویں احمد ، پارهویں انگعیل ، تیرهویں یعقوب (ابن جوزی نے ککھا ہے کہ اسلعیل اور یعقوب جعدہ بنت اشعث کے بطن سے تھے رپہ بات غلط ہے جعدہ بنت اشعث کے بطن سے امام حسنؑ کے اولا ذہبیں تھی )، چودھویں عقیل، بندرھویں محمد اکبر، سولہویں محمد اصغى،سترهوي حمزه،اڭھارھويں ابو بكر، أنيسويں عمر، ببيبويں طلحه۔

علاّ مه صدرالدين واعظ قزويني لكھتے ہيں:-

امام حسنٌ کے جتنے بھی فرزند ہیں سب کے اولا دنہیں تھی البتہ حسن مثنیٰ اور زید ہے امام حسن كنسل چلى بررياض القدس جلددوم)

ابن حزم اندلی نے "انساب العرب" میں امام حسن کے بارہ (۱۲) بیٹے لکھے ہیں -احسن (آپ کی والدخولہ بنت منظور بن زبان فزار بیتیس ) أن سے امام حسن کی ئىل باقى ہے۔

۲۔زید(آپ کی اولا دکثیر ہوئی،آپ کی والدہ اُمّ بشر بنتِ ابی مسعود انصار بیہ ىدرى تقيل) ۳۔ عمر و (آپ کے فرزند محمد بن عمر وشہور فقیہ محدیث گذرہے ہیں )

سے حسین (اولاد نریز نہیں تھی ) آپ کی بیٹی اُمّ سلمٰی کی شادی زید کے بیٹے ابو محمد الحسن سے ہوئی جن سے ایک بیٹا قاسم ثانی پیدا ہوا۔

۵۔قاسم ( کربلامیں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ) اولا زنبیں ہے۔

٢\_ابوبكر (كربلامين شهيد موے، اولانبيس سے)

2 \_ طلحه (آپ کی والدہ اُمّ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبداللہ تھیں اولا دنرینہ ہیں ہے )

٨ عبدالرحمٰن (اولا زہیں ہے)

9 عبداللہ (کربلامیں شہید ہوسے)

۱۰\_محمه (اولارنہیں ہے)

ااجعفر(اولانہیں ہے)

۱۲ حزه (اولادنبیں ہے)

محمد ضیالدین العلوی نے ''مرا قالانساب' ہیں امام حسنؑ کے پندرہ (۱۵) بیٹے لکھے ہیں:۔
(۱) محمد (۲) جعفر (۳) زید (۴) حسین (۵) طلحہ (۲) آملعیل (۷) محرزہ (۸) عبدالرحمٰن
(۹) یعقوب (۱۰) عُمیر (۱۱) عبداللہ (ابوبکر) (۱۳) قاسمٌ (۱۳) عبداللہ اصغر (۱۳) عبدالله اللہ (۱۳) عبداللہ اللہ اللہ (۱۵) عبداللہ (۱۵) عبداللہ (۱۵) عبداللہ اللہ (۱۵) عبداللہ اللہ (۱۵) عبداللہ (۱۳) عبداللہ (۱۵) عبداللہ (۱۳) عبداللہ (۱۵) عبد

سيّد محدابن ابي طالب حسيني موسوي حائري لكھتے ہيں:-

امام حس علیہ السلام کے ۱۵ بیٹے تھے اور صرف ایک دختر تھیں۔ (تسدیہ الجاس)
فرزندان امام حسن کے حالات زندگی

اله حضرت زيد بن حسنٌ:-

واقدی محمد بن ہشام ،علا مہسبط ابن جوزی نے زید بن حسن کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرۃ الخواص) زید بن حسنؑ کی والدہ اُمّ بشر بنتِ ابومسعود انصاری ہیں (ابومسعود انصاری کا نام عقبہ بن عمروتھا) (طبقات ابن سعد)

واقدی نے ذکر کیا ہے کہ زید بن حسن کی اولا دھی جن میں سے محمد ایک کنیز سے پیدا ہو ہو ۔ آگے ان کی اولا دنہیں ۔ زید بن حسن کے دوسر سے بیٹے حسن بن زید ہیں جو منصور دوائقی کی طرف سے حاکم مدینہ ہوئے تھان کی مال کنیز تھی ۔ زید کی ایک بیٹی تھی ، جن کا نام نفیسَہ بنت ِ زید ہے ان کی والدہ لبا بہ بنت عبد اللہ بن عباس ہیں ۔ (تذکر ہا لواس) واقد تی کہتا ہے ۔ ۔

زید بن حسن نے بطحابن از ہر میں وفات پائی بیہ مقام مدینے سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ان کا جنازہ جنت البقیع لایا گیا۔ان کی تاریخ وفات نہیں معلوم ہوسکی مگر رید کہ وہ تابعین کے دوسرے طبقے میں سے ہیں۔(تذکرة الخواص)

زید بن حسن کا ذکر شیخ مفید نے کیا ہے۔والدہ کا نام اُمّ بشر بنتِ ابومسعود بن عقبہ ابن عمر بن تغلبہ خزر جی لکھا ہے۔(ارشاد)

زید بن حسن کانام'' تاریخ لیقوبی''میں بھی موجود ہے۔

زید بن حسنٌ اور عمر بن حسن ان دونوں کی والدہ ایک زنِ ثقیفیہ تھیں۔ (مناقب ابنِ شرآ شوب) شیخ عباس فی لکھتے ہیں:-

‹ 'زیدبن حسنؑ کی والدہ اُمّ بشر بنتِ ابومسعود عقبہ خزر جی ہیں (منتی الآمال)

٢ \_ حضرت حسن مثنیٰ بن حسنٌ:-

واقدتی محمد بن ہشام ،علاّ مه سبط ابن جوزی نے حسن مثنیٰ بن حسن کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی کنیت' ابوعبداللہ' بتائی ہے۔ (تذکرة الخواص)

حسن منتیٰ بن حسنؑ کی والد ہ خولہ بنت ِمنظور غطفا نیہ ہیں۔ (طبقات ابن ہعد)

شخ مفيد لكھتے ہيں:-

حسن ثنیٰ ابنِ حِسنٌ کی مال خولہ بنتِ مِنظور فرزاری تھیں۔ (مناقب ابنِ ثِم آشوب) حسنٌ بن حسنٌ اور حسین اثر م کی والدہ خولہ بنتِ مِنظور فرزاری تھیں ۔ (مناقب ابن شم آشوب)

شخ عباس فمی لکھتے ہیں:-

حسن بن حسنؑ کی جنہیں حسن مثنیٰ کہتے ہیں ،ان کی والدہ خولہ بنتِ منظور فزار یہ ہیں ۔'' (منتی الآمال)

علا منعت الله الجزائرى (علام المجلس كائرد) دومقتل الحسين عين الكهت بين -امام حسين نه اپني صاحبزادى فاطمة كاعقد ابن حسن (حسن بننی ) سے كيا تھا اور
فر مايا تھا كه يه ميرى فاطمة رسول الله كى بيشي حضرت فاطمه زبر اسے زيادہ مشابه بيں ۔ اور
عبد الله بن حسن سے اپنی دوسرى بيش كاعقد كيا۔ ليكن وہ زصتى سے پہلے ہى شهيد
ہوگئے ۔علا مطرس نے اعلام الور كی صفح کا اميں لکھا ہے كہ وہ سكينتھيں '۔
(انوار فعانه جلد س)

محرحسين متازالا فاضل كصنوى لكصة بين:-

حسن مثنیٰ: ان کی عمر بائیس سال تھی۔ یہ جناب سیّد الشہداء علیہ السلام کے داماد،
اُن کی وختر جناب فاطمہ کبریٰ کے شوہر، ان سے جناب امام حسن گنسل پاک بڑھی ہے۔ یہ واقعہ کر بلا میں جناب امام حسین کے ہمراہ تھے۔ اذن لے کر میدان کارزار میں آئے ستر ہ آ دمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اٹھارہ زخم کھائے۔ زخمی ہوکر گر بڑے، زندگی باقی تھی۔ امام پاک اِس زخمی جو ان کو اُٹھا کر خیمہ میں لے آئے۔ اور ہا ٹھی شہداء میں رکھ دیا۔ یہ مجروح مجاہد زخموں سے کراہتا رہا۔ اہلی بیت ان کے علاج سے بیس تھے۔ اس بے ہمروسامانی کی حالت میں کس طرح ان کے زخموں پر مرہم لگا سکتے تھے جتی کہ اس بے ہمروسامانی کی حالت میں کس طرح ان کے زخموں پر مرہم لگا سکتے تھے جتی کہ

٣ حضرت محمدا كبربن حسن: -

''طبقات ابنِ سعد'' میں محمد اکبر بن حسن کا ذکر ہے۔ یہ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن سے امام حسن کی کنیت' ابو محد'' قرار پائی۔

محمرا كبربن حسنٌ كي والده خوله بنت ٍمنظور غطفانيه بين (طبقات ابن سعد)

محمد بن امام حسنً کی ایک صاحبز ادی زینبٌ بنت ِمحمد بن امام حسن تھیں جوادیبہ، فاضلہ، قاریُ قر آن، عالم دراصول وفقہ ومنطق نجوم ورمل شعرواد بیات تھیں۔

(كتاب حضرت زينب كبرًااز ثما دزاده اصفهانی صفحه ٢٤٧)

ایرانی مصنّف کمال السیّد این نهایت مختصر مضمون ' حضرت قاسم بن حسن' میں لکھتے ہیں '' ابھی آلِ ابی طالب نے شہادت نہیں یائی تھی کہ محمد بن الحسن بن علی ، جن کی والدہ

کا نام'' رملہ'' ہے آگے بڑھے اور مردانہ وار جنگ شروع کی ، یہاں تک کہ شہید ہوکر زمین پرگر پڑے پھراُن کے بھائی قاسمٌ میدان میں آئے''۔

٧ \_حضرت احد بن حسن :-

واقدی محمد بن ہشام ،علاّ مہ سبط ابن جوزی نے احمد بن حسنٌ کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرة الخواص)

احدین حسن کا ذکر''منا قبِ ابنِ شهرآ شوب' میں موجود ہے کیکن والدہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

'' تاریخ یعقو بی''میں ککھا ہے احمد بن حسنؑ بحیین میں انتقال کر گئے ان کی والدہ کا نام اُم اُلحین تھا۔

محمد حسين ممتاز الا فاصل لكصنوى لكصة بين --

احمد بن حسن: ان کی عمر سولہ سال تھی۔ ابو مخف نے ان کی شہادت جناب قاسم کے بعد کہ سے ۔ اورا کثر کتب مقاتل میں ان کا جناب قاسم سے قبل شہید ہونا مسطور ہے۔ یہ جناب نہایت شکیل وجیہ تھے۔ اُٹھتی جوانی ، حشمت ووجا ہت خاندانی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی اُم بشر بنت مسعود الانصاری ہے۔ آپ واقعہ کر بلا میں اپنے فرزند کے ہمراہ تھیں۔ مقتل ابی مخف میں ان کی شجاعت وشہادت کی کیفیت اس طرح درج ہے۔ والدہ گرامی سے اذنِ جہاد لے کر میدانِ کارزار میں بیر جز پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔

إنسى انا نجل الامام ابن على أَضُربُكُمُ بالسَّيُف حَتَّى يغلل نحن وَبَيُت اللَّه اوليٰ بالنَّبي أَطُعنُكُمُ بالرُّمُحِ وَسَط الْقَسُطَلِ

میں امام حسن فرزند علی کالپسر ہوں۔ تلوار ہے تہمیں مارتار ہوں گا۔ یہاں تک کہ تلوار کند ہوجائے گی۔ بیت اللہ کی قسم ہم نبی یاک کے زیادہ قریبی بیں۔ میں تہمیں نیزہ مارنے اورشمشیرزنی میں بینوجوان ماہرتھا۔ چنانچہ جب معرکه آرائی شروع ہوئی تو اس شہسوار میدان شجاعت نے اس زور سے حملے کئے کہ فوج کے دائیں اور بائیں حصہ میں شخت انتشار پیدا ہو گیا۔میمنہ کومیسرہ پراورمیسرہ کومیمنہ پریلٹ دیا۔بعض کتب مقاتل کے مطابق اُسی سواروں کو ہلاک کیا۔ گرشدت پیاس سے شہرادے کی آئنهيں اندرکودهنس گئ تھيں \_گلاخشک ہو گيا تھااور پھول ساچېره مرجھا گيا\_نرم و نازک مونث كملا كئے ـواليس آكر خدمت امام ميں پياس كى شكايت كى ـعرض كي " " يـــــــــا عمّاهُ هَلُ مِنْ شَرُبَة ماءِ أَبَرد بها كَبُدى واتَّقُوى بها على أعداء الله ورسُوله" بچاجان! كياآت توراساياني نهيں پلاڪتے جسے ميں جگركو مهنڈا کرسکوں اور میں دشمنان خداورسول پرغلبہ پاسکوں ینو جوان بھیتھے کی خواہش سُن كرامام مظلوم في سايرى عجواب ديا- يساابسن الآخ اصبر قليلاً حَتَّىٰ تَلُقَىٰ جَدَّكَ رسُولِ اللَّهِ فَيَسْقَيُكَ شَرْبةً مِنَ الْمَاءُ لَا تظمأ بعدها أبدأ يصيح اتهورى ورمز يصبركراو عنقريب جدامجدرسول التدس ملاقات کرنے والے ہو۔وہ تمہیں ایساسیراب کریں گے کہ اِس کے بعد بھی پیاس نہ کگے گی۔اس کے بعد دوبارہ میدان جنگ میں اور دوسرار جزیر مے ہوئے حملہ آور ہوئے اور شمشیر شرربار سے بچاس سواروں کوجہنم پہنچایا۔ تیسری بار پھر رجز بیا شعار يره كرفوج مخالف يراس شدت معمله كيا كهاس حمله مين مزيد سائه سواروں كوته تيخ کیا۔ زخموں کی کثرت سے نڈھال ہو گئے اور درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔

(مجالس الحسين صغير ٢٥٨\_ ٢٥٩)

۵\_حضرت قاسمٌ بن حسنٌ:-

واقدی جمد بن ہشام ،علاّ مہ سبطِ ابنِ جوزی نے قاسم بن حسنٌ کا ذکر کیا ہے۔ (تزکرۃ الخواص) قاسم، ابو بکر، عبدالله، تین بیٹے امام حسین کے ساتھ کر بلا میں شہید ہو گئے۔ان کی ماں اُمّ ولد تھیں۔ یہ نیوں بیٹے لاولد تھے (طبقات ابن سعد)

شيخ مفيد لكھتے ہيں:-

قاستم بن حسنٌ اوران کے دونوں بھائی عمر و بن حسنٌ اور عبداللّد بن حسنٌ کی ماں اُمّ ولد خصیں ۔ (کتاب'ارشاذ')

قاسمٌ ابنِ حِسنٌ ،عمر ابنِ حِسن ،عبد الله ابنِ حِسن ،ان سب کی والدہ اُمّ ولد تھیں۔ (مناقب ابنِ ثیرآ شوب)

'' تاریخ بعقو بی' میں ہے قاسم ابن حسنؑ کی والدہ اُمّ فروہ تھیں معرکه کر بلامیں شہید ہوے۔

شخ عباس فمى لكصة بين:-

''عمر ابن حسن اور ان کے دو سکے بھائی قاسم اور عبداللہ ہیں۔ان کی والدہ اُم ولد کنیز ) ہیں۔( ہنتی الآمال)

محمد حسين متازالا فاضل لكھنوى لكھتے ہيں:-

آپام حسن کی یادگار،ان کے حنِ خانہ کی رونق اوراپنی ہیوہ مال کے چیم و چراغ سے حقے۔ آپ کی والدہ بھی اپنے مینوں بیٹول عمر و بن الحس، عبداللہ الا کبراور قاسم کے ساتھ میدانِ کربلا میں موجود تھیں۔ تیرہ سال کاسن تھا۔ آغازِ شباب تھا۔ ابھی سن بلوغت کونہ پنچے تھے۔ '' لَمَحَ يَبُلُغ الْمُحُلَّمَ'' باغ حسن کے اس نونہال نے زندگ کی صرف تیرہ بہاریں دیکھی تھیں کہ خزاں کی نذر ہوگیا۔

نصرت امام اور تائیری میں اِس قدرموت کا اشتیاق تھا کہ شب عاشور خطبہ امام کے بعد جب سیّد الشہداء نے جام شہادت پینے والوں کا تذکرہ کیا تو اس کم سِن شنرادے نے موت کی تمنا کرتے ہوئے عرض کیا چیا جان! کیا میں بھی کل روزِ عاشور

شہادت پاول گا؟ امام نے ازراہِ امتحان دریافت کیا، بیٹا! موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ شہرادے نے جواب دیا۔ بچاجان! موت میرے نزدیک شہدسے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے فرمایا، بیٹا! تو بھی شہادت پائے گا۔ یہ خاندان بنی ہاشم کا طراہ امتیاز تھا کہ میدانِ حرب میں اِس جذبہ کے ساتھ اتر تے جس طرح اطفال کھیل کے میدان میں جاتے ہیں، چنانچہ پسرانِ جناب زینٹ کی شہادت کے بعد جناب قاسم نے میدانِ جاتے ہیں، چنانچہ پسرانِ جناب زینٹ کی شہادت کے بعد جناب قاسم میں جاتے ہیں، چنانچہ پسرانِ جناب زینٹ کی شہادت کے بعد جناب قاسم میں جاتے ہیں، چنانچہ پسرانِ جناب دینٹ کی شہادت کے بعد جناب قاسم میں جاتے ہیں، چوتے ہیں، چاجہ کی اجازت چاہی۔ مولا نے تامل کیا۔ یا در ہے کہ اس یتیم شہید میں جناب امام حسن سبز قباز ہرظلم سے شہید ہوئے تو شہرادہ قاسم کی عمر دوسال کی تھی۔ شفقت پیرری سے محروی کا احساس بچاحسین مورے تو شہرادہ قاسم کی عمر دوسال کی تھی۔ شفقت بیں میں جناب اس طرح یہ تیم شہرادہ اپنی ہوئی شفقت میں رکھتے۔ انس و بیار سے بیتیم شہرادے کا ول بہلاتے ، اس طرح یہ بیتیم شہرادہ اپنی ہوگیا تھا۔ مشفق بچا ہے مانوس ہوگیا تھا۔

رونے عاشور جب بیشنم ادہ جہاد کی تیاری کر کے بچپا سے اجازت کا طلب گار ہوا تو امام پاک کواپنے مسموم بھائی حسن کا زمانہ یاد آیا۔ اپنے بھائی کی یادگار اور برادر بررگ کے چشم و چراغ کو وادئ موت کی طرف جاتے دیکھ کر اس کی پیاری صورت، آغانِ شاب کا حسن اور صحن مجتبیٰ کی بربادی کا منظر آئکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اذن طلبی کے شاب کا حسن اور صحن مجتبیٰ کی بربادی کا منظر آئکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اذن طلبی کے الفاظ نے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ جناب سیّد الشہداء نے باہیں کھول کر شنم ادہ کے گئے میں ڈالے موت نے باہیں کھول کر شنم ادہ کے میں ڈالے میں ڈالے روتے رہے اور اس قدر روئے کہ خشی کی کیفیت طاری ہوگئے۔ بعداز فاقہ جناب قاسم نے پھر اذن جہاد جا ہا گر موت کے بازار میں بھیجنے سے پس و پیش کیا۔ لیکن جذبہ جہاد سے سرشار شنم ادہ میدانِ جہاد میں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ جذبہ جہاد سے سرشار شنم ادہ میدانِ جہاد میں جانے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ

جناب قاسم نے پچابزرگوار کے دست و پاکو چوم چوم کراؤن جہادکا کرارکیا،امام پاک نے فرمایا نیسا وَلَدی اَتَ مُشی بر جُلِک اِلَی الْمُون سیموت کی طرف بڑھتے ہو؟ موت کے گا کہ شنراوے نے جواب دیا:

دیکیف لَاعَم او اَلْت بَیْنَ الْاعْدَاءِ صورت وَحیداً فَریداً لَمُ تجدُ مُحَامیاً وَلَا صَدیقاً رُوحی لُرُوحی الْفداءُ وَنَفسی لنفسک مُحَامیاً وَلَا صَدیقاً رُوحی لُرُوحی الْفداءُ وَنَفسی لنفسک الْسَوَق اَنْ الله مِی کی مُروحی الْفداءُ وَنَفسی لنفسک الله وَقاء مُن بِی الله الله وَقَاد الله مِی کی مُحَامیاً وَلا صَدیقاً رُوحی لُرُوحی الله و کی الله و کا میں الله میں کی موتن الله میں کی موتن الله میں کی میں میں اللہ میں کی موتن الله میں کی موتن الله میں میں میں اللہ اللہ الله کا کوئی حالی و مددگار نہیں رہا، آپ کے جملہ رفیق باری باری عہد وفاء کر کے ذمہ داری فیما کے رفعت ہو گئے میری جان آپ پر قربان جائے اور میرابدن آپ پر ثارہ وں ۔

دراصل ہائمی شجاعت کے ولو لے اس تیرہ سالہ نوجوان کے پہلو میں کروٹیں لے رہے اور جہاد کا جذبہ کی رہا تھا۔ شہادت کی امنگ انگر اکیاں لے ربی تھی۔ اس جسورو غیور کے بدن میں غیرت کا خون کھول رہا تھا۔ شبیر کی تنہائی اہل حرم کی ہے کسی اور دشمنانِ دین کے طعنے ، بچول کی بیاس اس غیرت مند نوجوان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس لیے بار بارا مام پاک کے ہاتھوں اور قدموں کو جُوم جُوم کر الحاح وزاری کے لیے ازنِ جہاد طلب کرتا تھا۔ مولائے مظلوم نے اذنِ جہاد عطا فرمایا۔ اور شہزاد ہے کواس طرح تیار کر کے میدانِ جنگ کی طرف روانہ کیا۔ ثُسمَّ انَّ الْسُهُ شیاسهٔ شیاسهٔ اللّٰ کہ ورام مظلوم نے قاسم کا گریبان خود چاک کیا اور عمامہ کے دو حص کر کے چرے یرائ دیئے اور شل کھن ان کولباس پہنایا۔ ان کی کمر میں تکوار لئوکائی کے حص کر کے چرے یرائکا دیئے اور شل کھن ان کولباس پہنایا۔ ان کی کمر میں تکوار لئوکائی

اورمیدانِ جنگ کی طرف بھیجا۔ جناب میدان میں بیر جزیر سے ہوئے واردہوئے:
اِن تُنكرُونی فَانا اَبْنُ الْحَسن سِنْطِ اللَّنبی الْمُصْطَفیٰ الْمُوتمن هٰذَا حُسْدُن عُلَاسیر الْمُرتَّهَنُ بَیْنَ اُنَاسِ لَا سُقَوْ صَوْب المزُنَ هٰذَا حُسْدُن عُلَاسیر الْمُرتَّهَنُ بَیْنَ اُنَاسِ لَا سُقَوْ صَوْب المزُنَ الْمُرتَّ مِی اللَّمِ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهِ مِی اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّ الللَّهُ اللَّهُ الللِّكُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ

ارم بھے ہیں بیا سے بین اوگوں کے درمیان ایک اسیر کی طرح پابند ہیں۔خدااشقیاءکو رحمت کے بادل سے بھی سیراب نہ کرے۔ جناب قاسم میدانِ جنگ میں آئے۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں عمر بن سعد کے شکر میں موجود تھا کہ خیام میں کی کا فق سے ایک نو خیز جوان مثل جا نہ طلوع ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شمشیر برہنے گی ۔ قیص پہنے اور جا در اوڑ سے بوے تھا۔ پاؤں میں جوتے تھے۔ ایک جوتے کا تسمیڈو ٹا ہوا تھا۔ میں نہیں بھولتا کہ وہ بایاں جوتا تھا۔

حیدری شجاعت کے وارث نے بڑھ چڑھ کر حملے کئے۔ شدّت پیاس اور کم سِنی

کے باوجود پینیتیس اور ایک روایت کے مطابق ستر بے دینوں کو ہلاک کیا۔ حمید بن سلم
کہتا ہے کہ شہزادہ مصروف جنگ تھا۔ عمر بن سعدنفیل از دی فوج اشقیا کا بہادر سپاہی
میرے پاس کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اِس طفل شجاع پر ضرور حملہ کروں گا۔ اس دوران شہزادہ جنگ کرتے کرتے اس ملعون کے قریب پہنچا۔ تو اُس نے آگے بڑھ کر شہزادہ جنگ کرتے کرتے اس ملعون کے قریب پہنچا۔ تو اُس نے آگے بڑھ کر شہزادہ کے سر مبارک پراس زور سے تلوار ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حسن جبنی کا چاند گہن میں آگیا اور مسموم امام کا نور نظر بے بس ہوکر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ اسی میں آگیا اور مسموم امام کا نور نظر بے بس ہوکر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت اپنے مظلوم چچا کو آواز دی ۔ ''یا عسماہ اُذر کُنی '' چچا جان! مدد کو پہنچو' امام پاک پیارے جینچے کی صدائے استخافہ مُن کر نہایت بے تا بی سے دوڑے اوراس طرح بی خصوط کر شہزادے کے باس بہنچے جس طرح بازشکار پر جھپٹتا ہے اوراس گروہ پر جملہ آور

ہوئے جوقاسم کی لاش کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ عمراز دی جناب قاسم کا قاتل ابھی وہیں کھڑا تھا، امام پاک نے خضبناک شیر کی طرح اس پر حملہ کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے امام پاک کے حملے کورو کنا چاہا۔ جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ زمین پر برگر پڑا۔ اس ملعون نے اپنی فوج کو مدد کے لیے پکارا۔ ابن ِ سعد کے کئی سوار اس کو بچانے کے لیے دوڑے۔

بعض رواییس بیان کرتی ہیں کہ وہ قابل ملعون گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچل کر واصل جہنم ہوا اوراس کی لاش پامال ہوگئ۔ گرعلا مہجلسی علیہ الرحمہ جلاء العیون اور بھارانوار میں نیز مجھے الاحزان، ناسخ التواریخ، ریاض الشہادة، مخزن البکاء کے موافین نے شنزادہ قاسم کی لاش کی پامالی تحریر کی ہے۔ چنا نچیعلا مہجلسی جلاء العیون میں تحریر فرماتے ہیں: ''آن طفل معصوم در زیرِسُم اسپاں کوفتہ شد' یہ معصوم شنزادہ گھوڑوں کے شیح پائمال ہوگیا۔ جب غبار جنگ چھٹا تولوگوں نے دیکھا کہ ظلوم پچا ایپ بھٹا تولوگوں نے دیکھا کہ ظلوم پچا ایپ بھٹا ہوگیا۔ جب غبار جنگ چھٹا تولوگوں نے دیکھا کہ ظلوم پچا امام پر گریہ و بکا کی ھالت طاری ہے۔ زار وقطار روکر فرماتے ہیں۔ بیٹا قاسم ! خدا اِس قوم کو ہلاک کرے جس نے تیری چا ندی صورت کو خاک میں ملادیا۔ بخدا تیرے پچا کوم دیے گئا کورہ دیے دیکھا کہ دیا۔ بخدا تیرے پچا کے دشن زیادہ ہیں اور مددگار کم ہیں:۔

گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمیں پر رو کر پسرِ فاطمۃ نے پیٹ لیا سر گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمیں پر اور کر پسرِ فاطمۃ نے بیٹ لیا سر گوپامائی لاش کے متعلق اختلاف ہے گراتنا ضرور ہے کہ جب فوج ابنِ زیاد کے گھڑسوار عمراز دی قاتِل قاسم کی مدد کے لیے آئے ہیں اور گھوڑ وں کا گھسان ہوا ہے تو جناب قاسم بھی گھوڑ وں کے ضرر سے نہیں نے سے ۔ اگر جناب قاسم اس وقت گھوڑ ہے جناب قاسم اس وقت گھوڑ ہے

کی زین پر ہوتے تو ہے شک پامالی سے محفوظ رہتے ۔ مگر شہرادہ تو اس وقت زین چھوڑ چکا تھا۔ فرشِ زمین پر ہے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اگر قابل گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کیا تھا۔ فرشِ زمین پر ہے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اگر قابل گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ کیلا گیا تو ابی جگہہ حسن مجتبی کالال بھی زخمی پڑا تھا اور گھوڑے ہے جاشا دوڑر ہے تھے۔ اگر بالکل پائمال نہیں ہوئی تو اعضاء کے جوڑ اور بدن کے بندسلامت نہیں رہے۔ چنا نچے تمام موزمین کا اتفاق ہے کہ جب امام مظلوم نے بھیجے کی لاش اُٹھائی تو بدن اس قدر دراز ہوگیا کہ جناب قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے مِلا ہوا تھا اور پیرز مین پرخط تھر دراز ہوگیا کہ جناب قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے مِلا ہوا تھا اور پیرز مین پرخط تھے۔ لاش کے دراز ہونے کا مطلب کیا ہے؟

حيد بن مسلم بيان كرتاب "كُسَانَسَىُ أَنْسَظُرُ الْسِي رَجُسِلِي الْسَعُلام تخطّان عَلَى ألارُض" كويامس وكيور باتفاكهم سن شفراو \_ كيرزمين ير خط مینی رہے تھے۔ یعنی زمین سے بلند نہ تھے۔ زمین پر کھسٹے جارہے تھے۔ کس دِل ہے حسین نے قاسم کی لاش اُٹھائی۔ جناب قاسم اکبر کی طرح پیاراتھا اور گود کا پالاتھا۔ لاش میں وزن تو زیادہ نہ تھا۔البتہ گھسان کی وجہ سے بدن دراز ہو گیا۔ خیمہ مقدس میں جناب علی اکبروہ جانباز بھتیجا جو کچھ در پہلے چیا کے دست ویا چُوم کرموت کی اجازت طلب کرر ہاتھا۔اب حسن مجتبیٰ کا گھر بر بادکر کے بیوہ ماں کا نورنظرسلب کر کے جنت کوسدھارا۔اس جوان نو خیز کی لاش بنی ہاشم کے شہداء کی لاشوں میں رکھ کرمولائے مظلوم نے قوم اشقیاء بربددُ عاکی اور اہل بیت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک شاعر مولاحسین ك زبانى لاش قائم يرعر في ميس مرشد كهتاب جس كامع اصل ترجمه بيش كياجا تاب:-غريْبُونَ عَنُ اوُطانِهمُ وَديَارهم تَنُوحُ عَلْيهمُ في الْبَرازيُ وُحُوشُهَا غریب الوطن گھروں ہے دُورصحرا میں شہیدوں کی لاشیں میں۔جن پر جنگل کے دشی حانورنو حدوگر په کررے ہیں۔ -

وہ ایسے ماہِ کائل سے بن کا نور پھنپ لیا۔ بیرچاند کہن میں الگے۔ان کا نسن وبور بدل گیا اور جنگل نے ان کے لاشوں کوگر د آلود کر دیا۔

جناب قاسم کے متعلق کہا گیا ہے کہ شجر ہ نبوت کی شاداب شاخ تھی جوخاک کر بلا میں کٹ گئی اور ثمر ات امامت کا ایک پھل تھا جوخاک میں دفن ہوگیا۔ عرب کی لڑائیوں میں ایسے بڑے نو کدار تیر استعال کئے جاتے تھے کہ ایک بھی جوان آ دمی کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ دمعۃ السا کبہ میں ہے کہ حسن کے لال کو پینیتیں تیر لگے تھے۔ باعث بن سکتا ہے۔ دمعۃ السا کبہ میں ہے کہ حسن کے لال کو پینیتیں تیر لگے تھے۔

٢\_حضرت عبداللدا كبربن حسنّ -

واقدی جمد بن ہشام،علّا مہ سبط ابنِ جوزی نے عبداللہ بن حسنٌ کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرۃ الخواص)

عبدالله بن حسن کی ماں اُمّ ولد تھیں۔قاسم اور ابو بکر ،عبداللہ کے سکے بھائی ہیں۔ بیر تینوں بھائی امام حسین کی معیت میں کر بلا میں شہید ہوے۔بعض کہتے ہیں کہ ان تینوں کی ماں کانام نفیلہ تھا۔ (طبقات این سعد)

شخ مفير لكهة بين:-

عبدالله اوران کے دونوں بھائی عمر و بن حسن اور قاستم بن حسن کی ماں اُم ولٹھیں۔ (متاب 'ارشاد')

عبدالله بن حسنٌ ، عمر بن حسنٌ ، قاسمٌ بن حسنٌ ، ان سب کی مال اُمّ ولد تھیں۔ (مناقب ابن شیرآ شوب) شخ عباس فتى لكھتے ہیں:-

''عمر بن حسنٌ اوران کے دو سکے بھائی قاسمٌ اورعبداللہ ہیں،ان کی والدہ اُمّ ولد کنیز ) ہیں۔(منتی الآمال)

زیارت ناحیته ارشاده تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، مروج الذهب مقتل الحسین (موفق بن احد ملّی) انصار حسین از مهدی شس الدین نے حضرت عبداللد ابن حسن کے قاتل کا نام بحربن کعب لکھا ہے۔

عبداللدابن حسن کی تروی امام حسین نے اپنی بیٹی سکینٹہ سے کی تھی ، زھتی سے قبل عبداللد بن حسن روزِ عاشور کر بلامیں شہید ہوگئے ۔ (اعلام الود کا صفحہ ۲۱۱)

محد حسين متنازالا فاصل لكصنوى لكصته بين:-

عبداللدالا كبربن الحسنّ: بيشنراد ب حضرت قاسمٌ سے بڑے تھے۔ اور جناب قاسمٌ کے بیرری و مادری بھائی، ان کی والدہ كا نام رملہ ہے۔ وہ امام حسنٌ کی كنير تھيں۔ ميدانِ جنگ ميں ان كار جزيد تھا:

إِنْ تَنْكُرُونِيُ فَانَا ابنُ حَيْدَرَه ضَبرّغَامُ الجام ولَيْث قسوره عَلَى الْأَعَادِي مثل ريُح صَرصَره اكيلكم بالسَّيف كَيْل السَّندره

چودہ بے دینوں کو دارالعذاب پہنچا کر ہانی بن ثبیت حضرمی کے ہاتھوں شہیر ہوئے بعض مورخین نے ان کی کنیت ابو بکرتح ریکی ہے۔اور بعض حضرات نے ابو بکر نامی ،امام حسنؑ کا ایک اور فرزند لکھاہے۔جس کا قاتِل عبداللہ بن عقبہ غنوی ہے۔

(مجالس الحسين..صفحه ٢٥٩)

علّامه للصنة بين -

حضرت قاسم کی شہادت کے بعد عبداللد بن حسن میدانِ جنگ میں جہاد کو نکلے اور

صیح تریبی روایت ہے کہ عبداللہ اکبر بعد شہادت حضرت قاسمٌ درجہ کشہادت پر فائز ہوئے اوراس مضمون کے اشعار رجز میں پڑھے ·-

إنُ تُنكروُني فَانَا ابنُ حيدرة ضَرغامُ آجامِ وليثُ قسوره على الاعادي مثلُ ريح صَرصَره

''اے قوم نابکارا گرہماری شرافت حسب دنسب سے نا داقف ہو، پس آگاہ ہو میں فرزند حیدر شیر بیشہ شجاعت ہوں اور اعدائے دین کے لیے ماننداس بادِصَر صَر کے ہوں جو باعث بلاکت قوم عاد ہوئی''۔

اس کے بعد اپنی تیخ آبدار سے چودہ اشقیا فی النار کئے بعد مقاتلہ بسیار ہانی بن شیث حضر می نے ان کوشہید کیا جس کی وجہ سے منداس لعین کا سیاہ ہو گیا تھا۔ شیث حضر می نے ان کوشہید کیا جس کی وجہ سے منداس لعین کا سیاہ ہو گیا تھا۔ شیخ عباس فتی نے '' منتہی الآمال'' میں لکھا ہے کہ :-

عبدالله بن امام حسنٌ کو ہانی بن ثبیت حضرمی نے شہید کیا آخر میں اس ملعون کا چہرہ ساہ ہوگیا۔

٧\_حضرت جعفر بن حسنً

واقدی جُمد بن ہشام ،علّا مہ سبطِ ابنِ جوزی نے جعفر بن حسنٌ کاذ کر کیا ہے۔ (تذکرۃ الخواص)

جعفر بن حسنٌ کی والدہ اُمّ کلثوم بنت ِفضل بن عباس بن عبدالمطلب ہیں۔ (طبقات این سعد)

٨\_حضرت حسين اثرم بن حسنٌ :-

واقدتی، گھربن ہشام،علاً مہسبطِ ابنِ جوزی نے حسین بن حسنؑ کا ذکر کیا ہے۔ مال کا نام' نظمیا'' تھا۔ (تذکرۃ الخواص)

حسین اثرم بن حسن اورعبدالرحن بن حسن سکے بھائی تھے۔ایک کنیز سے پیدا

ہوےان کے کوئی اولا دنتھی۔(طبقات ابن سعد)

شخ مفيد لكھتے ہيں:-

حسین اثر م اوران کے بھائی طلحہ بن حسنؑ کی مال اُمّ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبیدانتہ تیمی

تھیں۔( کتاب۔ارشاد)

حسین اثر م اورحسن دونوں بھائیوں کی والدہ خولہ بنت مِنظور فزاری تھیں ۔

(مناقب ابن شهرآ شوب)

حسين اثرم بن حسنٌ كى والده كانام خوله تطابي بين مين انتقال مو گيا۔ (تاريخ يعقوبي) شخ عباس فمي لکھتے ہيں:-

، دحسین اثر م اور طلحه بن حسن کی والد ه اُمّ اسحاق بنت ِطلحه بن عبیدالتد تیمی ہیں۔ (منتی الآمال)

9\_حضرت طلحه بن حسن :-

طلحہ بن حسنؑ کی والدہ اُمّ اسحاق بنت ِطلحہ بن عبید اللّٰہ تیمی تھیں ۔ان کے بھی کوئی

اولا دنه هي \_ (طبقات ابن سعد)

شخ مفيد لكھتے ہيں:-

طلحه بن حسنّ اورحسین اثر م بن حسنٌ دونوں سکے بھائی ہیں ان کی والدہ اُمّ اسحاق

بنت طِلحه بن عبيدالله تفيل - (كتاب الارشاد)

طلحه بن حسنٌ کی والده أمّ اسحاق بن طلحة تعيس \_ ( تاريخ يعقو بي )

طلحه بن حسنٌ اورابو بكر بن حسنٌ كي والده أمّ اسحاق بنت طلحة تيمي تقيس \_

(منا قب ابن شهرآ شوب)

شيخ عباس فتى لكصتة بين:-

حسين اثرم بن حسنٌ اور طلحه بن حسنٌ ان دونوں كى والده أمّ اسحاق بنت ِطلحه بن

عبيدالله تيمي بين \_(منتهي الآمال)

٠١ حضرت المعيل ابن حسنٌ:-

واقدی مجمد بن ہشام ،علا مدسیط ابن جوزی نے اسلیل بن حسن کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرة الخواص)

آملعیل کی مال جعدہ بنت ِاشعث بن قیس تھی جس نے امام حسن علیہ السلام کوز ہر دیا تھا۔ (طبقات این سعد)

منا قب ابن شهرآ شوب میں اسلمعیل بن حسن کا ذکر کیا گیا ہے والدہ کا نام نہیں بتایا۔ اسلمعیل بن حسنٌ بچین میں انتقال کر گئے۔ان کی والدہ اُم آلحس تھیں۔ ( تاریخ یعقوبی) اا۔ حضرت لیعقوٹ بن حسنؑ :-

یعقوب بن حسنٌ کی مال جعدہ بنتِ اشعث بن قیس تھی جس نے امام حسن علیہ السلام

كو زمرديا تقا\_ (طبقات ابن سعد)

۱۲\_حضرت حمزه بن حسن:-

مز ہ بن حسنؑ کی والدہ اُم کلثوم بنت ِفضل بن عباس بن عبدالمطلب ہیں۔ (طبقات این سعد)

١١٠ حضرت عبدالرحمان بن حسنّ:-

واقدی ، محد بن ہشام ، علاّ مہ سبط ابنِ جوزی نے عبد الرحمٰن بن حسنٌ کا ذکر کیا ہے۔ ماں کا نام ' نظمیا'' بتایا ہے۔ (تذکر ۃ الخواص)

شيخ مفيد لكصة بين .-

عبدالرحلن بن حسنٌ كي والده أمّ ولدخفيس \_ ( ' تاب "ارشادْ ')

عبدالرحمٰن بن حسنٌ کی والدہ اُم ولد تھیں ۔امام حسنٌ کے بیصا جزاد ہے بچین میں انتقال کر گئے ۔ (تاریخ یقوبی)

> عبدالرحمٰن بن حسنٌ کی والدہ اُمّ ولد تھیں ۔(مناقب این شرآشوب) .

شخ عباس فمي لكھتے ہيں:۔

و عبدالرحمٰن بن حسنٌ كي والده أمّ ولد بين ' \_ (منتها الآمال)

امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن حسنٌ بن علیٌ مقامِ ابواء میں انتقال کر گئے اور حالت واحرام میں تھے۔ آپ کے ساتھ امام حسنٌ وامام حسینٌ و عبداللہؓ بن جعفرٌ وعبداللہ بن عباسٌ وعبیداللہ بن عباس تھے۔ ان لوگوں نے ان کو کفن بہنایا، مگر حنوط نہیں کیا اور فرمایا کہ کتا ہے بی میں یہی مرقوم ہے۔ (کانی جلدم صفحہ ۳۱۸) مہا۔ حضرت عُمر بن حسنٌ: -

ان کانا م' 'عمر'' بتایا گیاہے۔ بیاُ مّ ولد کے بطن سے تھے۔ان کی کوئی اولا دنہ تھی۔ (طبقات این سعد)

عمر بن حسن کنیز سے پیدا ہو ہے تھے۔ان کی اولا دنییں ہوئی۔ (تذکر ۃالخواص) شخ مفد لکھتے ہیں:-

عمر و بن حسنٌ اوران کے دونوں بھائی قاسمٌ بن حسنٌ اور عبدالله بن حسنٌ کی ماں اُمّ ولد تھیں (کتاب'ارشاد')

عمر بن حسنٌ اورزید بن حسنٌ کی والده ایک زن بنی ثقیف تھیں۔ (مناقب ابن شرآ شوب) عمر بن حسنٌ کی والده کانام اُم ّ فروہ تھا۔ یہ بجیپن میں انتقال کر گئے۔ (تاریخ بیقوبی) شخ عباس قمی ککھتے ہیں:-

' 'عمر بن حسن اور ان کے دو سکے بھائی قاسم اور عبداللہ بیں ان کی والدہ اُم ولد ( کنیز ) ہیں''۔( پنتی الآمال ) عمر بن حسن جن کا نام عمران بن حسنٌ ہے قید یوں میں بیجے تصحیم ۱۲ برس ہونا چاہیئے (شہیداعظم)

ابوحنیفہ الدینوری عمر کوامام حسن کا فرزند نہیں بلکہ امام حسین کا فرزند ثابت کرتا ہے، ظاہر ہے جیار برس کا بیٹا امام حسن کا نہیں ہوسکتا۔

ابوصنيفهالدينوري "اخبارالطّوال" مين لكصتاب:-

'' حضرت امام سین کے بیٹوں اور جھتیجوں میں سے ان کے دوبیٹوں کے سوا اور کوئی بھی زندہ نہ بچا، ایک علی ابن الحسین علیہ السلام جونو جوان تھے اور دوسرے تمر بن الحسین جن کی عمر چار برس تھی۔ (صفحہ ۴۳۴۹)

یزید جب بھی کھانا کھانے لگتاعلی بن انحسین اور اُن کے بھائی عمر بن حسین کو بلوا لیتا، اور دونوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا، چنانچہ ایک روزیزید نے عمر بن حسین سے کہا''۔ کیا آپ میرے اس بیٹے سے کشتی لڑیں گے؟ اشارہ خالد بن یزید کی طرف تھا، جوعمر بن حسین کا ہم سن تھا۔

عمر بن حسین نے جواب دیا، کشتی نہیں تو مجھے بھی تلوار دے دےادراہے بھی ، میں اس سے جنگ کروں گا، پھر دیکھ لینا کہون زیادہ ثابت قدم ہے''۔ (۴۵۲)

اگریدروایت صحیح ہے تو بیر عمر بن حسین نہیں بلکہ بید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا واقعہ ہے اسیروں میں صرف آپ ہی جار برس کے تھے۔

10\_حضرت على اكبربن حسنّ:-

واقدی اور محمد بن ہشام ،علاّ مہ سبط ابنِ جوزی نے علی اکبر بن حسنٌ کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرۃ الخواص)

١٦\_حضرت على اصغر بن حسنّ:-

واقدتی اور محد بن ہشآم ،علا مه سبط ابن جوزی نے علی اصغر بن حسن کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرة الخواص)

#### ∠ا\_حضرت عقيل بن حسنٌ -

واقدی جمد بن ہشام،علّا مہ سبط ابنِ جوزی نے عقیل بن حسنؑ کا ذکر کیا ہے۔ (تذکرۃ المخواص)

عقیل بن حسنؓ اور حسن بن حسنؓ دونوں بھائیوں کی والدہ اُمؓ بشر بنتِ ابو مسعود خزر جی تھیں۔(مناقب ابن شِرآشوب)

> عقبل بن حسنٌ كى والده كانام أمّ بشر بنت ِابومسعودتھا۔ (تاریخ یعقوبی) ۱۸۔ حضرت مجمد اصغر بن حسنؓ :-

محمد اصغر بن حسنٌ کی والده اُمّ کلثوم بنت فِضل بن عباس بن عبدالمطلب ہیں ۔ (طبقات ابن سعد)

9ا\_حضرت عبدالله اصغر بن <sup>حس</sup>نّ :-

عبدالله اصغر بن حسن کی مال زینب بنت سبیع بن عبدالله برادر جریر بن عبدالله بل عبدالله بحلی بین ۔ (طبقات این سعد)

حضرت عبدالله اصغربن حسنٌ کی شهادت:-

محمد حسين ممتازالا فاضل لكصنوى لكصنة بين:-

گوکم سن شہرادے کی شہادت تمام شہدائے بنی ہاشم کے بعد ہوئی ہے۔مگراولادِ امام حسنؓ کے ساتھ اس معصوم بچے کی شہادت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔

یہ معصوم بچہ اس وقت موت کی آغوش میں پہنچا جب فرزندرسول تمام رفقاء،انصار اور اقربا کوراہِ خدا میں قربان کر کچے تھے اور خود خیام سے آکر آخری باروداع کر کے موت کے انتظار میں زندگی کے آخری کھوں میں رحل ِزین کوچھوڑ کر فرشِ زمین پر آ کچکے تھے۔اور برطرح نرغهُ اعداء میں گھر کچکے تھے۔ تیروں کی بارش اور پھروں کا مینہ جاری تھا۔ یہ شہزادہ در خیمہ پرسراسیمہ بیدردناک منظرد کھور ہاتھا۔ گوکم سن تھا مگر ہاشی غیرت

نے جوش مارا۔ چیامظلوم کی ہے کسی اور تنہائی عبداللدسے نہ دیکھی گئے۔ بے تا بانہ خیمہ سے باہر نکلا۔ جنابِ زینبؓ نے پس بردہ دامن پکڑنے کی کوشش کی۔ چونکہ امام یاک کی نگاہ خیام کی جانب تھی اس لیے امام مظلوم نے بھی سیمنظر دیکھے لیا اور پکار کر کہا: أُخُتني إلْحبيه" بهن إيروك لو، بنت على شفراد عادامن بكرتى روكى ممرغيورو جسور شنراوه دامن جيم اكر خيه عيه بابرنكل كيااوركهتار بإنوالله والسلسه لا أفسار ق عَـــنّــيُ" خدا كانتم مظلوم چياسے جدا ندر ہوں گا۔ دوڑ كرامام مظلوم اور مجروح چياك بہلومیں پہنچ گیا۔الیی غمناک حالت میں کوئی عزیز قریب آئے تو دِل بھر آتا ہے اور باختیار آنسوائل بڑتے ہیں۔ چیانے بھینے کو گلے لگایا ہوگا۔ حسینٌ بھی روئے اور معصوم شنرادہ بھی رویا۔ اِسی اثناء میں ابجر بن کعب قتل کے قصد سے تلوار لے کرآ گے برُ ها معصوم شَبْراد \_ نے چِلا كركها: وَيُسلَكَ يَسابُنَ الْسَخَدِيُثَة اتَّـقُتُلُ عَـمَّى" - افسوس ہے جھوزنِ خبیشہ کے بیٹے پرتومیرے چیا گوٹل کرنا حابتا ہے۔ یہ سُن کراس خبیث کے غصہ کی انتہانہ رہی۔ اِس زنِ خبیثہ کے نا نہجار فرزندنے تلوار کا بھریور وارکیا، شنرادے نے اپنے بازوآ کے بڑھا دیئے۔ شنرادے کا ایک بازوکٹ کراٹک گیا۔ دستور ہے کہ جب کسی بیچے برکوئی ظلم ہوتو وہ ماں باپ یاکسی عزیز کو یکارتا ہے۔ مجروح شنرادے نے مظلوم چیا سے فریاد کی اور بے ساختہ زبان سے نکلا "نياعمّاه"ان وقت زخمي جيانے زخمي بيتيجو كلے ركاليا اور دلاساديتے ہوئے فرمايا: "يَاابِنَ أَخِي إصبر على مَا نزل بك وَاحْتَسبُ ني ذَالك الْخَيْرِ فَانَّ اللَّهُ يُلُحقك بابائك الصّالحينَ" كِيُّتِج! استازل با پر صبر کرواور خیر و ثواب کی امیدر کھو، عنقریب خدا تجھے تیرے صالحین آباء واجداد کے یاس بہنچا دے گا۔اس حال میں شنرادہ مہربان چیا کی گود میں آ رام کرر ہاتھا۔ کہ حرملہ

بن کائل اسدی ملعون نے تاک کراپیا تیر مارا کہ شنراد نے نے تڑپ کرآغوشِ امام میں دم تو ڈ دیا۔ شنزادہ تیر کھا کراپے مسموم باپ امام حسن کے باس بہنج گیا۔ اور یول حسن مجتبی کے بھرے گھر کا خاتمہ ہو گیا۔ امام مظلوم نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا۔ 'خدایا! ان لوگوں نے تو ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، گرانہوں نے ہماراسارا کنبہ شہید کر ڈالا۔ امام حسن مجتبی کے گھر کے بیچا ندخون کے دریا میں ڈوب گئے۔ ہماراسارا کنبہ شہید کر ڈالا۔ امام حسن مجتبی کے گھر کے بیچا ندخون کے دریا میں ڈوب گئے۔ ہماراسارا کنبہ شہید کر ڈالا۔ امام حسن مجتبی کے گھر کے بیچا ندخون کے دریا میں شخص سے دریا میں سینے ۲۹۳۔ ۲۹۳۔

۲۰\_حضرت ابوبكر بن حسنٌ:-

علامہ کہلسی لکھتے ہیں۔ عبداللہ اکبر کے بعد ابو بکر فرزندامام حسن معرکہ قبال ہیں آکر اعدائے دین سے خوب لڑے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں عقبہ غنوی کی ضربت سے شہید ہوے۔ زیارت ناحیہ ، ارشاد ، تاریخ طبری ، مقاتل الطالبین ، مروج الذھب ، انصار حسین از مہدی شمس الدین نے آپ کے قاتل کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوی یاعقبہ غنوی لکھا ہے۔ حضرت امام حمد باقر نے فرمایا دوشنم اوں کا خون قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ بنی غنی میں بھی ہے۔ بنی اسد میں حرملہ ہواور بنی غنی میں عقبہ غنوی ہے۔ اور قبیلہ بنی غنی میں بھی ہے۔ بنی اسد میں حرملہ ہواور بنی غنی میں عقبہ غنوی ہے۔ قاسم ، ابو بکر ،عبد اللہ بیتن بیٹے امام حسین کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوگئے تھے۔ ان کی ماں اُم ولد تھیں۔ بیتیوں بیٹے لا ولد تھے۔ (طبقات ابن سعد) ابو بکر بن حسن کی والدہ اُم اسحاق بن طلح تھیں۔ (طبقات ابن سعد) حضرت محمد بن عقبل بن ابی طالب کو گھیط بن ناشر مُجئی نے تیر مار کر شہید کر دیا ، ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن بن علی بن الی طالب کو گھیط بن ناشر مُجئی نے تیر مار کر شہید کر دیا ، ان

حضرت محمد بن هیل بن افی طالب کولقیط بن ناشر جہنی نے تیر مار کرشہ پد کردیا،ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن بن علی بن افی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت قاسم کوعمرو بن سعد بن شبل اسدی نے شہید کیا۔ان کے بعد ابو بکر بن حسن

بن علی شہید ہو ہے وہ عبداللہ بن عقبہ غنوی کے تیر سے شہید ہوے۔

(الاخبارالطّوال-تاليف - ابوحنيفه الدينوري)

مهدى شمس الدين "انصار الحسين" مين لكصة بين:-

ابوبكر بن حسن كانام زيارت ناحيه مين آياہے۔

الارشاد (شیخ مفید) \_ تاریخ طبری (جربر طبری) \_ مقاتل الطالبین \_ مروج الذهب میں ابو بکر بن حسن کا ذکر ہے۔ مال آپ کی اُمّ ولد تھیں ۔

ا پنے بھائی حضرت قاسم کے ساتھ کر بلا میں شہید ہو گئے ۔عبداللہ بن عقبہ غنوی یا عقبہ غنوی یا عقبہ غنوی ا

۲۱\_حضرت بشربن حسنٌ:-

بعض مورخین کاخیال ہے کہ 'بشر''اور' عمر''ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں۔

علّا مه بلسي لكھتے ہيں -

چار فرزندانِ امام حسنؑ کربلا میں شہید ہوے حضرت ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن اور بعض نے بشر کی جگہ عمر ککھا ہے۔

علاً مه محمدی اشتهار دی و کتاب سوگنامهٔ آل محمد "مین لکھتے ہیں:-

امام حسن کے سات بیٹے کر بلا میں موجود تھے۔ اُن میں سے چھنے جامِ شہادت نوش کیا اور صرف حسن شخیٰ زندہ بچے، ان کے نام یہ ہیں -

ا۔ احد بن حسن ۲۔ ابو بکر بن حسن سے قاسم ابن حسن سے عبداللد اکبر بن حسن ۵ عبداللد اکبر بن حسن ۵ عبداللد اصغر بن حسن ۲ بی حسن شنی کا بن حسن کر بلاکی جنگ میں شدید مجروح ہوے تھے بعد میں زندہ ف کے گئے۔

علاّ مد محمدی اشتهار دی نے بشر بن حسن کو کر بلا کاشهبید لکھا ہے۔

مولانا آغا مہدی لکھنوی نے'' کتاب الحسین'' میں لکھا ہے کہ بشر بن حسن کی شہادت مقاتل میں یائی جاتی ہے۔

بشر بن حسنٌ کی وجہ ہے اُن کی والدہ کی کنیت اُمِّ بشرمشہور ہوئی۔

بشربن حسن کی والدہ'' اُمّ بشر'' ہیں۔

جميل ابراہيم حبيب نے 'نسب بني ہاشم' ميں لکھا ہے:-

زید بن حسنؑ کی والدہ'' اُمِّ بشر'' ہیں ۔ بعض مورخین کا خیال ہے زید ، بشر اور عمریہ تیوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں ۔

مورخًين ميں پچھاتو وہ بيں جو اُن کی کنيت'' اُمِّ بشير'' لکھتے ہيں اور پچھ وہ بيں جو اُنھيں'' اُمِّ بشر'' لکھتے ہيں۔

امام حسن کے صاحبزادے 'بشریابشیر'' کی والدہ یہی ہیں۔

بَشَر: - انسان ... بشر: - چبرے کی رونق ، کشادہ روئی ۔ بَشِّر: - خوش خبری دینا۔ بشر: - خوش خبری ... نبہیں معلوم اس نام کی ترکیب کس طرح کی جائے کہ یہی نام صاحبز ادے کارکھا گیاتھا۔

امکان سے ہے کہ''ابوالبشر''نام ہوگا۔ بعد میں''بشر''مشہور ہوگیا اور انھیں کی وجہ سے والدہ کانام اُمّ بشرمشہور ہوا۔

یہ بھی امکان ہے کہ صاحبزادے کا نام بشیر ہوزیادہ کثرت سے مورضین نے آپ کی والدہ کو' 'اُمّ بشیر'' لکھا ہے۔

٢٢\_حضرت جاسم بن حسن :-

راقم الحروف (سیّر خمیراختر نقوی) جب۱۹۹۰ میں کربلائے معلیٰ کی زیارت سے شرف پاب ہونے قو ''مسیّب'' کی زیارت کے بعد مسیّب اور حلّہ و بابل کے درمیان ایک روضہ پر باریاب ہوا بیام حسن علیہ السلام کے صاحبز او مے شخرادہ ابوالقاسم ابن امام حسن کا روضہ ہے، آپ ابو جاسمؓ کے نام سے مشہور ہیں۔ روضے پر حالات کھے امام حسن کا روضہ ہے، آپ ابو جاسمؓ کے نام سے مشہور ہیں۔ روضے پر حالات کھے

ہوے موجود ہیں۔ جنگ نہروان میں شہیدہوے تھے۔ واقعہ کربلات پہلے یہاں اُن کا مرقد بنا تھا یہ جگہ ' ابو جاسم' کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو قاسم اکبر بھی کہتے ہیں۔ اس وقت گنبد کی تغیر ہورہی تھی۔ یہاں کی زیارت کے بعد سید محمہ بن سیر جعفر بن حسن بن امام موسیٰ کاظم کے روضے کی زیارت کی یہاں سے حلّہ اور بابل ہوتے ہوے مقام' ' القاسم' 'قاسم ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر پہنچے۔ جاسم ابن حسن علیہ السلام کاروضہ شہر بابل میں ہی آتا ہے۔

حیرت کامقام ہے کہ کسی تاریخی کتاب میں امام حسن علیہ السلام کے ان صاحبز ادے کا ذکر نہیں ملتا۔ جبکہ روضے پرضر ت کے پاس حالات لکھے ہوئے آویز ال ہیں۔

کر بلا میں امام حسن کے کننے فرزندشہید ہوئے:؟ محسن الملّب مولاناسیم حسن نواب تھنوی مرحوم کھتے ہیں کہ کربلامیں امام حسن کے چھ بیٹے شہید ہوئے۔

ا۔ جناب قاسم بن حسن:

ان کی مادرگرامی کا نام رملہ تھا۔قاسم ہی سے امام حسین نے پوچھاتھا کہ بیٹا موت کو کیا سجھتے ہواس وقت امام حسن کے اس دلیر فرزند نے جواب دیا تھا'' چچا موت کوشہد سے زیادہ شیریں سمجھنا ہول'۔

مورضین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب قاسم ابھی حد بلوغ کونہ پنچے سے میں کھا ہے کہ جناب قاسم ابھی حد بلوغ کونہ پنچے سے سے میں کھا ہے کہ جناب قاسم رخصت کے لیے آتے ہیں توامام نے انہیں گلے سے لگالیا اور دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا تو کم سن بھتیج نے بوڑھے پچا سے پھر مرنے کے لیے ضد کرنا شروع کی کبھی پچپا کے ہاتھوں کو چو ما بھی پیروں کو بور مدیا ہے کا واجازت دینا پڑی۔

چپانے میری کہابیٹااپنے پیروں سے موت کی طرف جاتے ہو؟ تو بھتیج نے جواب دیا۔ کیسے نہ جواب دیا۔ کیسے نہ جواب دیا۔ کیسے نہ جواب کیسے نہ دوست، میری روح آپ کی روح پر نثار! میری جان آپ کی جان پر فدا۔

قاسم یوں میدان کو چلے کہ آنکھوں سے پچپا کی مفارقت کے صدمہ میں آنسوؤں کا مینے برس رہا تھا۔ ہاشی گھرانے کے اس نونہال نے میدان جنگ میں ایسی بہادری دکھائی کہ حیدر کراڑ کی شجاعت یا دولا دی' دمقل منتخب' میں یہ بھی ہے کہ جناب قاسم عمر بن سعد کے پاس بھی گئے اوراس سے کہا کہ اے عمر کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا خدا کا لحاظ نہیں؟ اے ول کے اندھے کیا تجھے رسول اللہ کا پاس نہیں؟ عمر سعد نے جواب دیا کہ تم لوگ جتنی سرکشی کر چکے کیا وہ کافی نہیں ہے۔ کیا تم یزید کی اطاعت نہ کرو جواب دیا کہ تم لوگ جتنی سرکشی کر چکے کیا وہ کافی نہیں ہے۔ کیا تم یزید کی اطاعت نہ کرو بھی تاس میں تڑب رہی ہے، اور دنیا اس کی نگا ہوں میں تاریک ہور ہی ہے۔

جناب قاسم نے بہت سے مشہور بہادروں کو تہ تیج کیا۔اور باو جود کمسنی کے پینیس اشقیا کو واصل جہنم کیا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ عمر بن سعد کے علمبر دار کے قتل کا ارادہ کرکے قاسم اس کی طرف بڑھے، مگر چہار جانب سے ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سواروں کا شکراور قاسم پیادہ جنگ کررہے ہیں۔

ابوالفرج حمید بن مسلم سے ناقل ہے کہ خیام سینی سے ایک نوخیز صاحبز ادے برآ مد ہوئے ۔ معلوم ہوتا تھا چا ندنگل آیا۔ ان کے ہاتھ میں تکوار تھی ۔ پیرا ہمن وزیر جامہ پہنے سے ۔ پیرول میں نعلین پہنے سے ۔ پیدل شمشیر زنی کرنے گے۔ باکیں پیری جوتی کا تمہ ٹوٹ گیا۔ اس کو درست کرنے گئے ۔ عمر بن سعد بن نفیل از دی نے تکوار ماری ۔ شاہزادے منہ کے بل زمین پرگر گئے آواز دی ہائے چیا۔ امام بڑی سرعت کے ساتھ شاہزادے منہ کے بل زمین پرگر گئے آواز دی ہائے چیا۔ امام بڑی سرعت کے ساتھ

شیرانہ انداز میں بڑھے قاتل کے تلوار ماری اس نے ہاتھ پرروکی کہنی کے پاس سے اس کا ہاتھ قلم ہوگیا۔

اس شاہزادہ پر حیات ہی کے عالم میں ایک عظیم الشان مصیبت گزری جس میں وہ مفرد ہے شکری إدهر سے اُدهر آ مدورفت میں جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں میں آگیا۔
اِنّا لِللّٰه و إِنّا الْمیه راجعون ۔ چھا جینیج کی لاش پراس وقت پہنچاجب وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسینٌ فرماتے جاتے تھے خدا اس قوم کورجت سے دور کرے۔ جس نے محجھے آل کیا۔ تیرے بارے میں ان کے فریق پر وز قیامت خدا کے رسول ہوں گے۔ بیٹا تیرے پچا پر بیامر بہت شاق ہے کہ تواسے پکارے مگروہ مجھے جواب نہ دے۔ اور اگر جواب بھی دے تو اس کا جواب تیرے تی میں مفید نہ ہواس دن جبکہ تیرے پچا کے جواب بیک دیشن بہت ہیں اور مددگار کم ہیں جینیج کی لاش سینے سے لگا کر لے چلے بچے کے پیرز مین پر خط دیتے جاتے تھے۔ لے جا کرا پٹے کڑیل جوان علی اکبڑی لاش کے پاس ہی قاسمٌ کی لاش رکھ دی۔

## ٢\_ ابوبكر بن حسن بن على:

جناب قاسم کے حقیق بھائی تھے۔ ابوالفرج کے بیان کے مطابق اپنے بھائی جناب قاسم کے پہلے شہید ہوئے۔ لیکن طبری جزری، جناب شخ مفید وغیرہم نے لکھا ہے کہ ان کی شہادت جناب قاسم کے بعد واقع ہوئی۔ عقبہ غنوی لعین نے آپ کوشہید کیا۔ سا۔ عبداللہ (اکبر) بن حسن بن علی:

جناب قاسم کی شہادت کے بعدر جزیر صفے ہوئے دشمنوں پرٹوٹ پڑے۔ ہانی بن مثیب حضری نے آپ کوشہید کیا۔ جس کا چرہ بعد میں سیاہ ہوگیا تھا۔ بقول ناسخ التواریخ آپ نے چودہ دشمنوں کوتل کیا۔بعض روایات میں ان کا قاتل بھی حرملہ بن کاہل تعین (قاتل طفل شیرخوار) ظاہر کیا گیا ہے۔بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ جناب قاسمؓ سے ایک سال بڑے تھے۔

الم احد بن حسن بن على:

بعض مورخین نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ شجاعت ومردا نگی میں بکتائے روز گار تھے۔ سولہ برس کی عمر تھی۔ رجز پڑھتے ہوئے مانند شیر زخم خوردہ دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔استی (۸۰)اشقیا کوتل کیا۔اثناء جنگ میں تشکی کاغلبہ ہوا پچاکے پاس واپس آكروض كيا"واعماه هل شربة من الماء ابره بها كبدى واتقوى بها على اعداء الله و رسوله "بائ چااك گون ياني كال سكتاب، جس سے میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں ، اور دشمنان خدا اور رسول کے خلاف توت حاصل کروں؟ امام حسین کے پاس یانی کہاں وہی جواب دیا جولیل کے نوجوان فرزندعلی اکبّر كودياتها فرمايا "ياابن اخ اصبر قليلاحتى تلقى جدك رسول اللُّه صلى الله عليه وآله تيقبك شربة من الماء لاتظماء بعدها ابدأ " بطنيج تحورى ديراورمبركرو، يهال تك كمتم اين دادارسول التدي ملا قات کرو،اوروہ تم کوالیا یانی پلائیں کہاس کے بعدتم بھی پیاسے نہ ہو۔شاہزادہ پھر دوسرار جزیرٌ هتا ہوامیدان کی طرف پلٹا،متواتر حملے کر کے بچاس اشقیااور قتل کیے، پھر تيسرار جزيرٌ هااورحمله كيااب كي بارسات دشمنول كو مارگرايا\_ آخريس جام شهادت نوش

۵۔ عمر بن حسنٌ:

جناب شخ مفید نے فرمایا ہے کہ بیکر بلامیں شہیدنہیں ہوئے بلکہ اہل بیت کے

ساتھ اسیر ہوئے۔

#### ٢\_ عبدالله (اصغر) بن حسن بن علي:

مورضین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن کے دوفر زندعبداللہ نامی معرکہ کر بلا میں مرتبۂ شہادت پر فائز ہوئے ایک تلوار لے کر رجز پڑھتے ہوئے لڑے اور شہید ہوئے۔ جن کا ذکر اوپر کیا گیا اور ایک عبداللہ (اصغر) جواُن سے چھوٹے تھے۔ جن کا میں مبارک کم سے کم گیارہ برس کا ہوگا۔

ان کی مادر گرامی بنت شلیل بن عبداللہ بحل تھیں، جناب شیخ مفید فرماتے ہیں۔ جب ما لک بن نسر کندی نے امام مظلوم کے سراقدس پرتلوار ماری تو امام حسین نے کلاہ سرے اُتار کر کیڑے سے اپناسر باندھا اور دوسری کلاہ پہنی اور اس پر عمامہ باندھا۔ شمر اوراس کے ساتھی آپ کوچھوڑ کراین جگہ ملٹ گئے تھوڑی در حضرت یونہی رہے پھر سب اشقیاء بلیث آئے اور امام کو گھیر لیا۔ اسی وقت عبداللہ بن حسن جو خیمہ میں تھے عورتوں کے باس سے نکل آئے۔ یہ بہت کم سن تھے۔ بلوغ کے سن تک نہیں بنچے تھے۔ دوڑ کراپنے بچاکے پہلومیں آکر کھڑے ہوئے جناب زینب رو کنے کے لیے بڑھیں تھیں ۔ مگر شنمزادہ نہیں رکا۔امام حسینؑ نے بھی فر مایا تھا بہن اسے روک لومگر بچے نے بہت ضد کی ۔اور کہانہیں نہیں خدا کی قتم میں اینے چیا کونہیں حیوڑوں گا۔اسی عالم میں بحربن کعب امام حسین کی طرف تلوار لے کر بڑھا شاہزادے نے بیدد کیچہ کراس سے کہا۔وائے ہو تجھ پراو خبیثہ کے بچے تو میرے چیا گوٹل کر ڈالے گا۔ بحرنے تلوار جلا دی۔ نیچ نے وارکوایے ہاتھوں پرروکا۔ ہاتھ کٹ کرجلد میں لٹکنے لگے شاہزادہ اتنا کم سِن تھا کہایٰ ماں کو یکاراا م حسینؑ نے لے کر سینے سے لگالیا اور فر مایا بھتیج جومصیبت تم پر پڑی ہے اس پرصبر کرو اور اس میں خیر ہی کی امید رکھو، خداتم کوتمہارے آباء صالحین سے ملحق کرے گا۔ وقت آخر امام علیہ السلام پر اپنے بھائی کی یادگار کی اس مصیبت کا تنااثر ہوا کہ آپ نے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر اشقیا کے لیے بدد عابھی کی۔ سیّد تخریفر ماتے ہیں کہ حرملہ نے شنرادے کو تیر مارے شہید کیا، جبکہ وہ اپنے بچپا کی گود میں تھا۔

بح جس نے بیج کے ہاتھوں پر تلوار ماری تھی ،اس کو یوں سزاملی کہ گرمیوں میں اس کے ہاتھوں سے رطوبت بہتی اور جاڑوں میں خشک بوجاتے تھے۔صاحب ابصار العین فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں اس کا نام بجائے بحرکے البحر لکھا جاتا ہے گریے غلط ہے۔

زیارت ناحیہ میں امام حسین علیہ السلام کے صرف دوفر زندوں کا ذکر ہے ایک قاسم اور دوسرے عبد اللہ۔

صاحب مناقب تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے چار فرزند شہید ہوئے۔ابوبکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن چوتھے کے متعلق فرماتے ہیں۔ بعض نے ان کا نام محروظا ہر کیا ہے۔اور بعض نے عمر صاحب بحار نے بھی مناقب کے اس قول کونقل کیا ہے۔صاحب نفس المہموم نے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جور جز پڑھتے ہوئے تکوار لے کر نگلے اور شہید ہوئے۔اور جناب عبداللہ بن حسن علیہ السلام جن کی شہادت وفت آخر آغوش امام علیہ السلام میں ہوئی۔ تین صاحبز اووں کا ذکر کیا ہے۔لیکن جناب شخ عباس فمی منتبی الا مال میں تحریر فرماتے ہیں کے عمر وقاسم وعبداللہ کے عبال فمی منتبی الا مال میں تحریر فرماتے ہیں کے عمر وقاسم وعبداللہ کے عبال فمی منتبی الا مال میں تحریر فرماتے ہیں کے عمر وقاسم وعبداللہ کے عبال فمی منتبی الا مال میں تحریر فرماتے ہیں کے عمر وقاسم وعبداللہ کے عبال فمی منتبی الا مال میں تحریر فرماتے ہیں کے عمر وقاسم وعبداللہ کے اور کی شہدا میں کیا ہے۔ابو بکر عبار سن عبداللہ اصغرین حسن علیہ السلام۔

صاحب ابصار العین نے جناب قاسم، جناب ابو بکر، جناب عبد اللہ الاصغر بن حسن علیہ السلام کا ذکر فر مایا ہے ' ہوسکتا ہے کہ عبد اللہ (اکبر) کی کنیت ابو بکر ہو''۔

صاحب بحاری نقصیلی شہادتوں کے ذکر میں امام حسن علیہ السلام کے چار صاحبزادوں کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ قاسم بن حسن،عبداللہ (اکبر) بن حسن علیہ السلام جو تلوار لے کرلڑے، ابو بکر بن حسن علیہ السلام،عبداللہ بن حسن علیہ السلام جن کی شہادت آغوش جناب امام حسین علیہ السلام میں ہوئی۔ مولا نامرحوم کھتے ہیں ساتویں فرزندرخی ہوکر کے گئے تھے:۔

حسن منتنى :

امام حسن علیہ السلام کے ایک صاحبز اوے جناب حسن مثنی نے کر بلا میں جہاد کیا تھا۔ بہت زخمی ہوئے اور زخمیوں کے بچ میں گر پڑے۔ جب شہدا کے سرکاٹے گئے تو ان میں رمقے جان باقی تھی۔ ابوحسان فزاری نے ان کی سفارش کی اور کہا کہ انہیں یوں بی حجور ڈ دو کہ بیخود سے مرجا ئیں ، اس سفارش کی وجہ بیتی کہ جناب حسن مثنیٰ کی ماں خولہ قبیلہ فزارہ ، بی سے تھیں ۔ کوفہ میں ابوحسان نے ان کا علاج کرایا۔ انہوں نے صحت پائی اور مدینہ والیس ہوئے۔ انہی کے ساتھ فاطمہ بنت ابحسین علیہ السلام کا عقد ہوا۔ پائی اور مدینہ والیس ہوئے۔ انہی کے ساتھ فاطمہ بنت ابحسین علیہ السلام کا عقد ہوا۔ (شہدائے آلی ابوطال بٹ)

مولوى فيروز حسين قريش بإشى لكصة بين:-

علاً مہ ثرتی نے ناسخ التواری خبلہ ششم مطبع طہران صفحہ ۲۸ پر لکھاہے کہ:'' اب امام حسن کے فرزندوں کی باری آئی واضح ہو کہ تاریخ اور سلسلہ نسب کاعلم رکھنے والوں نے امام حسن کی اولا دکی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور ہرایک نے اپنی اپنی کتابوں میں بعض کا ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا ہے اور بندہ نے معتبر کتابوں میں جس قدر چھان بین کی ہے اور حضرت امام حسن کے فرزندوں کے نام معلوم کئے ہیں وہ بیں ہیں جن کی تفصیل ہے ہے۔ پہلا زید دوسرا حسن شی تیسرا حسین معلوم کئے ہیں وہ بیں ہیں جن کی تفصیل ہے ہے۔ پہلا زید دوسرا حسن شی تیسرا حسین

ا شرم چوتفاعلی اکبر پانچوال علی اصغر چھٹا جعفر ساتواں عبداللّٰد آٹھواں عبداللّٰداصغرنواں قاسم دسوال عبدالرحمٰن گیار ھواں احمد بار ھواں اسمعیل تیرھواں یعقوب،

ابن جوزی کہتے ہیں:-

آسمعیل اور بعقوب جعدہ بنت اشعت بن قیس کندی کے بطن سے تھاس رائے میں ابن جوزی تنہا ہیں کیونکہ بقیناً جعدہ کا کوئی فرزند نہ تھا چودھوال عقیل پندرھوال محمد اکبر سولھوال محمد اصغر ستارھوال جمزہ اٹھارھوال ابو بکر انیسوال عمر بیسوان طلحہ امام حسن کی اولا دمیں سے پانچ جوان کر بلا میں شہید ہوئے پہلے قاسم بن حسن دوسر بے عبداللہ اکبر بن حسن تیسر بے عبداللہ اصغر بن حسن چو تھے ابو بکر بن حسن اور پانچویں احمد بن حسن ہیں''۔

ملاحسین نے روضة الشبداء صفحه ۳۰۰ پرعلا مدابوا آخل نے نورالعین فی مشہد الحسین صفحه ۸۳ پراورعلا مدابن شهر آشوب نے مناقب صفحه ۵۸۳ پراکھا ہے کہ:-

فرزندانِ امام حسنٌ میں سے جوسب سے پہلے میدان کر بلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے وہ قاسم بن حسن علیہ السلام تھے۔ (جامع الواریؒ فی عقل اسین صفحہ ۲۰۸) فرزندان امام حسن کر بلا میں:

سيدرياض على بنارى مصنف "شهيد إعظم" كي رائ:

اعثم کوفی کہتا ہے''عبداللہ بن حسن بن علی ہتھیار سجا کر میدان میں آئے نہایت ہی صاحب جمال حسین اور ملاحت حسن میں بے نظیر تھے۔ اپنا نام بتا کر اور جز پڑھ کر حملہ کیا اور پچھ دریخوب لڑتے رہے آخر کاراُس ناخداتر س اور ظالم گروہ نے ایسے جوان کو بھی درجہ شہادت کو پہنچادیا اُن پراللہ کی رحمت ہو۔ امام حسین کو اُن کی شہادت سے خت رخج موا اور بہت روئے اور افسوس کرتے تھے اور آواز دے کر کہا اے عزیز واور اے

میرے اہل ہیت اس حادثے پر جو مجھے پیش آیا ہے اور مصیبت و بلا پر جو لاحق حال ہے صبر کرواورخوش ہوکراس نکلیف کے بعدراحت ہی راحت ہےاوراس ذلت کے بعد عزت ہی عزت میسر ہوگی ۔ اور موز حین سے اگریہ شکایت ہے کہ وہ واقعہ کو ایک سطر کا طول بھی نہیں دیتے بلکہ نتیجہ کا کوئی ٹکڑہ پیش کرتے ہیں تو روضۃ الشہداء کی وسعت بیان سے بیگلہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتاب اور راوی کا پیتنہیں دیتا جس سے خیال ہوسکتا ہے کہ اُسے بجائے اس کے ہرپہلو سے واقعات کی درتی برغور کرے روضہ خوال کی می چاشنی زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔عبداللہ بن حسن کی جنگ بھی اُس کے پاس ایک ٹی ہی ہے۔وہ کہتا ہے کہ عمر سعد تک پہنچتے عبداللہ نے بائیس دشمنوں کو مارلیا اور ذرادم لے کر مقابل طلب کیا۔ ابن سعد دور ہوگیا اور بختری بن عمر شامی نے اُسے جگہ چھوڑنے کا طعنہ دیا۔ ابن سعدنے اُسے بھڑ کا کر بھیجااور وہ اپنے یا نچ سو ماتحت سواروں سے بڑھا۔حضرت نے میدو کیو کر محد بن انس۔اسد بن ابی وجاند۔ فیروز وان غلام امیر المومنین کو مدد کے لیے بھیجا۔ اُن لوگوں نے فیروز وان اور اُس کے رفقا کو ہزیمت دی۔ شیث بن ربیعی نے بختری کوملامت کر کے واپس کیااوراینے یا نچے سوسواروں سے حمله کیا۔ا ثنائے جنگ میں فیروز وان کا گھوڑا مارا گیا۔اسدنے حیا ہا کہ فیروز وان کوسوار کر لے مکن نہ ہوا۔اس دار و گیر میں ان لوگوں نے بختری کو مارلیا۔اسد نرغہ میں مرکر شہید ہوئے۔ فیروزوان کے بازو بیار ہو چکے۔عبداللہ بن حسن نے یہ دیکھ کر فیروز وان کواینے گھوڑے برسوار کیا۔لیکن گھوڑا خوداس درجہ زخمی و کمزور تھا کہوہ دو آ دمیوں کو نہ اُٹھاسکتا تھا۔عبداللہ پیادہ ہو گئے اور فیروز وان کوسوار لے چلے ۔عون بن علی نے بیدد کھے کر گھوڑ ا پہنچایا۔اس وقت فیروز وان تمام ہو کر گھوڑ ہے ہے گر گیا۔عبداللہ اورعون اینے مرد وفادار بررود یئے۔ پھر جنگ شروع کی۔ابن سعد کے افواہے جنگ

یر پوسف بن احجار نے کہاعمرا بن سعد مُلک رَے کامنشور تو نے لیا ہے تو خود کیوں نہیں جا تا۔ ابن سعدنے کہا کہ ابن زیادنے مجھے جنگ کرنے کوئیں کہاہے بلکا لشکر کومیرے ماتحت کیا ہے تجھے تھم ماننا حیا ہے ۔ جااوراس لڑ کے سے جنگ کرور نہ ابن زیاد سے تیری شکایت کروں گا۔ یوسف اُٹھااور گیالیکن حسنؓ کے فرزندنے نیز ہے اسے تمام کر دیا۔ طارق بن بوسف آیا اور مارا گیا۔اس کا چیامدرک بن سہیل آیا اور مارا گیا اور عبداللہ اس کے گھوڑے پرسوار ہو گئے ۔ مینہ پرحملہ کر کے بارہ آ دمیوں کوتل کیا۔اب یہاس کی شکایت کرتے ہوئے بچاکے پاس آئے یہاں شہادت کی بشارت ملی گئے جنگ کی۔ آخردست وبازونے کام کرنے سے اٹکار کیا جاہا ایک طرف نکل جائیں انبوہ سے ممکن نه ہوا۔حضرت عباسؓ نے دیکھا جنگ کرتے ہوئے گئے اور خیمہ کی طرف لارہے تھے کہ نہبان بن زُہیرنے پشت برتلوار ماری جس سے گر گئے ۔عباسؑ نے دیکھااور گھوڑا دوڑا کرایک ضرب میں نبہان کا کام تمام کردیا۔ حزہ ابن نبہان نے عماس کو نیزہ مارنا عا ہالیکن عول بن علی نے اُس کا کام تمام کردیا۔عبداللہ بن حسن خیمہ تک نہ آئے کیکن لاڭ أكى\_

اس جگہ یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صاحب عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب اور ناسخ التواریخ اور صاحب ''جنات الخلود'' کی ایک روایت کے موافق حسن شی اور ناسخ التواریخ اور صاحب ''جنات الخلود'' کی ایک روایت کے موافق حسن شی (فرزند حضرت امام حسن ) نے میدان کر بلا میں جنگ کی اور تخت زخمی پڑے تھے کہ اساء بن خارجہ بن عینیہ بن خضر بن حذیفہ بن بدرالفزاری اس وقت ان کے قریب پہنچا جبکہ لشکر عمر سعد شہداء کے سرعلیحدہ کرر ہاتھا اساء نے آخیس مانگ لیا۔ علاج ہوا اور یہ اچھے ہوگئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ بنت الحسین ان کے عقد میں تھیں۔

لیکن عموماً موزمین نے حسن بن الحسن (حسن مثنی ) کی جنگ کا تذکر ہنیں کیا ہے اگر کیا بھی تو قاسم الحسن کا اور کسی نے عبداللہ بن حسن کا بھی میمکن تھا کہ یہ سمجھا جا تا کہ موزمین نے عبداللہ بن حسن کوحسن مثنی قرار دیا ہے۔ لیکن نسابین نے اولا دحضرت امام حسن میں صاف عبداللہ اور حسن لکھا ہے۔ یعنی پیلیحدہ علیحدہ دوفر زند تھے۔ ایک اور مشکل بیر ہے کہ جس وفت حضرت امام حسین علیہ السلام سخت زخمی ہو چکے تھے ایک اور مشکل بیر ہے کہ جس وفت حضرت کی طرف دوڑا جس وفت کوئی بے رحم نامرد بچہ جس کا نام عبداللہ بن حسن تھا حضرت کی طرف دوڑا جس وفت کوئی بے رحم نامرد حضرت کے فرقِ مطہر پر وار کیا جا ہتا تھا کہ اس بچہ نے اپنی چھوٹی جھوٹی کلائیاں آگے حضرت کے دریں اور وہ ضرب شمشیر سے کٹ گئیں۔

ففرقهم عنه ووقف عليه وهو يضرب الارض برجليه حتى قبضى نحبه ونزل اليه و حمله على ظهر جواده..... ثم نظر الى القاسم و يكي عليه وقال يعزو الله على عمَّك ان تدعوه فلا يجيبك .... وبرزهن بعده اخوه احمد وله من العمر سنة عشر سنة ال سظامر بكاحد بن حسن بهي ميدان مين تشريف لے گئے اور اس قابل تھے کہ استی دشمنوں توقل کر سکتے تاریخ خمیس میں حضرت امام حسن کے فرزندوں میں احمد بن حسنؑ کا نام ہےاوران تمام واقعات سے ظاہر ہے کہا گریچیجے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے جار فرزندوں نے میدان جنگ میں کارنمایاں کیے اور ایک بچہ بغیر جنگ شہید ہوا۔لیکن پھرعمو ماً موزعین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس قدراولا د کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ہے جہاں اُنہوں نے تذکر ہ اولا دمیں مقتولین کا نام لیا ہے۔اگر قیاس کی کوئی گنجائش ہوتو میں تصفیہ کروں گا کہ احمد بن حسن کو عبدالله بن حسن سمجها گیا ہے۔اورعبدالله بن حسن أسى بجه كانام سے جواينے بچا كوزخموں ہے چور زمین پر دکھ کر باوجود یکہ صدیقہ وقت حضرت زینٹ روک رہی تھیں لا والله لا افارق عمّى كهتا بوادورًا تق ليكن بيهم كهدوول كه حضرت امام حسن ا کا کوئی فرزندمیدان کربلامیں گیارہ برس کی عمر ہے کم کانہیں ہوسکتا تھا۔اس لیے کہ حضرت سبطِ اکبّر نے ۴۹ ھیں شہادت یائی اور آجالا ھیں دس برس گذرے تھے۔ احمد بن حسن کوعبداللہ بن حسن سمجھے جانے کی و جہ میرے زویک پدیے کہ جس وضع کی جنگ عبداللہ بن حسن کی لکھی گئی ہے أسے احمد بن حسن سے زیادہ نسبت ہے اس لیے کہ چونکہ وہ سِن میں حضرت قاسم ہے دو برس بڑے تھے لاز ما اُن میں جسمانی تشو کی حیثیت ہے بھی بہنست قاسم کے میدان جنگ کی زیادہ صلاحیت تھی نیز روضۃ

الشہداء کا عبداللہ بن حسن کے متعلق یہ بیان کہ حضرت کے پاس بیاس کی شکایت کرتے ہوئے آئے۔ ابو محف میں بہی احمد بن حسن کے متعلق ہے کہ اسٹی دشمنوں کو مار کر بیاس کے مارے اُن کی آئیسیں جنس گئی تھیں۔ اور آ واز دے رہے تھے کہ اے بچا کہ پیا پی کی اکو کی گھونٹ ہے جس سے اپنے جگر کو ٹھنڈ اکروں اور مجھ میں اتنی قوت آئے کہ خدا ور سول کے دشمنوں سے جنگ کر سکوں یہ بن کر امام نے فر مایا کہ اے میر ب بھائی کے بیٹے ذراصر کر کہ تو اپنے جدر سول اللہ کے پاس بہنچ جائے۔ وہ تھے ایسا پائی پائیس کے کہ تو اُس کے بعد بیاسا نہ ہوگا۔ بیسُن کر فرزند حسن میدان میں گیا اور رجز پڑھ کر حملہ کیا یہاں تک کہ ساٹھ دشمنوں کو اور کم کر دیا۔ اس کے بعد شہید ہوئے۔

#### باب ﴾. ٣٠٠٠

## حضرت امام حسن علیه السلام کی صاحبزادی

حضرت قاسم عليه السلام كي خواهر:

حضرت فاطمه بنت امام حسنً

فاطمہ بنت اِلمَّ تَبْلِل قدرسیّدہ ہیں۔آپ کی ایک فضیلت بے مثال ولا جواب ہے۔ فاطمہ بنت حسن پہلے امام حضرت علی کی پوتی ہیں، دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں، تیسرے امام حسین کی جیتجی اور بہو ہیں۔ چوشے امام سیّد سجاد کی زوجہ ہیں، اور پانچویں امام محمد باقر کی ماں ہیں اور چھے امام سے بارھویں امام تک سات آئمہ طاہرین کی دادی ہیں۔

حضرت امام محمد با قر علیه السلام کو بی فخر حاصل ہے کہ آپ نا نا اور دادا کی طرف ہے۔ ہاشمی ،علوی اور فاطمی ہیں ۔فضیلت کا بیاجتاع منفر دہے۔

حضرت فاطمہ بنت امام حسنؑ کی کُنیتیں متعدد ہیں جو موزخین نے لکھی ہیں آپ کے چار فرزند تھے محمہ ،حسن ،حسین اورعبداللہ انھیں کی وجہ سے بیکنیت مشہور ہیں۔اُمِّ محمہ ،اُمَّ الحسین ،اُمَّ الحنین محمد ،اُمَّ الحنین مرف ایک سیّدہ فاطمہ بنت جسن حسنؑ کی بہت می بیٹیاں لکھ دی ہیں حالا نکہ بیتمام گنیتیں صرف ایک سیّدہ فاطمہ بنت جسن

کی ہیں۔

آپ کو سیدهٔ نساء بنی ہاشم بھی کہتے ہیں۔حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آب كو صديقة كنام مع خاطب فرمات تق (كافي، اعيان العيد، مناقب)

حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام نے فرمایا:-

فاطمه بنت حِسنٌ 'صديقة ' بتحيين اورآل إمام حسنٌ مين وه بيمثل خاتون تحيين' -(كافي اعيان الشيعه)

محدّث محمد باشم مشهدي "منتخب التواريخ" بين لكهة بين:

أمّ عبدالله فاطمه بنت حِسنٌ زوجه زين العابدين عليه السلام والدهَ ماجده اما محمد باقر عليه السلام، حسنٌ اور حسينٌ اور عبد الله بابر، بيه خدومه امام حسن عليه السلام كي اولا دميس جلالت قدر کے لحاظ سے متاز درجہ رکھتی تھیں۔

منا قب ابن شهرآ شوب میں تحریر ہے -

حضرت امام محمد با قر عليه السلام بإشميول ميس بإشمى علو يول ميس علوى اور فاطميول میں فاطمی تھے اپنی مادر گرامی کی وجہ ہے،اس لیے کہ آپ وہ پہلی ہتی ہیں جن میں حضرت امام حسن عليه السلام اور حضرت امام حسين عليه السلام دونول كاخون شامل تهاء آب كى والده ماجده أم عبدالله فاطمه بنت حسن عليه السلام بيل اورامام حسنٌ اورامام حسين كاوصاف آب مين مجتمع تھ آپتمام لوگوں ميں سب سے زيادہ صادق سب سے زیادہ خوب رواورسب سے زیادہ تنی تھے''

'' دعوات الراوندي'' ميں تحريب كه:-

حضرت امام محد باقر علیه السلام نے ارشاد فرمایا که میری والدہ ماجدہ دیوار کے قریب تشریف فرماتھیں کہ اچا تک دیوارگرنے لگی اور ہم نے دیوارٹوٹنے کی آوازسنی، والده ماجده نے دیوار کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا -- نہیں نہیں! حقِ جناب مصطفے کی شم خدانے تھے گرنے کی اجازت تو نہیں دی'' ''سید فاطمہ بنت حسن علیہ السلام کے بیالفاظ زبان سے نکلے ہی تھے کہ دیوار معلّق رہ گئی یہاں تک کہ میری والدہ ماجدہ دباں سے ہٹ گئیں''۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے راہِ خدامیں ایک سودینار اُن کی سلامتی کے صدیقے میں دیئے۔

حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام نے اپنی دادی فاطمہ بنت حسن کے بارے میں ایک دن یوں ارشا دفر مایا کہ آپ ''حصریقہ''تھیں اور اولا دحضرت امام حسن علیہ السلام میں کوئی اُن کامثل ونظیر نہ تھا۔ (بحار الانوار)

حضرت فاطمہ بنت حسن مع اپنے شو ہر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اور اپنے فرزندامام محمد باقر علیہ السلام کے میدانِ کر بلا میں امام حسین کے ساتھ آئی تھیں۔اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام پانچ برس کے تھے۔

چونکہ امام محمہ باقر علیہ السلام دومعصوموں کی یادگار اور حتی وسینی امامت کے وارث سے اس اعتبار سے آپ کو' ابن الخیر تین' کہا جاتا تھا۔ اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت وسن کو'' اُمّ الخیر' کی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا۔ مور خیبن نے اس نام سے امام حسن کی ایک اور بیٹی تصور کر لی جو غلط ہے، آپ کے ایک فرزند عبداللہ باہر تھاس لیے آپ کو'' اُمّ عبداللہ'' بھی کہتے تھے، آپ کے ایک فرزند کانام'' حسن' تھاس لیے آپ کو'' اُم الحسن' بھی کہتے تھے۔ مور خیبن نے اُمّ الحسن نام کی ایک بیٹی امام حسن کی الگ سے تصور کر لی ہے جو غلط ہے۔ آپ کے ایک فرزند کا نام'' حسین' تھاس لیے آپ کو'' اُمّ الحسین' تھور کر لی ہے جو غلط ہے۔ آپ کے ایک فرزند کا نام'' حسین' تھاس لیے آپ کو'' اُمّ الحسین' تھوں کی ہے ہیں۔ مور خیبن نے امام حسن کی ایک الگ بیٹی'' اُم الحسین' تصور کر لی ہے جو غلط ہے۔ بیتمام نام ایک بی بی بی سیدہ فاطمہ بنت حسن کے ہیں۔

امام حسن عليه السلام كى صرف ايك بيثي تھيں جن كانام'' فاطمه"' تھا۔ علاّ مه ابن شهرآ شوب نے''منا قب' ميں لكھا ہے ·-

امام حسن علیہ السلام کی اولا دمیں تیرہ لڑ کے اور ایک صاحبز ادی تھیں۔

## امام حسنًا كي صرف ايك صاحبز ادى تهين:

ا۔ عبید لی جوعر بوں کے بہت زیادہ نسب نامے جانتا تھا جس کالقب'' نسابہ' تھا اس نے''عمر ۃ الطالبین' میں امام حسن کی یا نجے دختر ان کھی ہیں۔

۲۔ ''صحاح الاخبار''میں دو دختر ان کھی ہیں۔

س كتاب وفسول المهمة "مين صرف ايك وختر لكسى ہے۔

ساء ''تاریخ ابوالفدا''میں آٹھ دختر ان ککھی ہیں۔''تاریخ خمیس''میں بھی آٹھ دختر ان ککھی ہیں لیکن ابنِ قتیبہ نے''تاریخ الانساب''میں صرف ایک بیٹی اُمِّ عبداللہ لکھی ہے:۔

۵۔ علاّ مہسبط ابن جوزی نے "تذکرۃ الخواص" میں "واقدی" اور محد بن ہشام کے حوالے سے لکھا ہیں اس کے کام میں کہ آٹھ بیٹیاں تھیں لیکن نام صرف تین کے لکھے ہیں:۔
 ۱۔ فاطمہ ۲۔ سکیند، ۳۔ اُم حسن

٢ شيخ مفيدني (ارشاد عين جاربينيال كهي بين -

ا۔ اُمِّ عبداللہ ۲۔ فاطمہ ۳۔ اُمِّ سلمہ ا ۲ ہے۔ رقیہ ۷۔ ''کشف الغمہ'' میں ہے کہ صرف ایک دختر تھیں۔ ۸۔ '' ابنِ خثاب'' نے لکھا ہے کہ صرف ایک بیٹی تھیں۔ ۹۔ حنابذی کا قول ہے کہ آپ کے پانچے دختر ان تھیں۔ ۱۰۔ محمد بن سعد نے''طبقات'' میں یا پنچ دختر ان کھی ہیں۔ ا ـ فاطمه ۲ ـ أمّ الحن سوامً الخير ساراً مسلله ۵ ـ أمّ عبدالله الله الم الم عبدالله الله الم بخارى مسرالسلسلة العلوية مين جهود خرر ان لكه بين - ١٠ اخبار الخلفا مقريزى مين يا في دخر ان لكهي بين -

۱۳ مولا ناظفر حسن امروہوی نے ''سیرت اُلحن''ازعلی مازندرانی'' کے حوالے سے صرف ایک دختر'' فاطمہ بنت حِسن'' کا نام کھا ہے۔

۱۳ علاً مه محمد با قرنجنی نے ''دمعة السّا كبه ''مين تين دختر ان لكھی ہيں۔ ا اُم الحن رقيه بنت حسن ۲ اُم الحسين فاطمه كبرا بنت حسن ۳ اُم سلمهُ فاطمه صغرًا بنت حسن ۔

۵ا۔ علا مہ محمد ہاشم مشہدی" منتخب التواریخ" میں چھ دختر ان لکھتے ہیں:ا ا مُ الحسن ۲ ا مُ الحسین ۳ لے فاظمہ ۱۲ معبد الله ۵ م ام مسلمه ۲ رقیہ

۱۲۔ سیّدعبدالمجید حائری ذخیرۃ الدارین میں تحریرکرتے ہیں کہ اُم الحن اور اُم الحسین دختر ان امام حسن مجتبیٰ کی والدہ اُم بشر بن مسعود انصاری تھیں۔ بیدونوں مخدومہ عاشکہ بنت مسلم بن عقیل جس کی عمر سات سال تھی کے ساتھ کر بلا میں تھیں۔ خیام کی تاراجی کے وقت تینوں شہید ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ کے دو فرزندوں جناب زیداور جناب حسن مثنی اورا یک بیٹی اُم عبداللہ سے چلا۔

ے ا۔ مولا ناعلی نقی جو نپوری نے سات دختر ان کا نام لکھا ہے۔ ۱۔اُم الحسن ۲۔اُم الحسین ۳۔فاطمہ کبرا ۴۔فاطمہ صغرا ۵۔اُم عبداللہ

۲\_أم سلمه ۷\_رقیه

1/ علام محدمبدي مازندراني في معالى البطين "ميس سات وخر ان كے نام

لکھے ہیں۔

۱- اُم الحن ۲- اُم الحسين ۳- اُم عبدالله ۱۲- فاطمه كبرا ۵- فاطمه صغرا ۲- اُم سلله ۷- دقيه-

9-علامه صدر الدین قزوین ' ریاض القدس' میں پانچ دختر ان کے نام لکھتے ہیں۔ ۱۔اُم الحسین ۲-رمله سے اُم الحن ۲-فاطمه ۵۔اُم سلمہ اُ دوسری جگہ لکھتے ہیں چھ دختر ان تھیں۔

> أم الحن ( فاطمه ) جو حضرت امام محمد با قرعليه السلام كى والده تحسين ٢- أم الحسين ٣- أم عبدالله ١٣- فاطمه ٥- أم سلمه ٢- رقيه ٢٠- شخ عباس فتى ''احسن المقال' ميس لكھتے ہيں:-

واقدی اور قلبی نے آٹھ دختر ان شار کی ہیں۔ ابن جوزی نے چار دختر ان بیان کی ہیں، ابن شہر آشوب نے چھ دختر ان کہیں ہیں۔ شخ مفید نے سات دختر ان تحریر کی ہیں:۱۔ اُم اُلحس ۲۔ اُم الحسین ۳۔ فاطمہ ۴۔ اُم عبداللہ ۵۔ فاطمہ ۲۔ اُم سلمہٰ
۷۔ رقبہ ۸۔ سکینہ ۹۔ اُم الخیر ۱۰۔ اُم عبدالرحمٰن ۱۱۔ رملہ

ا۔فاطمہ جو زید کی سگی بہن ہیں دوسری اُم عبداللہ ہیں جو زوجہ امام زین العابدین ہیں۔تیسری بیٹی اُم سلمہ ہیں۔ چوتھی رقیہ ہیں امام حسن کی دختر ان میں سے ان چار کے علاوہ کسی کی شادی نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو اس کی اطلاع نہیں ہوسکی۔

۲۱\_ میرزامحرتقی سپهرکاشانی نے ''ناخ التواریخ''میں امام حسن کی گیارہ دختر ان کے نام لکھتے ہیں۔

ارأم الحن ۲رأم الحسين ۳رفاطمه كبرا ۴رفاطمه صغرا ۵رسكينة ۲رأم الخير ٤رأم سلمه ۸رأم عبدالرحن ورامام عبدالله ۱۰رفیه اارمله تمام مور خین کے بیانات کی روشی میں دختر ان امام حسن کے ناموں کے فہرست گیارہ ہوتی ہے۔

اب ہم تجزیہ پیش کرتے ہیں:-

ا۔ اُم اُلحن ۲۔ اُم الحسین ۳۔ اُم عبداللہ ۵۔ فاطمہ ۲۔ اُم الخیریہ چھنام ایک بی دبیعیٰ ' فاطمہ بنت ِحسن کے ہیں جومور خین نے غلط ہی کی بنا پر اپنی اپنی پیند سے نام اختیار کئے ہیں۔

بعض مورخین نے''فاطمہ''نام کی دو بیٹیاں کھی ہیں۔

ا فاطمه كبرًا ٦ فاطمه صغرًا

موز مین نے بید دونوں نام امام حسین کی دختر ان کود کھے کہ کہ کہ ہے۔ بات ہے کہ اُس اُس اُن دو دونوں نام امام حسین کی دختر ان کود کھایا ہے پھر کسی اور موقع پر فاطمہ بنت حسین کود کھایا ہے پھر کسی اور موقع پر فاطمہ بنت حسین کو بھی اُم اسحاق سے دکھایا ہے، اُنھوں نے یہ قیاس کیا کہ اُم اسحاق جب امام حسن کی دولادت ہوئی اور جب وفات امام امام حسن کی زوجہ تھیں اس وقت فاطمہ بنت حسن کی ولادت ہوئی اور اُس کا نام حسن کے بعد وہ عقد امام حسین میں آئیں تو پھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی اور اُس کا نام بھی فاطمہ رکھا گیا ہی ' فاطمہ بنت حسین' میں ۔ ہم نے از داج ا، محسن میں یہ بحث کی ہے کہ نی اور امام کی از داج بھی معصوم کی بیوہ سے عقد کر ہے۔ بیوہ سے عقد کر ہے۔ بیوہ سے عقد کر ہے۔

اُمْ اسحاق نام کی دوالگ الگ خواتین ہیں۔

ا۔ اُم اسحاق انصار یہ

٢- أم اسحاق بنت إطلحه ابن عبيد الله

أمِّ اسحاق انصاريه امام حسنٌ كي زوجه بين اورام اسحاق بنت ِطلحه ابن عبيد الله امام

حسین کی زوجہ ہیں۔

اس طرح'' فاطمه''نام کی صرف ایک دختر امام حسن کی تھی اور وہ اُمْ اسحاق کی بیٹی نہیں ہیں۔

اب باقی پانچ دختران۔ ا۔اُم سلمہ ۲۔رقیہ ۳۔رملہ ۴۔ کینہ ۵۔اُم عبدالرحن باقی بچتی ہیں۔

ا ـ أمسلمه اور ۲ ـ رقيه ام حسن كى بينيان نبيس بين بلكه بوتيال بين -

اُ مسلمہ امام حسنؑ کے فرزند حسین اثر م کی دختر ہیں اور'' رقیہ'' زید ابن حسن کی دختر ہیں مورخین نے پوتیوں کو دختر تصور کر کے نام ہار ہار لکھنے شروع کر دیئے۔

''رملہ''نام کی کسی بیٹی کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ غلط نہی اس لیے ہوئی کہ امام حسن کی ایک زوجہ''اُم فروہ'' کا ایک نام موز حین نے''رملہ'' لکھا ہے۔ موز حین نے آئکھ بند کر کے امام حسنؑ کی بیوی کانام دختر ان کی فہرست میں درج کردیا۔

ا مام حسنً کی ایک دختر '' سکینته '' کا نام دوتین موزخین نے بعد میں لکھنا شروع کیا۔ بیامام حسین کی دختر ہیں۔اوراس نام پراصرار کی کوئی وجہنیں ہے۔

اُم عبدالرحل بھی امام حسنؑ کی زوجہ کا نام ہے جوعبدالرحلٰ بن حسن کی والدہ ہیں۔ مورضین نے بہت بعد میں غلط فہمی کی بنا پراُمّ عبداللّٰد کی مماثلت میں'' اُم عبدالرحلٰ'' نام کی بیٹی تصور کرلیا جو گمراہ کن ہے۔

اس تجزییہ کے بعدیہ بات سوفیصد صحیح ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک دختر فاطمہ بنت حسن تھیں جوام الحن بھی ہیں ،ام الحسین بھی ہیں ،ام عبداللہ بھی ہیں اُم الخیر بھی ہیں۔

علامه محمد با قرنجی نے '' دمعته الساكبه '' ميں گياره دختر ان كي فهرست كواس طرح

مخضر کیا ہے:-

ا۔ اُم الحسن کا نام رقید تھا۔ ۲۔ اُم الحسین کا نام فاطمہ کبڑا تھا۔ اوراُم سلمہ کا نام فاطمہ صغرًا تھا۔

اس فہرست کواور مخضر کیا جاسکتا ہے کہ رقیہ اور اُم سلمہ امام حسن کی دختر ان نہیں ہیں بلکہ پوتیاں ہیں اور صرف ایک بیٹی تھی'' فاطمہ'' جوامام زین العابدین کی زوجہ ہیں۔

سیّد مظهر حسن سہار نپوری لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ کے صرف ایک دختر والدہ امام محمد باقر تھیں جو'' اُم الحسن'' ہیں دیگر دختر ان کے نام جو لکھے گئے ہیں وہ صغر سیٰ میں وفات پاگئیں (شہیدالمسموم فی تاریخ امام حسنؓ صفحہ ۲۳۳)

باب الصغير دمثق (شام) كے قبرستان ميں ايك روضه ميمونه بنت ِ امام حسن عليه السلام كا بنا ہوا ہے۔مورخين نے امام حسن عليه السلام كا بنا ہوا ہوتى نہيں ہوتى ۔ لكھا تذكرہ كيسا،ميمونه بنت ِ امام حسن كر بلا ميں موجود تھيں يانہيں شيخقيق نہيں ہوتكى ۔ حضر رت فاطمه بنت ِ حسن كى والدہ كون تھيں؟:

اس مسکے میں بھی مورضین اختلاف کاشکار ہیں اور اُن کی متعدد آراء ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:-

ا ـ فاطمه كى والده أمّ كلثوم بنت فضل بن عباس بن عبدالمطلب مبي

(طبقات ابن سعد)

أم عبدالله يا أمّ عبدالرحمٰن بيامام محمد با قرعليه السلام كى والده گرامی تھيں ان كى والده كانام'' سافيه'' تقا۔ (طبقات ابن سعد)

۲\_اُم عبدالله(والده امام محمد باقر) کی والده ایک کنیز تھیں ۔ جن کانام' 'صافیہ' تھا۔ (تذکرة الخواص) سو۔ فاطمہ بنت ِحسن کی والدہ أم اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ نیمی تھیں۔

(عمدة الطالب بنتبي الآمال)

۳ ۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام محمد با قرکی والدہ'' اُم اُلحسن'' بنت ِ امام حسنٌ تھیں اور اُن کی والدہ اُم بشیر دختر ابومسعود بن عقبہ تھیں ۔ (متخب انوادی)

۵۔ فاطمہ کی ماں اُم اسحاق بنت ِطلحہ بن عبداللہ تیمی تھیں۔

(شیخ مفیداورشیخ محرعباس فتی)

اب ہم تجزیہ پیش کرتے ہیں:-

اُم کلثوم بنت ِفضل ابن عباس بن عبدالمطلب ان سے امام حسنٌ نے عقد کیا اور چند روز کے بعد طلاق دے دی (اسدالغاب جلد فقع صفحہ ۲۳۸)

بعض مورخین نے فاطمہ بنت ِحسنٌ اور فاطمہ بنت ِحسینٌ دونوں سیدانیوں کی ماں اُمّ اسحاق کو بتایا ہے۔حالانکہ دونوں کی مائیں الگ ہیں۔اُمّ اسحاق بھی دوخواتین کے الگ الگ نام ہیں۔

عماد زادهٔ اصفهانی''زنانِ پیغمبراسلام''میں لکھتے ہیں -

حضرت امام محمد باقر کی والدہ فاطمہ بنت ِحسن کی والدہ حضہ (ہند) بنت ِ عبدالرحمٰن ابن ابو بکر تھیں'۔ تجزیہ کے مطابق منذ ربن زبیر نے اس عورت کے عیب بیان کئے تھے، یہ عورت عبداللہ ابن زبیر اور منذ رابن زبیر کی سگی ماموں زاد بہن تھی۔ منذ رابن زبیر کے کہنے سے امام حسن نے اس عورت کوطلاق دے دی تھی۔

عمادزادۂ اصفہانی کو نہ معلوم کہاں سے الہام ہو گیا کہ بیہ فاطمہ بنت جسن کی والدہ تھیں ۔ جبکہ بیہ بالکل غلط ہے۔

ہاری تحقیق کے مطابق فاطمہ بنت ِحسنٌ حضرت اُمِّ فروہ بنتِ امراء القیس کی صاحبزادی ہیں۔

بعض مورخین نے فاطمہ بنت حسن کی والدہ کو کنیز تسلیم کیا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ فاطمہ بنت حِسنؓ حضرت اُمِّ فروہ بنت ِامراءالقیس کی بیٹی ہیں اور حضرت قاسمٌ کی سگی بہن ہیں۔

## حضرت قاسم كى لاش يربهن كاكريد:

علّا مەمرزا قاسمْعلى كربلائى ‹ منهرالمصائب جلدسوم ' ميں كھتے ہيں · ـ

جب امام سين عليه السلام حفرت قاسمٌ كى لاش خيمه گاه كى طرف لائ أس وقت كمال مين يون كهام في بُكى بُكاة شَدِيداً كمال مين يون كها مي بُكى بُكاة شَدِيداً حَتَّى خَرَجُنَ الْمِنْ الْمِنْ مَضَارِبِهِنَّ فَرَايَتُ مِنْهُنَّ جَارِيَةً حَاسِرَةَ الرَّاسِ نَاشِرَة لِشَعْرِ تَبُكى وَتَقُولُ

چنانچ مناقب وغیرہ میں منقول ہے کہ بعداس کے حضرت شہادت و مفارقت پر بیٹ ان برادر مسموم کی بیٹند ت روئے یہاں تک کہ اہل بیت اُن حضرت کے بیتا بہوکر خیموں سے نکل آئے راوی کہتا ہے کہ دیکھا میں نے اُن میں سے ایک صاحبز ادی کو کہ روقی ہوئی باسر عریاں موپر بیٹان در خیمہ پر آئیں اور بحسرت ویاس یہ بہی تھیں یہ ابنی اُسِی قَت لَ اللّٰهُ قَوْماً قَتَلُوكَ فَجَآئت وَ انتکبت عَلَیٰهِ فَسَلَلْتُ المِّنَّ اللّٰهُ قَوْماً قَتَلُوكَ فَجَآئت وَ انتکبت عَلَیٰهِ فَسَلَلْتُ عَدُنَهَا وَاللّٰهُ عَدُولَ اللّٰهُ قَوْماً قَتَلُوكَ فَجَآئت وَ انتکبت عَلَیٰهِ فَسَلَلْتُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّ

افسوس ہزارافسوس حالی بیسی پرخواہران امام حسین کے دبعد شہادت اُن حضرت کے کوئی اُن کا دلاسا دینے والا نہ تھا بلکہ اعدانے بکمال عداوت مقع و چا در یں چین لیس اور خیموں میں آگ لگائی علاوہ اس کے بیستم تھا کہ شمر لعین تازیانے مارتا تھا آہ اُس وقت وہ ستم دیدہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوکر فریاد کرتی تھیں کہ اے نا نارسول خدا فریاد ہے کہ یہ فالم ہم پرکیا کیا ظلم وستم کرتا ہے اور آپ کے فرزند کے فم والم اور ماتم میں رونے سے بھی منع کرتا ہے ہائے افسوس اعدانے بکمال عداوت اُن بیکسوں کو بے پردہ کیا جیسا کہ جمت خدا فرماتے ہیں۔ اَلسَّ لامُ عَلَی النّیسوة اللّبارِ زَاتِ سلام ہواُن مخدراتِ عصمت پر جوکر بلامیں بے پردہ کی گئیں اور خیموں سے بظلم وستم نکالی گئیں خدراتِ عصمت پر جوکر بلامیں بے پردہ کی گئیں اور خیموں سے بظلم وستم نکالی گئیں تذکرات عصمت پر جوکر بلامیں بے پردہ کی گئیں اور خیموں سے بظلم وستم نکالی گئیں تذکرات سے جلتے ہے اَلَا لَعدُنةُ اللّٰهِ عَلَی الْقَوْمِ الظّالمدینُ

حضرت فاطمه بنت حسن نے روزِ عاشورہ مصائب ومحن برصبر کیا۔

اپینے بھائیوں کی شہادت پر ماتم کیا آیت اللّہ سید محمد سینی شیرازی لکھتے ہیں ۔

''اینے بھائیوں قاسم اور عبداللہ کی شہادت پر گرید کیا، تمام اہل بیت کے شہدا کی شہادت پر گرید کیا، تمام اہل بیت کے شہدا کی شہادت پر مُملین تھیں۔اسی علیل شہادت پر مُملین تھیں۔اسی سارتی باندھی شو ہرزین العابدین کی تارداری، بیاس کی شدت برداشت کی، ہاتھوں میں رتی باندھی گئی اللہ کی راہ میں کوفہ اور شام کے سفر کی صعوبات اور قید خانے کی مصیبتوں پر صابرراہ خدار ہیں'۔(اُہتات المصوبین صفیع)

محتر مهمجمود ونسرين كههتي بين --

فاطمہ بنتوصن نے میدان کر بلامیں کیا کیا زخمتیں اُٹھائیں اور کیساصبر کیا۔اسے برداشت کرنا آپ کا می کام تھا۔ بھائیوں کے داغ مفارفت سے۔ چیاؤں کی شہادت

کا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ شوہر کی تیمار داری کا فرض ادا کیا۔ اسیری کی صعوبتوں کو حوصلہ وہمت سے جھیلا۔ مقام خورہے کہ جس بی بی گی گود میں بچے ہواس نے اس کی دیکھ بھال کیسے کی ہوگی جبکہ باز دہھی رسیّوں سے بندھے ہوئے تھے''
(ماری شنمادیاں صفحہ ۱۵۳)

### حضرت رسول الله كي دعائيس اور فاطمه بنت حِسنّ:

وقت زوال نوافل کی ہر دور کعت کے بعد پڑھی جانے والی دعا کوروایت کیا ہے عبد اللہ بن الحسن فٹی بن امام حسن علیہ السلام نے فاطمہ بنت الحسن سے انہوں نے روایت کیا ہے اللہ امام حسن ابن علی علیہا السلام سے کہ پیغیبر اسلام صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعاز وال کی نوافل میں ہر دو رکعت کے درمیان پڑھتے تھے۔

(پیچاروعائیں ہیں)

(بحواله:- فلاح السائل، سيّدا بن طاوؤس)

#### باب الله

# حضرت قاسم كى خاندانى خصوصيات

انسانی معاشرہ ہویا اسلامی معاشرہ ہرمعاشرے میں خاندانی خصوصیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جہاں اور فضائل باعث وفخر ومباہات ہوتے ہیں ان میں خاندانی خصوصیات بھی شامل ہیں، عرب معاشرے میں خاندانی خصوصیات پر فخر ومباہات پر قصیدہ خوانی ہوتی تھی ،میدانِ جنگ میں رجز پڑھے جاتے تھے،تمام عربوں کا کیا ذکر خودسر کارِ دوعالم صلی اللّه علیه وآلہ وسلم نے اپنی خاندانی شرافت کا تذکر ہ فرمایا ہے۔ بيخانداني خصوصيات خاتم الانبياءً كے دونوں نواسوں حضرت امام حسن عليه السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں جس شان سے یائی جاتی ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہے حضرت آدمٌ سے لے کر خاتم الانبیاء اور امیرالمونین حضرت علی تک اس مسلسلة الذهب "كى ايك كرى بھى زنگ آلو ذہبيں اصلاب وارحام طاہرہ كا ايك سلسلہ ہے جو اویر سے پنچے تک چلا آر ہاہے کفروشرک کاتعلق مجھی اس نسل سے ہوا ہی نہیں۔اس شجر ہ طیبہ کی جس فرد پرنظر تھہرے بلحا ظِفٹل و کمال نوع انسانی کاممتاز فرد نظرآ ئے گا۔ حضرت قاسمٌ إس عظيم خاندان كے شاہزادے تھے۔

حضرت قاسمٌ کے حبرِ اعلیٰ:

ختم الانبياء،سيّدالمركين حضرت مجمد مصطفي صلى التدعليه وآلبه وسلم تتھ\_

#### حضرت قاسمٌ کے دا دا:

امیرالمونین ،امام المتقین اسدالقدالغالب علی ابن ابی طالب ہے۔ کس کی مجال کہ ان کے فضائل کا إحصا کر سکے، رسول الله فرماتے ہیں ''اگرتمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام اشجار قلم اور تمام جنّات حساب کرنے بیٹھیں اور تمام انسان لکھنے بیٹھیں تو بھی وہ علی کے فضائل کا إحصانہیں کرسکتے۔

## حضرت قاسمً کی دادی:

خاتونِ جنت،سیده نساءعالمین، فخرِ مریم وساره خیرالنساء، بتولِ عذرا، اِنسیه حورا، طاہره، فاطمہ زہرًا، بنت ِرسول اللّٰد،صدیقۂ کبرّا محسنہ اسلام۔

## حضرت قاسمٌ کے والدِگرامی:

منصوص من الله دوسر المام، سردار جوانان جنت، بادی برحق، ولی خدا، حسن مجتبی صلوق الله علیه

## حضرت قاسمٌ كي والدهُ گرامي:

حضرت أُمِّ فروَّه بنت امراءالقيس \_

#### حضرت قاسمٌ کے چیا:

سيّدالشهداء،منصوص مِن اللّه تيسر امام،سردار جوانانِ جنت، بإدى برحق، ولى خداحسينَ خامسِ آلِ عباصلوٰ ة الله عليه

## حضرت قاسمٌ کی پھوپھیاں:

حضرت زینب کبری ،حضرت اُم کلثوم ،عقیار بنی باشم ،عالمهٔ غیرِ معلّمه ،عابده ، زامده -خاندانِ بنی باشم کا هر فر دبلجا ظاملم وفضل ، شجاعت وسخاوت ، زید و درع ، اخلاق و عادات تمام قبائل عرب میں ممتاز تھا، مُدّ ت سے قو می سیادت، دینی قیادت، خانهٔ کعبه کی خدمت اس خاندان کا حصہ تھی کہ حضرت ختمی مرتبت نے اس خاندان بنی ہاشم میں ظہور فر مایا اور بعد کر بلاوہ بارہ معصوم اور منصوص مِن اللّٰدامام بھی اِسی خاندان میں ہو ہے جن کوتا بہ قیامت خدا نے ہر زمانے کے لیے ہادی بنایا۔

## شاہزادهٔ حضرتِ قاسم علیه السلام کی زندگی ایک نظرمیں:

حضرت قاسمً إى شجر هُ طيبه كے ايك فرد تھے، اس خاندان كى فضيلت وشرافت كے سامنے تمام عرب كى گردنيں جھك گئى تھى'' ایں خاند تمام آ قاب است'' كى مثل صحيح معنی ميں اس خاندان پرصادق آتی تھی۔ میں اس خاندان پرصادق آتی تھی۔

کسی خاندان کی فضیلت کا معیاراُس کے افراد کی بلندی کردار ہے،کسی گھرانے کے دوجپارا فراد بھی اگرصاحب فضل وشرف ہوتے ہیں تو پورا خاندان فخر ومباہات کرتا ہے۔حضرت قاسم کی خاندانی فضیلت کا کیا ٹھکا نہ ہرچھوٹا بڑا فخرِ انسانیت تھا۔

حضرتِ قاسمٌ کے لیے بی فخر کیا کم ہے کہ جدِّ اعلیٰ رسول معصوم، داداعلی معصوم، دادی فاطمیہ معصومہ کالم، باپ حسن مجتنی معصوم، چپاحسین ابن علی معصوم،

شاہزادے قاسم نے آنکھ کھولی ولی خداحسن مجتبیٰ کی گود میں، امام نے نام رکھا '' قاسم''۔ پرورش پائی ہادی برحق امام معصوم حسین ابن علی کی آغوشِ مبارک میں، فنونِ جنگ کی تعلیم مِلی اشجح عرب قمر بنی ہاشم عباس ابن علی ہے۔

حضرت قاسم نے کر ہلا کے میدان میں جب نصیح و بلیغ انداز سے رجز پڑھنا شروع کیا تو میرانیس کہتے ہیں اپنے خاندان کی بزرگی وشرافت نجابت وسیادت کواس طرح بیان کیا:- ات میں رجز پڑھنے لگے قاسم نوشاہ آگاہ ہو، آگاہ ہو، آگاہ ہو، آگاہ ہو، آگاہ

دادا ہے ہمارا ، اسدالله ، بدالله ، عقو بین حسین ابن علی سیّر ذی جاه

میں لخت دلِ فاطمہٌ کا لخت ِ جگر ہوں

پانی میں جے زہر دیا اس کا پسر ہوں

دادی شرف آسیه و مریم و سارًا خودنورسای جسے خالق نے سنوارا

میں ہول فلک صبر و شرافت کا ستارا ۔ روش ہے نسب صورت ِ خورشید ہمارا

حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں

قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا میں

سب جانتے ہیں بی تن پاک کا رہا ہوں مے کیا پہلے خدانے ہمیں پیدا

کی شیرِ خدا نے مددِ حضرتِ موسًا می خاطور پہ بھی نورِ محمدٌ ہی کا جلوا

واخل ند سخن اپنا یہ تعلّی میں نہیں ہے

روشٰ ہے کہ تکرار تحبّی میں نہیں ہے

عالم میں بزرگ اپنے ممودار، رہے ہیں اسلام کی رونق کے طلب گار رہے ہیں

ہر جنگ میں سر دینے کو تیار، رہے ہیں مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں

کام آتے ہیں ہر دکھ میں یہ ہے کام ہمارا

آفت سے چھٹا جس نے لیا نام مارا

شاہزادۂ قاسم کے آباوا عداد کاوطن حرم خدامکہ مکر مدتھا۔ دادا کانور ظہور خانہ کعبہ

میں ہوا تھا، باپ حسنؑ اور چپاحسینؑ کا نورِظہور خانۂ رسالت میں ہواتھا، حضرتِ قاسمٌ کی ولادت اس گھر میں ہوئی وہ گھر منزلِ وحی تھا، قر آن جیسی کتاب حسنؑ وحسینؓ کے گھر

میں اُن ہی کے نانا پر نازل ہوئی ،حضرت قاسم نے جس گھر میں نشو ونما پائی اُس گھر میں

برسوں فرشتوں کی آمد ورفت رہی جس گھر کے چیّپہ چیّپہ پررسالت، نبوت، امامت، ولایت کا سابیر ہا، شاہزاد و قاسم کے والد گرامی اور چیا کی صغرسنی میں ملائکہ نے گہوارہ جنبانی کی تھی۔ شاہزاد ہے قاسم کا گہوارہ معصوموں کے ہاتھ تھے۔

حضرت قاسمٌ نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ خداپرستی کا ماحول تھا جہاں شب و روز خداپرستی کا درس ہوتا تھا، وحی قر آن کا مضمون بیان ہوتا تھا، اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالح کی تعلیم دی جاتی تھی، شاہزاد ہ قاسمٌ نے عالم علم لدتی سے تعلیم پائی، خُلقِ حسنی میراث میں پایا، شیر میں تختی لوگوں کو دنگ کردیتی تھی، بچیپن میں بھو پھی زینبٌ سے میراث میں پایا، شیر میں خفی لوگوں کو دنگ کردیتی تھی، بچیپن میں بھو پھی زینبٌ سے دادی فاطمہ زہرًا کا''خطبۂ فدک''سنا تھا جو حضرت قاسمٌ کو پورایا دتھا۔ حسین ابن علی سے دادی فاطمہ نہ ہرًا کا'' خطبۂ فدک''سنا تھا جو حضرت قاسمٌ کو پورایا دتھا۔ حسین ابن علی سے قرآن حفظ تھا ، مسجد نبوی میں جب قرآن کی تلاوت فرماتے لوگ آپ کی پُرسوز تلاوت کی داودی کے مشتاق ہوکرمسجد میں جمع ہوجا ہے۔

بن اُمیّہ نے ساز شوں کے تحت مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کرلیا تھا۔ یہ غاصبانہ قبضہ بنی تیم اور بنی عدی کے شیخوں نے کروایا تھا۔ یہ دونوں غلامانہ ذہنیت کے مالک تھے، ایّا مِ جاہلیت میں دونوں نے بن اُمیّہ کی غلامی کی تھی اوراُن کے نمک خواروں میں تھے۔ حکومت عرب پر غاصبانہ قبضے کے نتیج میں انصار مدینہ اور مضافات مدینہ کے عوام غریب سے فریب بر تر ہوگئے۔ بن اُمیہ غلام سے بادشاہ زادے بن گئے، بیت المال کی دولت خاندانوں میں تقسیم ہوگئی۔ غریبوں اور مسکینوں کی حضرت علی اپنی حیات میں سر پرستی کرتے رہے، حضرت علی کے تعدام مصنی اور امام حسین نے سر پرستی فرمائی۔ شب کی تاریکی میں امام حسین روٹی کی بوریاں بھری ہوئی لے کر نکلتے جب باہر آئے اور تی پر پرسی کی تاریکی میں امام حسین کے ایک طرف

حضرت علی اکبر اور دوسری طرف حضرت قاسم ہوتے دونوں شاہرادے غریبوں میں روٹیاں تقسیم فرماتے اوراس طرح حضرت امام حسین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔

بن ہاشم کے بچوں میں اُ مّت کی ہمدردی اور خیرخواہی خون کی طرح رگوں میں دوڑ گئ تھی ، دنیا اُن کی نظروں سے گرگئ تھی ،اپنے آ رام پر دوسروں کی راحت کو ترجیج دینا مقصد حیات بن گیا تھا۔

شام میں جب بزید حاکم ہوا اُس نے مدینے کے گورز ولید کو خطاکھا کہ حسین ابن علی ہے میری بیعت طلب کرواورا گروہ راضی نہ ہوں تو حسین کاسر کاٹ کرمیرے پاس بھتے دو۔ ولّید اس خط کو پڑھ کرخوف زدہ ہوگیا، وہ جانتا تھا کہ بیکام آسان نہیں ہے۔ ولّید سوچ رہا تھا کہ مدینے میں نواسئر سول گاجواحترام، عزت ووقارہ شاید بزیداس بات ہے آگاہ نہیں ہے، حسین ابن علی بھی بھی فاسق وفاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ بات ہے آگاہ نہیں ہے، حسین کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ آپ کے تمام بھائی، بھتے، بھانے جسب موجود تھے، امام حسین نے فرمایا کہ میں شب میں آئوں گا جھے اس بُلانے کا سبب بھی معلوم ہے:۔

سب جانتے ہیں بیعتہ فائق حرام ہے اُس کی طلب ہمیں یہ اجل کا پیام ہے

امام حسین کے سب عزیز ورفقا آپ سے بیکلام سُن کر مضطرب ہو گئے ،حضرت علی اکبڑاور حضرت عباس نحیظ میں آ گئے اور ٹر جوش انداز میں

قاسمٌ نے رکھ کی سامنے شمشیرِ آبدار

حضرت زینبؓ نے اپنے دونوں بیٹوں کوساتھ کیا ،امام حسینؓ نے دوش پررسولؓ اللہ کی عبادُ الی کمر میں علیؓ کی ذوالفقار حمائل تھی۔

یوں ساتھ تھے عزیز شہ کم ساہ کے جیت سارے چرخ پہ ہوں گرد ماہ کے دربارِ ولید میں پہنچہ اور وہاں امام حسین نے فرمایا:فرمایا سر کٹے تو کٹے پچھ الم نہیں دانستہ دیویں ہاتھ سے عزت وہ ہم نہیں

امام حسین نے بیعت بیزید سے صاف الکار کر دیا اور و بال سے اُٹھ کھڑے ہو ہے بیے کہہ کے اُٹھ کھڑے ہو سے شاو ذوالاحترام قبر رسول پر اُسی شب کو گئے امام

نانا کی قبر سے دخصت ہوکر قبرِ حضرت فاطمہ زبڑا پر گئے ماں کوآخری سلام کیا پھر بھائی امام حسن کی قبر کو الوداع کہا، سامانِ سفر تیار ہوا، اہلِ مدینہ اہلِ بیت ِ رسول سے گلے مِل کرروتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کیسا حاکم نے قبرِ رسول کے مجاور کو گھر سے لیے گھر کردیا۔

حضرت عباسٌ ، حضرت علی اکبرگود مکھ دیکھ کر اہل مدینہ آنسو بہار ہے تھے وہ وگھڑ اور حضرت قاسم کے ہم سن شنرادوں سے گلے مِل رہے تھے:-کہتے ہیں گلے مِل کے بیہ قاسمٌ کے ہوا خواہ واللّہ دلوں پر ہے عجب صدمہُ جاں کاہ

ہم لوگوں سے شیریں تخنی کون کرے گا یہ اُنس یہ خلقِ حسٰی کون کرے گا حضرت امام حسین جب مدینے سے چلے تو قاسم کوخواتین کے ساتھ محمل میں سوار کیا۔جیسا کہ ''امالی'' میں مقتل کے نام سے شخ صدوق نے جو باب قائم کیا ہے اس میں حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام ہے بيروايت ہے:-

"حمل اخواته على المحامل و ابنته وابن اخيه القاسم ابن المحسن ابن على عليهم السلام، ثم سار في احد و عشرين رجلاً من اصحابه واهلبيته، منهم .....الى آخر."

"اپنى بېول كو، دخر كواوراپ بهائى امام حسن كفرزند قاسم كومملول پرسواركيا اور اصحاب وابليت كاكيس مردول كساته مدين سے چل پڑے"

(امالى ... شيخ صدوق ... ص ٢١٧)

حسین کے در دولت کے سامنے ناقے لائے گئے، عماریوں میں اہلِ حرم بیٹنے گئے، کہاریوں میں اہلِ حرم بیٹنے گئے، کہتے ہیں سب سے پہلے جوناقہ عصمت سراپرلایا گیااس پر حضرت اُمِّ فروہ سوار ہوئیں ،حضرت قاسم اور اُن کے بھائیوں احمد بن حسن ،عبداللہ اکبر بن حسن نے بڑے اہتمام سے ماں کو عماری میں سوار کیا۔ حضرت قاسم نے عماری کا پر دہ اُٹھا کر بوہ ماں کا بازوتھا م کرممل میں سوار کیا ،حضرت قاسم این ہمسنوں سے گلیل کے دخصت ہوئے۔ بازوتھا م کرممل میں سوار کیا ،حضرت قاسم این ہمسنوں سے گلیل کے دخصت ہوئے۔ ناکے تلک تو ساتھ فلقت کا از دھام سب کو وداع کر کے روانہ ہوئے امام اہلِ حرم کو ساتھ لئے باصد احرام اس رکن دیں نے کجے میں جا کر کیا قیام فقا فصد جج حبیب خدا کے حبیب کو وال بھی مِلا نہ چین حبیب کو وال بھی مِلا نہ چین حبیب کو

مکے میں حاجیوں نے آکر قدم ہوی کی ،خاص خاص اُمتیوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ ہرسال جج کوتشریف لاتے تھے تو آپ کے ساتھ قربانیوں کے جانور ہوتے تھے، کیااس مرتبہ منی پرقربانی نہیں کریں گے۔

امام حسین اس وقت مند پرتشریف فر مانے، آپ نے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم کو آواز دی، دونوں شاہزادے آپ کے پہلو میں آکر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے دونوں شنرادوں کے بازوتھام کراہلِ ملتہ سے خطاب فرمایا کہ یہ ہیں اِس سال کی میری قربانیاں ،اس سال میں منی ملتہ پرنہیں بلکہ منی کر بلا میں اپنی بیقر بانیاں بارگاہ اللی میں پیش کروں گا۔

جے سے ایک روز قبل امام حسین عرفات کے میدان میں وقت ِشام تشریف لائے ، پہلومیں حضرت عباس ،حضرت علی اکبر ،حضرت قاسم سفیداحرام میں شانِ ابراہیمی سے چل رہے تھے، عرفات میں امام حسین نے دعائے عرفہ پڑھی ، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسورواں تھے، سرآ سان کی طرف بلندتھا، شاہزادے آپ کے ساتھ دعا کو دُھرارہے تھے:-

''ما لک توبی وہ ہے جس نے احسان کیا ہے، توبی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے، توبی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی ہیں، توبی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی ہیں، توبی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی ہیں، توبی وہ جس نے نی دہ ہے جس نے خی بنایا ہے، توبی وہ ہے جس نے خی بنایا ہے، توبی وہ ہے جس نے نیاہ دی ہے، توبی وہ ہے جس نے نائد میں وہ ہے جس نے نائد میں وہ ہے جس نے نائد کی ہے، توبی وہ ہے جس نے تائید کی ہے، توبی وہ ہے جس نے نائد کی ہے، توبی وہ ہے جس نے تائید کی ہے، توبی وہ ہے جس نے نصر سے کی ہے، توبی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توبی وہ ہے جس نے تائید کی ہے، توبی وہ ہے جس نے تیری چر بھی ہیں ہے۔ توبی وہ ہی وہ ہے۔ توبی وہ ہی وہ ہی وہ ہی وہ ہی وہ ہے۔ توبی وہ ہی وہ

جج کوعمرہ سے تبدیل کر کے امام حسین کے سے چلے ، محریم کا جا ندنمودار ہوتے ہی آپ کربلا سے قریب کی منزل تک پہنچ گئے ابھی گیار ھویں منزل'' ذوھم' ، تھی کہ حرؓ کا رسالہ جس میں ایک ہزارسپاہی سے جوامام مظلوم کاراستہ روکئے کے لیے بھیجے گئے سے وہ آگیا، دو پہرکاوفت اور گرمی کاموسم پوری فوج کے سوار اور گھوڑ ہے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت تباہ تھی۔ امام حسین اپنے اصحاب سمیت سیاہ عماے ہمروں پررکھے، تلواریں جمائل کئے کھڑے تھے کہ دشمن کے ہانیتے ہوے گھوڑ ہے اور سوار سامنے آگر کھڑ ہے ہوگئے جڑنے کہا ہم آئے تو آپ کی خالفت میں ہیں مگرہم شدید پیاسے بھی ہیں، کھڑ ہے ہوگئے جڑنے کہا ہم آئے تو آپ کی خالفت میں بیل مگرہم شدید پیاسے بھی ہیں، کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے؟ کیا آپ کی شفقت ورحمت دشمن کو حیات نوعطافر مائے گی۔ کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے؟ کیا آپ کی شفقت ورحمت دشمن کو حیات نوعطافر مائے گی۔ امام حسین نے اپنے جوانوں کو تھم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور تمام فوج کو پوری طرح سیراب کر دو، تھم کی در تھی اطاعت امام پر کمر بستہ جوان کھڑ ہے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا، حالت بھی کہ پیالے، گئیں، طشت پانی سے بھرتے تھے اور گھوڑ وں کے سیراب کیا، حالت بھی کہ پیالے، گئیں، طشت پانی سے بھرتے تھے اور گھوڑ وں کے گوڑ ہے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب و مرکب سب سیراب گھوڑ ہے کے پائی لے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب و مرکب سب سیراب گھوڑ ہے کے پائی لے جاتے تھے، یہاں تک کہ راکب و مرکب سب سیراب

اس منزل پر حضرت عباس کی نگرانی میں خاندانِ رسول کے سب نونہال ، جوان اور بیج پانی بلانے میں دوڑ کر مشکیس لا رہے تھے ، اس جگہ پھرا یک مرتبہ ہماراشنراوہ قاسم ابنِ حسن سب جوانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔امام حسین نے:۔

قاسمٌ سے کہا چھاگلیں تم لینے کو جاؤ

حرِّا بھی تک دنیا کا بندہ تھا، جب اس منزل سے امام مظلوم نے کوچ فر مانے کا ارادہ کیا، حرنے ابن ِ زیاد کا خط چہنچتے ہی امام مظلوم کا راستہ رو کنے کی کوشش کی ،اس وقت تمام ہاشمی جوان جوش میں آگئے،

اُگلی برِیاتی تھی جگر بندِ حسنٌ کی تکوار

امام حسینؑ نے حضرت عباسؑ سے فرمایا جنگ کرنا ہم کومنظور نہیں ہے، ہمارے جوانوں سے کہوواپس آ جائیں۔

> چلتی تلوار تو جنگل ننه و بالا ہوتا پھر نه حر خلق میں ہوتا نه رسالا ہوتا

> > ٢ محرم كوصحرائ كربلامين بينيج:-

صحرائے کربلا میں ہوا جب ورود شاہ اس رہبرِ زمانہ کی وال آکے روکی راہ منظور تھا کہ ہوویں بنی فاطمۂ تباہ چاروں طرف سے قبل کو آنے لگی سپاہ

دريا تھا گرد موج زن افواج شام ڪا

تھا جول حباب نیچ میں خیمہ امام کا

امام حسین نرغهٔ اعدامیں گھر گئے ،ساتویں سے پانی بند ہوگیا،عاشور دس محرّم کی صبح امام حسین نمازِ صبح کے بعد اپنے عزیز واقر ہا کو لے کر خیصے میں تشریف لائے تا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو دل بھر کے دیکھ لیں۔

زینٹ سے رو کے کہنے لگے سرورِ زمن لاؤ تبرکات کا صندوق اے بہن قاسم کو تم پنہاؤ قبائے تن حسن اکبڑ کو دو عمامہ محبوبِ ذوالمنن ہم کو علی کی تینے دو زم لاکے دو بہن

عباسِ نامور کو علم لا کے دو بہن

حضرت عباسٌ خیمے سے علم لے کر نکلے، اشکر حسین در خیمہ سے روانہ ہونے لگا تو حضرت زینبؓ نے اپنے بیٹوں عون و محد سے کہا کہتم پہلے اپنی جان میر سے بھائی پر سے قربان کردینا، حضرت اُمؓ لیکؓ نے در خیمہ سے علی اکبڑکو پکار ااور کہا:۔

تا ثیر مرے دودھ کی دکھلائیو بیٹا

گر آن بنے باپ یہ مرجائیو بیٹا

حضرت قاسم بھی حضرت علی اکبڑ کے پہلو میں موجود تھے، شکر میدان کی طرف روانہ ہور ہا تھا در خیمہ سے حضرت اُم فروہ نے دیکھا۔

قائم کوصداماں نے بیدی ڈیوڑھی پہآ کر گیڑی پہ لیبٹو مری جاں سہرا اُٹھا کر دامن کو بھی گردان لو ہتھیار اُٹھا کر جھوانا ہے میداں میں بنا تجھ کو بنا کر

دو گھر کی ترے مرنے سے بربادی ہے بیٹا

صدقے ہو چچا پر بہ تری شادی ہے بیٹا

عاشور کے دن حسین کے لشکرنے یادگار جنگ کی مجم سے نصف النہار تک تلواریں برسی رہیں، زمین ہلتی رہی، آسان لرزتے رہے، فرشتے پروں کو سمیٹے ہوے کا نیبتے رہے:۔

بنگامِ ظهر خاتمهٔ فوج بوگیا

حضرت مسلمؓ کے جگر بندشہید ہوئے،حضرت زینبؓ کے دونوں راج وُلا روں نے عزم جہاد کیا، دونوں کی رخصت کاشورتھا:۔

یہ ذکر تھا نوشاہ جوروتے ہوئے ہے مادرنے جو بوچھا تو سخن لب پہیدلائے

اب جاتے ہیں اڑنے کو چھو بھی جان کے جائے ان بھائیوں سے پہلے نہ ہم خوں میں نہائے

اب بھی ہمیں پیغامِ اجل آ نہیں جاتا

یوں روتے ہیں شبیر کہ دیکھا نہیں جاتا

عون ومحدِّ بھی لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گھوڑ وں سے گرے،امام مظلوم دونوں بھانجوں کے لاشے اُٹھا کرلائے اور تقتل میں رکھ دیئے۔

اب صرف حضرت قاسم ،حضرت عباس اور حضرت على اكبر باقى تھے۔عون وثمر كى شہادت كے بعد حضرت عباس علم دار كے جلال كابيا لم تھا كہ شير كى طرح فوج ستم كو

تکتے تھے، کہتے تھے کہ جعفر طیّار کا چن پائمال ہوگیا بس تو میدانِ وغا کی اجازت امام مظلوم سے لے کرہم بھی اپنی جان فدا کریں گے، حضرت علی اکبر بھی غیظ کے عالم میں شاو دیں سے اجازت کے طلب گارتھے، حضرت عباسؓ نے حضرت علی اکبر سے فر مایا آپ سے پہلے ہم میدانِ شہادت میں جائیں گے آپ ہمارے آ قا کے صاحبز ادے ہیں اور ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں۔

یاں اکبڑ وعباٹ میں ہوتی تھی تقریر سے تھے تینے کف چیں بہ جبیں قاسم دلگیر بیفکر کہ کیوں اذنِ وغامیں ہوئی تاخیر دلبر پھوچھی امّال کے ہوے کشیۃ شمشیر

> افسوس کہ پہلے ہی نہ کیوں مرگیا قاسم امّال نہ کہیں دل میں کہیں ڈرگیا قاسمٌ

کرتے ہو ے افسوں پھوپھی پاس جوآئے دوتے ہو ہے اس بیٹھ گئے سرکو جھائے جب اشک بہت دیدہ پُرِم سے بہائے مادر نے کہا اے حسنِ پاک کے جائے گئے سرکو جھائے کا مشکر ہوا سب قتل امام دوسرا کا

کیا وجہ جوتم نے نہ کیا قصد وغا کا

واری مجھےرہ رہ کے یہی آتا تھا وسواس ہے ہم نے قاسم کونہ کچھشہ کا ہوا پاس مسلم کے بھی نینٹ کے بھی بیٹوں ہے ہوئی پاس اب کون ہے مرنے کو یہ جُز اکبر وعباس کے کیوں کر نہ کہوں غم نہ ہوا ہوے گاتم کو بال إذن نہ حضرت نے دیا ہوے گاتم کو

قاسم ابن حسن نے عزم جہاد کے ساتھ معرکہ کہنگ کا ارادہ کیا، جب امام مظلوم کی نگاہ اپنے بھتیج پر پڑی کہ وہ اپناسر جھیلی پررکھ کر میدان کی طرف جارہا ہے تو آپ بے تاب ہوکرآگے بڑھے اور قاسم کی گردن میں ہاتھ ڈال دیئے اور ان کو گلے لگالیا اور

دونوں اتناروئے کہ روایت میں وارد ہے قسد غشسی علیق اونوں بیہوش ہوگئے، پس قاسم خطوم نے عذر فر مایا اور ہوگئے، پس قاسم خطوم نے عذر فر مایا اور تیار نہ ہو گئے ، پس قاسم رونے گئے اور اپنے چچاکے ہاتھ اور پاؤں کے استے بوسے لئے کہ امام مظلوم نے اجازت دے ہی دی۔ (منتی الآمال ازش عباس تی)

یروانہ چراغ شب مبتاب سے چھوٹا

روانہ چراع شبِ مبتاب سے چھوٹا سن فصل میں بلبل گلِ شاداب سے چھوٹا

آئے در دولت پہ تو اقبال بگارا طالع ہوا لو بُرج امامت سے ستارا

جانے کو ہے رن میں حسنِ پاک کا پیارا اس رخش کو لا وَجو ہے زیور سے سنوارا

مشاق عروبِ اجل اک شب کا بنا ہے

دولھا کا وہ گھوڑا ہو دلصن سا جو بنا ہے

الكھيلياں كرتا فرس تيز وم آيا تكس ناز وادا سے وہ أٹھاتا قدم آيا

قاسمٌ کے جو نزد یک بہ جاہ وحشم آیا کیرتی سے چڑھے پاؤں رکابوں میں جمایا

رخصت ہوے جب اکبروعباس جری سے

جولاں کیا شہدیز عجب جلوہ گری سے

کس جاہ دحثم ہے سوے مقتل ہو ہے راہی سمجھی چہر و انور سے عیال شوکت ِ شاہی

عُل تھا کہ اب آئی صف اعدا یہ تباہی کوعبِ منی دیتا ہے جرأت کی گواہی

اُڑنے میں اِس اسپ کو ہے فوق اہما پر

لو د مکیر لو اورنگ سلیمال ہے ہوا پر

حضرت قاسمٌ میدانِ جنگ میں آئے جب کدان کے رخساروں پر آنسو جاری تھے اور وہ فرمار ہے تھے کدا گرتم مجھے نہیں بہجانے تو بہجان لومیں حسنٌ کا بیٹا ہوں جو نبی آخر

محرمصطفاً کے نور سے تھے، اور بدرسول کے نواسے حسین ابنِ علی ایسے لوگوں کے درمیان جنہیں بارش کا پانی نصیب نہ ہوگا گروی رکھے ہونے قیدی کی طرح ہوگئے ہیں، حضرت قاسم نے گھسان کی جنگ کی اوراس صغرسنی اور بچینے کے باوجود پینیتیس اشقیا کوفی النارکیا جمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں عمر سعد کے شکر میں تھا میں نے ایک بچ کومیدان میں آتے دیکھا گویاوہ چاند کا گلڑا تھا اور قمیص اس نے بہن رکھی تھی اور سر پر عمامة تھا جس کے شملے دونوں طرف لٹک رہے تھے (منتی الآمال ازشخ عباس تی)

سب جانتے ہیں شوکت لخت ول حسن مامه سر په خلعت شاہانه زیب تن جنگ آزما نہنگ وغا شیر صف شکن ناشاد و نامراد اسیر غم و محن

حُسنِ حسن کی چرے پہ کیا خوب شان تھی قالب تھا رزم گہہ میں وُلصن پاس جان تھی

حضرت قاسمٌ كاسرايا قابلِ ديدتها -

وہ مصحف ِ رخسار وہ چہرے کی لطافت تاری بھی مقر ہیں کہ یہ ہے نور کی صورت طوبیٰ کہوں قامت کوتو آ جائے قیامت وہ نخلِ جناں یہ شجرِ باغِ رسالت

بِمثل أنهين صانع قدرت نے كيا ہے

بس تھینچ کے نقشہ یہ قلم روک لیا ہے

کیازلفِ رساچہرے پیل کھاتی ہے دیکھو ناگن گُلِ رخسار پہ لہراتی ہے دیکھو تصویران آنکھوں کی کھنچی جاتی ہے دیکھو لو قدرتِ اللہ نظر آتی ہے دیکھو

> اس چشم میں نیلی سے عجب جلوہ گری ہے لیکیں میہ نہیں نور کی چلمن میں پری ہے

وہ ابروے خم دار وہ بیشانی صفدر فحم دو مہنو ہوگئے اک ماہ کے اوپر

بنی ہے اگر شمع تو کعبہ رُخِ انور دندان دُرِ شہوار ، وہن معدنِ گہر ہے سیب ذقن یا ثمر خلدِ بریں ہے لعلاس لبجاں بخش سےخوش رنگ نہیں ہے

گردن کو کہا شع نو مضموں نہیں روش کیا خوب کہاں شع کہاں جا ندی گردن وہ سینئر شفاف جو ہو نور کا مسکن اندھیر بے نیزوں سے ہوں ال صدر میں روزن

برہم ہے جہاں ہاتھ جو قبضہ پہ دھرا ہے اِن بازوؤں میں زورِ بداللہ کھرا ہے

لشکریزید سے تیروں کی بارش ہوئی، پیکانِ ستم آنے لگے، قاسمٌ غضن اسداللہ کی شان سے بھرے، اُدھر طبلِ جنگ پر چوب لگی، یزیدی روباہ آگے بڑھے، اِدھر قاسمٌ فنان سے بھرے، اُدھر طبلِ جنگ پر چوب لگی، یزیدی روباہ آگے بڑھے، اِدھر قاسمٌ فنی شان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ دھرااور پھراک حشر بیا ہو گیا، شنہ ادے کی تلوار تڑپ کرنیام سے نکل آئی:۔

ہردم یہ کئے دیدہ جوہر سے اشارے یو لشکر شر آج ہے قبضے میں ہمارے آئے جومرے گھاٹ پہہو گور کنارے خول پی اول گلیل کے اگردم کوئی مارے پروانہ جال سوز چراغ حسنی ہوں جوہرمرے زبور ہیں واصن سی میں بنی ہوں

ہر شامی غدار سے رکھتی تھی جو وہ بیر آماد ہُ شر تیخ تھی جانوں کی نہ تھی خیر جاتا تھا صفیں پھاند کے شبدیز فلک سیر جب ن سے اُڑا جم کے تو حیران ہونے طیر

ہمراہ رہے اُس کے ہوا کو یہ ہوس ہے کیونکر نہ پری ہو بنے قاسمٌ کا فرس ہے

وہ پال وہ سم اُس کے ہلال و مدانور وہ زین وہ رکابیں وہ لجام اُس کی وہ پا کھر

وہ جاندسی گردن وہ بھکتا ہوا زیور دہ جھوم کے چلنا کہ فدادل رہیں جس پر پا بوی رفتار کی حوروں کو ہوں ہے صر صر سے سواشد روانی میں فرس ہے

لشکریزید میں ازرق شامی اپنے چار جوان بیٹوں کو لیے ہوے حضرت قاسم کی جنگ دیکھ رہاتھا،عمرابن سعد نے ارزق کو تکم دیا کہ قاسم ابن حسن کو جا کرفل کردے، اس نے کہا کہ بچے سے میرا کیا مقابلہ ہاں عباس لڑنے کو آئیں تو میں مقابل جاؤں گا۔ میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں جو قاسم ابن حسن گونل کردے گا۔

ازرق شامی کے جاروں پسر بڑے نامی اور خودسر تھے، سوسو تیراندازوں پر ہرایک بھائی کو افسرمقرر کیا گیا تھا، لشکریزید کے پیچھے قبیں جما کر بید چاروں ستم گراڑائی کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ شام کے لشکر میں ان کی بڑی دھا کتھی ، یزید نے مُلک شام سے اِن کوخصوصی طور پر روانہ کیا تھا، بنی اُمیّہ بیہ بات جانتے تھے کہ کوئی بزدل ہیں اور امام حسین کے ساتھ حضرت عباس اور حضرت مسلم جیسے شجاع آئے ہیں۔ ازرق شامی کو فتح کی خاطر روانہ کیا گیا تھا۔

ازرق اوراس کے جاروں پسر نیزوں کو زمین پر گاڑے ہوے کھڑے تھے جار آئینہ زرہ بکتر اور کالے رنگ کے خود پہنے ہوئے تھے، پشت پر ڈھال اور کمر میں تلوار تھی، کاندھے پر کمان اور ہاتھ میں گر زِگراں بارتھا۔ ازرق اپنے جاروں بیٹوں کود کھے کرغرورے بتنا تھا اور تبسم کر کے شکر کوغورے دیکھا تھا۔

ازرق بدقماش اپنے بیٹوں سے کہ رہاتھا، دیکھوتو ایک طفل حسین کی طرف سے میدان میں آیا ہے اور اُس نے فوج بزید کا کیا حال کر دیا ہے۔ پورالشکر تہہ و بالا ہو گیا ہے میں یا مال ہوگئ ہیں، عمر سعد اور شمراینے اِسی لشکر برصبے سے بڑے نازاں تھے:-

### کیا ہوگئے وہ ظلم شعار اب نہیں بڑھتے پیدل کا تو کیا ذکر سوار اب نہیں بڑھتے

قاسم نونہال تین روز سے پیاس سے مضطر ہیں، پھر بھی نشکر بزید اُس بچے کی دہشت سے دباجا تاہے، میں مششدر وحیران ہوں کہ اس فوج کو کیا ہوگیا ہے، تم میں کوئی ایک جائے اور اس جنگ کو سرکر کے آئے:۔

ہاں بہر وغا آج اگر جاؤ تو جانوں اس طفل کا سر کاٹ کے لے آؤ تو جانوں

ازرق شامی کے جاروں شقی بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کی طاقت ہمارے جسم میں موجود ہے، بہر حال اس شیر سے لڑنے کے لیے ہم جائیں گے بیٹوں کا عزم دیکھ کروہ د جال شیطان کی طرح بھول گیا، آگے بڑھ کرعمر سعد سے کہا۔

'' نیر کے شکر کا حال دگرگوں ہے ، دیکی میرے بیٹے لڑنے جارہے ہیں اب لڑائی کا مزا آئے گا''۔

عمرسعدنے کہا:-

ہاں کی ہے بیر چاروں ہیں جری جنگ پہتیار آخر ترے بیٹے ہیں نہ کیوں کر ہوں نمودار

پر مسلخامیں بیر کہ جا تیرے بیٹے جنگ کریں توان کے ہمراہ موجودرہے ۔ ہر چند بیہ چاروں ہیں فن جنگ سے آگاہ ان کا نہیں ہم سر کوئی اس فوج میں واللہ سہ روز سے لب تشنہ ہے گو قاسم ذیجاہ لیکن مجھے ہاد آگئی جنگ اسداللہ لشکر کو کیا بہت ای کا بیہ جگر ہے کس طرح نہ ہو شیر کہ شیروں کا بہر ہے

ازرق پہلے توشش وینج کر تارہا، کسی فکر میں سرکو جھکائے رہا، آخر کار جب کوئی مکر نہ سوجھا تو نا چار ہو کر بیٹول کوساتھ لے کر ظالم وخونخوار آگے بڑھا، غصے سے وہ بانی بیداد

جنگی باہے بجانے والوں نے ایک مرتبطبلِ وغا پرضرب لگائی، قرنا پھی میدان میں ایک گونج پیدا ہوئی، شہنا سے سحر زدہ آواز آنے لگی کہ بیسب جہنم کی طرف قدم بوھارہے ہیں، شادیانے صدادے رہے تھے کہ بیاشقیا ابھی حضرت قاسم کی تلوارسے زمین کا پیوند بن جائیں گے۔

یہ خونخو ارتعیں اک اک ضرب میں جارٹکڑے ہوئے زمین پرگریں گے، تیاری کے ساتھ میدان میں وہ جفا گرآ کرڈٹ گئے۔

> اس طرح کے سامان سے جب آئے وہ جھا کار اکبر سے یہ فرمانے گئے ستیر ابرار اے جانِ پدر آئے ہیں ازرق کے پسر چار رن میں ہے اکیلا حسنؑ یاک کا دلدار

دعویٰ ہے بڑا ازرق بانی حسد کو پیارے مرے جاؤ بنے قاسم کی مدد کو

جب یہ سخن یاس شہ دیں نے سائے فل پڑ گیا ہے جسن پاک کے جائے اُس ست برے ازرق شامی نے جمائے

گھوڑے کو اُڑا کر علی اکبر ادھر آئے

قاسم کو صدا دی که خبردار برادر مگار بیه غدار بین هشیار برادر

> کی عرض کہ تکلیف ہوئی آپ کو بھیا آئے ہیں تو جائیں گے کہاں یہ ستم آرا للکار کے پھر ازرق شامی سے یہ پوچھا نامرد بتا ہم کو ارادہ ہے ترا کیا

مس طرح سے پہلخت ِ جگر تیرے لڑیں گے۔

تو پہلے لاے گا کہ پسر تیرے لایں گے

مغرور ستم گارنے نہایت نخوت سے پکار کر کہا، میرے چاروں بیٹے فن جنگ کے ماہر ہیں، یہ چاروں زور آور، جال باز، جگر دار، لشکر شکن، شیر دل، سرکش وخونخوار ہیں، زمانے میں ان کی بہادری کا چرچاہے، تیروتیر، گرز آئنی وسناں چلانے میں مشاق ہیں۔

چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا میں اپنے گرز سے قاسم کے سرکوش کر دوں گا، ازرق شامی نے بیٹے سے کہا بہتر ہےتم جاؤاور قاسم کا سرکاٹ کرلے آؤ۔

ازرق کا بیٹا گر نے گراں کو تانے ہوئے جلاد صفت حضرت قاسم پر جملہ آور ہوا۔

حضرت قاسمٌ نے بھی اُسے دیکھ کراپنے گھوڑے کوآ گے بڑھایا ظالم نے حضرت

قاسم کے سر پر وارکیا،حضرت قاسم نے وارکوروک کر گرزاس کے ہاتھ سے چھین

لیا، جھٹکا دینے میں ستم گار کا ہاتھ ٹوٹ گیا، حضرت قاسم نے اُس کے گر ز سے سرکش پہ

ایک بھر پوروار کیا۔

دل بل گیا دو ہوگیا سر دشمنِ دیں کا

راکب معہ مرکب ہوا پیوند زمیں کا دوسرے پسر کوغصہ آیا، بھائی کے غم میں مردود نے اپنے تیر کو ہاتھ میں لے کر حضرت قاسم پرحملہ کیا۔

روباہ نہ سر بر ہوا شبر کے پسر سے
جبدو بیٹے ازرق کے حضرت قاسم کے ہاتھ سے مارے گئے تو تیسرابیٹا تلوار کھینج کر
حضرت قاسم پر جملہ آ در ہوا، دونوں طرف سے من من تلواریں چلنے تکیس، ازرق شامی بیٹے
کی ہمت بڑھارہا تھا اور کہد ہاتھا ہشیاری سے لڑو، پھرتی دکھا وَاور قاسم پر پہم حملے کرو۔
کی ہمت بڑھارہا تھا اور کہد ہاتھا ہشیاری سے لڑو، پھرتی دکھا وَاور قاسم پر پہم حملے کرو۔
آنکھا اُس کی جھیکنے جو لگی تیخ کے ڈر سے پلی تیجے ہے قضا آئے تو ٹلتی نہیں سرسے
چاہا کہ دُکے شیر کی تلوار سپر سے ہاں تیجے ہے قضا آئے تو ٹلتی نہیں سرسے
اک ضرب بڑی ایسی دو تا ہوگیا ظالم
کاٹی جو کمر زیں سے جدا ہوگیا ظالم
حضرت قاسم نے ازرق کے تین بیٹوں کوئل کیا، ازرق کی آنکھوں میں سیاہی چھاگئ،
چو تھے فرزند کوازرق نے اجازت دی کہ وہ اپنے بھائیوں کا بدلہ لے اور جا کرا ہے مقابل کو

غصے سے تعیں ہونت چباتا ہوا آیا

نیزے کو ستم گار ہلاتا ہوا آیا
حضرت قاسم نے اس شق کو جب اپنے گھوڑے کے قریب پایا اپنے نیزے کو اُٹھایا۔

سینے پہ سناں مار کے بس زیں سے اُٹھایا

نیزے کی نوک سے اُٹھا کہ چو تھے بیٹے کی لاش کوازر ت کی طرف کھینک دیا۔

اس وقت خوتی نے ازرق سے کہا کہ میں تھے سے پہلے سے کہہ چکاتھا کہ یہ بچہ شیروں کا شیر ہے، تو خود اس کو جا کر قتل کردے، تو نے میری بات نہیں مانی اور چاروں پسر گنوا دیئے۔ اگر تو نے حسین ابن علی کے بیٹیج کوتل نہیں کیا تو پور لے شکر یزید پر آج تباہی آجائے گا اور تیری بہادری کی شہرت خاک میں ال جائے گی۔

ازرق مجھ گیا کہ اب مقابلے کے علاوہ کوئی تدبیر ممکن نہیں ہے، نیز ہے کو ہاتھ میں لیا اور تلوار کود کیھنے لگا شنم ادہ قاسم کی طرف نیز ہے کو اُٹھائے ہوئے چلا ادھر شنم ادہ قاسم نے اپنے گھوڑے میمون کو کاوے پرلگایا، اپنے نیز ہے کو تکان دی، ہاتھ کو بلند کر کے ازرق کی آنکھوں کو خیرہ کردیاوہ چگر میں آگیا۔

ازرق نے جیسے ہی اپنی سیر سے دار کورد کا شہرادہ قاسم نے نیز ہے کو گھوڑ ہے کی یال پر رکھتے ہی اپنی تالوار کھنے کی ، ہاتھ کو گردش دے کر دار کیا ، ازرق کے ہاتھ پر تنے پڑی ہاتھ سے ازرق کا نیزہ زمین پر آر گیا۔ نیزہ گرتے ہی ازرق نے شہرادہ قاسم پر اپنے تیمر سے دار کیا، شہرادے نے نہایت گھرتی سے دوسرا دار کیا اور تیم کے دو گھڑ ہے کردیئے ، ازرق نے اب گرز ہاتھ میں لے کردو تین دار کے لیکن اس کے ہاتھ پہلے ہی تھک چکے تھے۔
شہرادہ قاسم فرماتے ہیں :۔

رادہ کا مرمائے ہیں :-عبائ نام یاک ہے جس نامدار کا

تعلیم یافتہ ہوں میں اُس شہسوار کا

ازرق نے تیاری کے ساتھ حضرت قاسمٌ پر دوبارہ وارکیا، حسن کے شیر کو بھی جلال آیا آپ نے اپنی تنج کو بلند کیا۔ شنجراد سے کا بیدوار ازرق کے سر پر ہوااور سر کو کاٹ کرتلو ارگلوتک آئی اور آخر تلوار نے ذین تک ازرق کو دو گڑے کر دیا، ازرق کا بیصال ہوا کہ:آئی اور آخر تلوار نے زین تک ازرق کو دو گڑے کردیا، ازرق کا بیصال ہوا کہ:آدھا جو دھڑ إدھر کو تو آدھا اُدھر گرا

حضرت عباس نے امام حسین کوخبر دی که -

ازرق کو مارا آپ کے قاسم نے جان سے ادھر حضرت قاسم نے قوم اشقیار جملہ کردیا-

وشت وغا میں خون کے دریا بہا دیئے

سب کو علی کی تینے کے جوہر دکھا دیئے

حضرت قاسم لڑتے ہوے آگے بڑھتے جاتے تھے، نیزے والے شمر ادے کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے ، پچھاشقیاش پرادے پرسنگ باری کررہے تھے، فوج اشقیامیں کوشش تھی کہ شمر ادہ قاسم کو خمی کر کے گھوڑ ہے سے گرادیں، تین دن کا پیاسا کمسن مجاہد چاروں طرف کے حملوں سے خمی ہونے لگا، ایک ظالم نے شنم ادے کی پشت پر نیزے کا وارکیا، نیزے کی انی پشت سے سینے تک در آئی کسی نے سر پرتلوار کا وارکیا۔

> آتے تھے عش پوش ہوا جاتا تھا جی نڈھال طاقت نہ تھی کلام کی تھا بیاس سے یہ حال برچھی لگی جو دل پہ تو صدمہ ہوا کمال جھومے فرس پہ دونوں طرف شیر کی مثال

ہٹ ہٹ گئیں قدم سے رکابیں بھی چھوٹ کے

تارہ سپہرِ دیں کا گرا رن میں ٹوٹ کے

حضرت کو دی صدا کہ چپا جان آیے خادم ہوا حضور پر قربان آیے دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آیے جلدی چینچ نیخ دو پیکر لئے ہوئے قاتل بڑھے ہیں ہاتھوں میں خیر لئے ہوئے

دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ گلعذار طبلِ ظفر بجا صف اعدا میں ایک بار دوڑے اُدھر سے تی بلف شاہِ نام دار گھوڑوں سے روندنے لگے لاشے کو یاں سوار

سب عکڑے عکڑے سینۂ بُرِنور ہوگیا ٹاپول سے آئینہ سا بدن چُور ہوگیا امام مظلومؓ شنرادہ قاسم کی لاش پر کینیج -

> سر اپنا پیٹ کر سے پکارے شہ اُمم قاسم اُٹھو کہ طنے کو آئے ہیں تم سے ہم حضرت قاسم زمین پرایڑیال رگڑرہے تھے -

بیکی کے درد نے تہہ و بالا جگر کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا

حضرت عباسٌ، حضرت على اكبّرامام حسينٌ كساتھ ساتھ تھے، جس وقت پامال كربلا قاسمٌ كى لاش أصّائي گئ توبيرحال تھا كە:-

چادر لپیٹ دی تھی کہ اعضا نہ ہوں جدا قطرے لہو کے خاک پہارتے تھے جابجا

حضرت قاسم کی ایک خصوصیت به بھی ہے کہ آپ کو بعد شہادت 'نشہید ممتاز'' کا

خطاب ملابه

#### باب الله الله

# حضرت قاسم كانام

رسول الله كسب سے بڑے فرزند قاسم تھاں ليے آپ كى كنيت ابوالقاسم تھى۔ وہ بعثت سے پہلے پيدا ہوئے۔ابھى دوبرس كے تھے كه انقال كيا۔ رسول اللہ كے ذكر ميں اب قيامت تك'' قاسم''كانام خطبے ميں لياجا تار ہے گا:-

والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين سيّدنا و نبيّنا و شفيعنا ابسى القاسم محمد وآله الطّيبين الطّاهرين.

قرآن نے رسول اللہ کے شجرے کو دشجرہ طیبہ 'سے تعبیر کیا ہے۔

پروردگارِعالم نے اس شجرے کو إنّااعطیدنک الکوشر ارشادفر مایا،حضرت فاطمہ زبراصلوٰ قاللٰدعلیہااور آپ کے دونوں فرزند حضرت امام حسنٌ اور حضرت امام حسینؓ قرآن میں ''کوژ'' قراریائے۔

رسول الله کے ارشاد کے مطابق اللہ نے اولا دِرسول کوصلبِ علی میں قرار دیا۔اب قیامت تک امام حسن اورامام حسین ہے رسول اللہ کی نسل باقی ہے۔

حضرت امام حسن نے اپنے سکے ماموں قاسم ابن رسول اللہ کے نام پراپنے ایک فرزند کا نام'' قاسم'' رکھا۔ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے (جد) دادارسول اللہ بیں۔ آپ بھی رسول اللہ کے شل فرزندوں کے ہیں۔ گویا خطبے میں آپ کا نام بھی زندہ ہے۔رسول اللہ یک خاندان میں آپ کے فرزند' قامیم' کے بعد امام حسن کے فرزند کا نام قاسم رکھا گیا۔ قاسم کے معنی ہیں ''خوبصورت'' چبرے والا۔ دوسرے معنی ہیں وراثت تقسیم کرنے والا۔

مولا ناسيد محرمهدي "لواعج الاحزان" ميس لكصة بين :-

امام حسنٌ کی کنیّت''ابو محمر'' کے علاوہ'' ابوالقاسم'' بھی تھی۔

اس سے پہلے جناب محمد ابن جعفر طیاڑ کے بیٹے کانام قاسم رکھا گیا اور جناب محمد ابن ابی بحر کے بیٹے کانام اس سے پہلے جناب محمد ابن مقاتل میں حضرت عباس علمد اڑکے ایک بیٹے کانام بھی قاسم بتایا گیا ہے۔
''قاسم'' لکھا ہے۔حضرت حبیب ابن مظاہر کے ایک بیٹے کانام بھی قاسم بتایا گیا ہے۔
حضرت قاسم کو کر بلا میں شہید کیا گیا اور مسلمانوں نے رسول اللہ کی رشتے داری کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا۔ اگر جناب ضدیجہ کے بطن سے قاسم ابن رسول اللہ حیات ہوتے تو اُٹھیں بھی شہید کردیا جاتا۔

ابن ابی الحدید معتز لی' شرح نهج البلاغه (جلد ۲۰ صفحه ۲۹۸) "میں حضرت علی کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں --

لوگول نے حضرت امیر المونین علی علیه السلام سے کہ:-

اے امیر المونین اگر حضرت رسول خدا کوئی بیٹا جھوڑتے اور اس کی ذات میں حلم و رشد ہویدا ہوتا تو کیا عرب اس فرزندِ رسول کو اپنا حاکم تسلیم کرتے اور حضور کی خلافت اس کے سپر دکرتے۔

حضرت علی نے جواب دیا۔

' دنہیں''عرب اس کو بھی قتل کرڈالتے اور اس کے ساتھ بھی وہی کرتے کہ جوانھوں نے میرے قق میں کیا ہے۔ قریش نے اس کو حکومت اور ریاست کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے اور رسول خدا کی رحلت کے بعد جب انھیں حکومت مل گئ تو پھر انھوں نے ایک روز بھی اللّٰہ کی عبادت نہیں کی ہے۔ (شرح نیج البلاغہ)

مولا ناسيد محمر مهدى لكھتے ہيں -

حدیث میں وارد ہے کہ رسول ِ خدا نے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص اپنی اولا دکانا م محمہ رکھے اورائس کی کنیت ابوالقاسم قرارد ہے یعنی نام وکنیت دونوں کے جمع کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ مگر دو ہزرگواروں کے لیے حضرت نے اجازت دی تھی۔ ایک تو امام اوّل امیر المومنین علی بن ابی طالب کے واسطے فر مایا تھا کہ اے علی !اگر ہمارے بعد تمہمارے کوئی لڑکا بیدا ہوتو اس کا نام ہمارے نام پررکھنا اورائس کی کنیت ہماری کنیت قرار دینا۔ جب محمد بن حفیہ بیدا ہوئے تو حضرت نے اُن کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم رکھی اور دوسرے بزرگوار جن کے بارے میں بینمبر نے اجازت دی تھی وہ امام مہدی آخر ورکنیت الزمان ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اُن کا نام میرانام ہوگا اورائن کی کنیت میری کانیت کی کانیت میری کانیت میری کانیت میری کانیت میری کانیت کی کانیت میری کانیت کی کانیت میری کانیت کی کانیت میری کانیت کانیت کانیت کانیت کینیت کیری کانیت کی کانیت کینیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کانیت کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کیری کیری کیری کانیت کیری کانی کانی کانی کانیت کیری کانی کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کیری کانیت کانیت کیری کانیت کانیت کانیت کیری کانیت کیری کانیت کانی کانیت کیری کانیت کانیت کانیت کیری کانیت کانیت کیری کانیت کانی کانی کانیت کانی

#### حضرت قاسم كالقابات وخطابات:

حضرت امام حسن نے اپنے فرزند کا نام قاسم ،رکھ کرا مّت پرجمت تمام کردی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے فرزند قاسم کے نام پر رکھا ہے اور بید وارث رسول ہے۔ صورت وسیرت میں شبید سول ہے۔ تم نے اس کوتل کر کے بیٹا بت کردیا ہے کہ تم کو نبوت ورسالت و خاندان نبوت سے ازلی دشمنی ہے اور اب اُ مّت قیامت کے دن بحشش کی امید وارنہیں ہو گئی۔

مقاتل میں حضرت قاسم کے نام کے علاوہ القابات وخطابات نہیں تحقیق ہوسکے، اردوم شے میں شنرادے کے متعددالقابات وخطابات نظم ہوئے ہیں جومندرجہذیل ہیں۔

قاسم، ابن حسن ، يتيم حسن ، أم فروة كا جاند، راحت جان مجتلى ، جان زبرا كرابا ، رونق دشت نينوا ، شهرير راه وفا ، پا مال كربلا ، قاتل ازرق ، شيريس خن ، وارث لافتى ، شهيد ، يادگار حسن ، وارث شجاعت حيدري ، قاسم دولها ، قاسم بينه ، قاسم بينه ه ، قاسم گلول قب ، برادر نوشاه ، پا مال شم اسپال ، قاسم گردول سري ، قاسم گل بير ، من ، ابن عم ، قاسم گلكول قب ، برادر كن شانى \_

قاسمٌ:-

عرب، عراق، ایران اور پاک و ہند میں آپ کا بینام شہور ومعروف ہے۔ بینام زبان پر آتے ہی ہراکک کا دھیان امام حسنؓ کے صاجزاد ہے'' قاسم'' کی طرف جاتا ہے۔ایران میں عوام اپنی اپنی گاڑیوں پرجلی حروف سے لکھتے ہیں ۔

"السّلام عليك يا قاسم ابن الحسنّ

عربی،اردو،فاری زبان وادب میں اور مرشوں میں بینام بہت پر کشش تصوّر کیا تاہے۔

ایک سنّی شاعر یوسف علی عز آیرد ہلوی نے حضرت قاسم کے اسمِ مبارک کی تشریح اس طرح کی ہے کہ آپ کے نام میں مالک کا کنات کے جپار نام ہیں قدیر ،اللہ ،سلام اور مومن:-

> ایمان ہے قرآنِ مجسم سر قاسم صدہ ہیں گر ایک نہیں ہم سر قاسم قاف سر قدرت نے ''قدر''اس کو بنایا ت (قدر) دے کر الف''اللہ'' نے اِک داز بتایا ا (اللہ) اورسین''سلام''کااس کیلئے سر پہے سایا س (سلام)

یہ میم ہے دمومن کا کہ امت کو بچایا م (مومن)

اسرار عجب اسم مبارک میں نہاں ہیں

اک نام میں چاراسم خدائے دو جہال ہیں

ابن حسنٌ:-

حضرت قاسم دوسر المام حضرت حسن مجتنى عليه السلام كفرزندي اس كئة آپ كود ابن حسن " آپ في ميدان كربلا مين بيدرجز برها "ان تسنكرونى فانا بن المحسنين " " الرتم مجهنيين بيجانة توسنومين" ابن حسن " المحسنين " الرتم مجهنيين بيجانة توسنومين" ابن حسن " وساد ميكنيت شنراد كى زبان قوم ومِلّت كواتى پيندآئى كه صدراسلام سآئ تك لا تعدادنام" ابن حسن " ركھ گئے اور اب تك بيسلسله قائم برمولانا ابن حسن نونبروى اور مولانا ابن حسن جارچوى سے كون واقف نبيل ہے حضرت امام زمانه كى كئيت بھى" ابن حسن " بيام اعظى كم تعنى است مين " الله مين الله تين " الله مين " الله مين " الله تين الله تين " الله ت

بیعت کریں گے ایک دن سب آ کے تیرے ہاتھ پر اے عہدِ نو کے بُت شکن ابن الحسن یا بن الحسن پیآم اعظمی کے بڑے چچامیر حسین و فااعظمی حضرت قاسمٌ'' کو ابنِ حسن'' کے نام سے یاد کرتے ہیں:۔

> جب چلے ابن حسن مرنے کو لے کرشٹرے إذن رو دیئے شبیر سوے چرخِ اخضر دیکھ کر

ينيم حسن:-

حضرت قاسم نہایت کمنی میں بیتم ہوگئے تھے، باپ کا سایہ جلد بی سرے اُٹھ گیا، روز عاشورہ امام حسین نے حضرت قاسم کورخصت کرتے وقت آپ کا گریبان چاک كرديا تقااور فرمايا تقاگر بيان چاك ہونا يتيم كى نشانى ہے ہوسكتا ہے اشقيا يتيم بمھركر إس نيچ پرظلم نه كريں \_امام حسينٌ أمّت كو قر آن كى آيات يا دولا ناچا ہے تھے:-

ارشادِ اللي ہے

"اور بم نے بنی اسرائیل سے بیٹاق لیا کہتم تیموں کے ساتھ اچھا سلوک کروگے، پھرتم سے بجز چندا شخاص کے اس عہد سے پھر گئے۔اُس کی سز احیات و نیا میں رسوائی اور یوم قیامت سخت عذاب کی طرف لوٹائے جانے کے سواکیا ہے۔ تم نے کمینی زندگ کو آخرت کے بدلے خریدالیں اُن کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائیگی

(سوره بقره آیات ۸۶۲۸۳)

اُن کے لئے عذاب لایا جائے گاجو سرکش ہیں اور فساد کرتے ہیں اور بیعذاب اس لئے ہے کہ '-

كَلَّا بَلُ لَّاتُكُرِمُونَ الْيَتِيُمَ

تم يتيم كى عزت نهيل كرتے (سورة فجرآيت ١٤)

حضرت ابوطالب نے سر کاررسالتمآ ب صلّی اللّٰه علیه وآله وسلم کی سر پرستی فر مائی اللّه نے قرآن میں کہا۔

"الم يجدُك يتيماً فأوى المحري المراسمة

اے محد! تم ينتم تھ بم نے تم كوابوطالب كى پناہ ميں دے ديا

بس اے محرا

اینی قوم سے کہددو!

خبردار!

فَأَمَّا اللَّيَتِيمَ فَالا تَتَّفَهَرُ (الشَّحْي آيته)

ينتيم برظلم ندكرنا

كربلامين مسلمانوں نے تيموں پربے پناہ ظلم كئے يتيم حسنٌ حضرت قاسمٌ كى لاش كو یا مال کردیا حسین کی میتیم بچی سکینڈ بی بی کے کا نوں سے گوشوارے چھین لئے۔ اوراس طرح ارشادِ الني كے مطابق رسول الله كي أصت في اينا تهكاناجهم ميس بناليا، چودہ سوبری کے بعد بھی مسلمانوں کی آٹکھیں نہیں تھلی ہیں

میرانیس:-

ہے غضب ہ تکھیں تو کھولے ہومگر سوتے ہو

ا قبال:-

کچھ بھی پیغام محمۂ کا تنہیں یاں نہیں

اُمَّ فروهٔ كاچاند:-

دنیا کی ہرماں کی نظر میں اس کا بیٹامثل جاند ہوتا ہے کیکن حضرت قاسمٌ تو اللہ کے محبوب ترين نبي حضرت محم مصطفاصلي الله عليه وآله وسلم كي اولا ديتھے يُسن وخوبصور تي میں فخر یوسٹ تھے۔مقاتل میں حمید بن مسلم کی روایت درج ہوتی آئی ہے کہ:-

جب حضرت قاسم میدان كربلامين آئے يول معلوم ہوا كه چودهوي كا حاند (یا جاند کائٹر ا) طلوع ہو گیا ہے (بحار الانوار)

## رونق دشت نميوا:-

دشت نینوا جوصد یوں سے ویران پڑاتھا، ۲۱ھ میں آٹھ دن کے لئے وہاں بہار آ گئتھی مجرم کی دوسری تاریخ ہے وہاں گلتانِ فاطمتہ کھلا ہوا تھا۔ باغ رسول کے ایک پھول قاسم بھی تھے عاشور کے دن قاسم اشکر حیینی کی رونق ہے ہوئے تھے۔ شہیدوں نے شہادت کے بعداس ویران دشت کی ویرانی کوختم کر دیا۔

قبرِ حسین کے پہلو میں حضرت قاسم فن ہوں۔ آج بھی حضرت قاسم دشت ِنینوا کی رونق ہیں حضرت قاسم دشت ِنینوا کی رونق ہیں حضرت امام زین العابدین اپنے چچا حضرت امام حسین کے پہلو میں دفن البقیع میں فن ہوے اور حضرت قاسم البنے چچا حضرت امام حسین کے پہلو میں دفن ہوے۔ خبیر کھنوی نے اس نکتے کوظم کیا ہے:۔

پاس شبرٌ کے بنی قبرِ امام مسموم آئے فرزند کے لینے کو حسینِ مظلوم

کوئی کہتا تھا کہ مظلوم ہے مظلوم کے پاس وفن مسموم ہوا سٹیر مسموم کے پاس پایا قاسمؓ نے شدؓ کرب و بلا کا پہلو اس سجتیجے کو پسند آیا چھا کا پہلو

شهيدراه وفا:-

حضرت علیٰ نے رسول اللہ ہے بوجھا

يا رسول الله ماالوفاء؟

رسول اللدنے فرمایا

التوحيدوشهادة ان لاإله الاالله حضرت على فرمات بين:-

میں نے بوچھایارسول اللہ مجھے بتا ہے وفا کیاہے؟

رسول الله نے فرمایا:-

توحیداوراس بات کی شہادت کہ سوائے اللہ کے کوئی خدانہیں ہے۔

حضرت امام حسینؑ نے کر بلا میں روزِ عاشورہ'' توحید'' کی بقاکے لئے شہادت عظمٰی پیش کی ، وفا کے معنی تو حید ہے۔ امام مظلوم کی معیّب میں حضرت قاسم نے بھی اسی راہ وفا''میں اپنی جان نثار کی اس لئے آپ کوچھی شہیدراووفا'' کہتے ہیں۔

يامال كربلا:-

حضرت قاسم جب گھوڑے سے زمین برگرے بزیدی لشکر کے سواروں نے آپ کو گھوڑے کے شموں سے پامال کردیا۔آپ زندگی میں پامال کئے گئے اس اندوہ گیں ۔ واقعه ير برانصاف بيندول ترب جاتا باور باختيارآ بكو ميال كربلا "اوريامال سُم اسیاں 'جیسے مگین خطابات سے یاد کرتا ہے۔

میرانیس کہتے ہیں -

مارا گيا جہاد ميں قاسم حسنٌ کا لال دولھا کی لاش ہوگئی گھوڑوں سے بائمال

قاسمٌ دولها:-

''روضة الشُبدا''اور' مقتل طریحی'' کی روایت کے مطابق کر بلامیں حضرت قاسمٌ کا عقد ہوا تھا۔ بعض علماً عقد کی روایت کوتشلیم نہیں کرتے لیکن ایک روایت سے بیثابت ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کومیدان جنگ کی طرف رخصت کرتے وقت جولباس ينهايا تفاوه دولها كالباس تفاحقيقت جويجهي هوسات سوبس سےاب تک عربی ، فارسی اور اردو کے مقاتل اور مرثیہ نگار ،نوحہ نگار حضرت قاسمٌ کو' دولھا'' ''نوشاہ'' 'بیخ'' اور ہندی میں بنڑے کے خطابات سے یکارتے ہیں' قاسم وولھا'' ''قاسمٌ نوشاه''' قاسمٌ بين' اور' قاسمٌ بنره' کے نام سے حضرت قاسمٌ کو خصوصاً شاعری میں یاد کیاجا تاہے۔

سات (2) محرّم کی شب میں برصغیر پاک وہند میں آگ کا ماتم ہوتا ہے، ماتی نو جوان سبز کفنی پہن کر بیر ماتم کرتے ہیں اور آگ پرعلم کیکر چلتے ہیں'ان ماتی نو جوانوں کو'' دولھا'' کا نام دیا گیا ہے۔

اور جب آگ کاماتم شروع ہوتا ہے تمام ماتم دار پر جوش آواز میں'' قاسمٌ دولھا'' '' قاسمٌ دولھا'' کہتے ہوئے آگ پر چلتے ہیں۔

آگ کے ماتم سے حضرت قاسم کو جونسبت ہاں کی وجہ سے بھھ میں آتی ہے کہ جب آپ کر بلاکی جاتی ہوئی ریت پر گرے زمین سے گرمی کے سبب آگ کے شعلے اُٹھ ریے وائیس کہتے ہیں ۔ . . .

گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر

جلتی زمین پر حضرت قاسم کا گرنا ادر پھر گھوڑوں کے سُموں سے آپ کے جسمِ نازنیں کا پامال ہونا ایک دردناک منظر کی یاد میں ماتمی نوجوان آگ پر چل کراحساس کرتے ہیں کہ چودہ سال کا نونہال کس طرح گرم خاک اورخون میں لوٹ رہا تھا، تڑپ رہاتھا۔ جم آفندی کہتے ہیں:۔

پریم نگر کا بینھی قاسم موت سے بیاہ رجائے گیا

ہنسی خوشی کا جانا شہرا دولھا بن کر آئے گیا

رتھ نارلہوکی دھاریتھیں اس گورے گورے مکھڑے پر

اس دھیج پہر کسی کی لاگی نجریہی سہرابدھی کھائے گیا

اں گفتگو کے ماحصل کو سمجھنے کے لئے بھی آگ کے ماتم میں شرکت سیجئے اور ماتم داروں کی پُر جوش آ واز'' قاسم دولھا'' قاسم دولھا'' کوغور سے سنیئے روتے روتے آپ کی بھیکیاں بندھ جائیں گا۔
میرانیس عزاداروں اور ماتم داروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:سنتے ہیں نامرادی قاسم کا جو بیاں
مر پیٹتے ہیں سب بنے دولھا بصد فغاں
قاسم نام کے دیگرافراد (واقعہ کر بلاسے پہلے)
حضرت قاسم ابن محمد رسول اللہ
حضرت قاسم ابن محمد ابن جعفر طبیّا رُّ
حضرت قاسم ابن محمد ابن ابن بحر

#### باب الله ۲۰۰۰۰۰۲

## حضرت قاسم كى والدهُ گرامى حضرت أمّ فروه صلواة الله عليها

ہمارے مقاتل نگار اور تاریخ دال حضرات کو بیشوق ہے کہ ہرمشہور شخصیت کی والدہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں لفظ'' کیھتے ہوئے الدہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں لفظ'' کیھتے ہوئے انھیں جھجک محسول نہیں ہوتی ۔

حضرت عِلْية (والدهٔ حضرت مسلم ابن عِقبل)، حضرت أم البنين (والدهٔ حضرت عباس علمدارٌ)، حضرت شهر بانو (والدهٔ جناب سيّد سجادٌ)، حضرت أمّ ليكٌ (والدهٔ حضرت علی اصغرٌ)، حضرت أمّ فروه حضرت علی اصغرٌ)، حضرت أمّ فروه (والدهٔ حضرت قاسمٌ) بيتمام جيّد خواتين كنيزي مين نبيس آئي تقيس بلكه رشته دے كر باقاعده تنادى بموئي تقي .

## حضرت أممٌ فروة كاساء، كنيت ، القاب اورخطابات:

حضرت قاسم کی والدہ گرامی کی کنیت'' اُمِّ فروہ'' ہے۔نام کے سلسلے میں مقتل نگار اختلاف کرتے ہیں، موزخین کے درمیان واضح اختلاف ہے، بی بی کی شخصیت کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے بلکہ کوائف کے سلسلے میں بیاختلاف پایاجا تا ہے۔مثلاً بعض موزخین لکھتے ہیں کہ۔حضرت اُمِّ فروہ،امراء لقیس یمنی کی دختر ہیں اور آپ کانام لی لئ سلمی خاتون ہے۔ (مقتل ابی داؤد بحوالہ تقام)

بعض مورخین لکھتے ہیں آپ''اُمِّ ولد'' ہیں اور آپ کا نام'' نجمہ خاتون'' ہے (ریاض القدس جلد دوم) بعض مورخین لکھتے ہیں بی بی اُمِّ فروہ کا نام'' رملہ خاتون'' ہے۔(اصحاب الیمین)

بعض مورخین لکھتے ہیں حضرت اُمِّ فروہ ،ابومرہ بنعروہ بن مسعود ثقفی کی دختر ہیں اور حضرت علی اکبڑ کی والد ہ گرامی حضرت اُمِّ لیل کی سگی بہن ہیں (انساب آلے صنّ) حضرت قاسمٌ ،امراء القیس کے نواسے تھے:-

حضرت قاسم کی والدہ کا نام' دسلمیٰ' تھا۔ کنیت' اُمِّ فروہ'' ہے۔ آپ امراء القیس کی بیٹی اور حضرت اُمِّ رباب کی بڑی بہن ہیں۔ حضرت اُمِّ فروہ کا خاندان اور شجرہ:

آپ کاشجرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ سلمی بنت ِامراءالقیس بن عدی بن اُوس بن جابر بن کعب بن غلیم بن جناب بن کلب۔

حضرت اُمِّ ِ فروہ کی والدہ کا نام'' ہند''تھا۔اُن کا شجرہ حسب ذیل ہے :-اُمِّ فروہ بنت ِ ہند بن رہیج بن مسعود بن حصین بن کعب بن عُلیم بن کلب عماد زادہ عماد الدین اصفہانی''سیرت ِسیّدالشہداءُ''میں لکھتے ہیں :-

''امراءالقیس کی تین بیٹیاں تھیں،اس نے ایک بیٹی حضرت علی علیہ السلام کو،ایک امام حسن علیہ السلام کو اور ایک امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں دیں، بیرشادیاں مختلف زمانوں میں ہوئی ہیں''۔

بنی ہاشم میں اس طرح کی شادی ہوتی تھی۔حضرت عبدالمطلب اورحضرت عبدالله باپ بیٹے تھے لیکن دونوں کی بیویاں حضرت آمنداور حضرت حالہ بہنیں تھیں۔حضرت عبداللہ،حضرت جمزہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور بھتیج بھی تھے۔حضرت حالہ،حضرت عبدالله کی سوتیلی مان تھیں ۔

ابوالفرج اصفهاني ني "مقاتل الطالبين" مين لكهاب كه:-

دسلیٰ بنت ِامراءالقیس کی شادی امام حسن علیه السلام کے ساتھ ہوئی تھی''

عرب میں ایک شخصیت کے کئی ناموں کی مثال کثرت سے ملتی ہے، خطاب و
القاب واصل نام ملا کر بہت سے نام ہوا کرتے تھے۔حضرت اُمِّ فروّہ کے اگر متعدد نام
ملتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کو رملہ بی بی، نجمہ بی بی یاسلی بی بی کے
نام سے بھی یاد کیا جاسکتا ہے۔معروف نام'' اُمِّ فروہ'' ہے جسے تبدیل کرنا اب ناممکن
ہے۔ ہزاروں کتابوں میں بینام درج ہو چکا ہے۔اور ناواقف حضرات حضرت قاسم کی والدہ کے نام میں' اُمِّ ولد'' نہ لکھا کریں تو بہتر ہوگا۔

ایرانی موڑخ فضل اللہ کمپانی نے اپنی کتاب''حسنؑ کیست؟''میں ہےاد بی کی حد کردی ہے۔

حضرت قاسمٌ كى والده كے ليے لكھتے ہيں:-

''مادرشان''اُمِّ ولد'' کنیرز رخرید بوده است' (صفح ۲۸۲)

حضرت أمم فروه كي امام حسن مصادي:

مولانا اظهر حسن زیدی کے مجموعہ تقاریر میں حضرت اُمِّ فروہ کی شادی کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:-

''امراءالقیس جو یمن میں رہتے تھے بیعیسائی تھے، اُن کی شرافت ولطافت اور اخلاق کی داستانیں عرب کی ادبی کتابوں میں مختلف جگہوں پر درج ہیں۔ (بیعرب کے مشہور شاعرامراءالقیس کے علاوہ دوسری شخصیت ہیں ) بہر حال امراءالقیس کمنی نہایت شریف النفس اور نیک انسان تھے، خدانے اُن کودو بیٹیاں عطافر مائیں، ایک کا

نام ملمي تها ادرايك كا نام سلامه تها سلمي ( أمّ فروّه ) جوان ہوگئ تھيں اور سلامه ( أمّ ر باٹ) ابھی چیوٹی میں بیچی تھیں جب اُن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔امراءالقیس کے دل میں خدا جانے کیا خیال آیا کہ انھوں نے ارادہ کیا مسلمان ہونے کا بیاس وقت کا ذکر ہے جب مدینے میں تیسری خلافت وحکومت کا دورتھا۔ امراء القیس این دونوں بیٹیوں کو لے کر مدینے آگئے، سوچنے لگے پہلے تو میں مسلمان ہوں گا پھر بڑی بٹی کی شادی کسی نثریف زادے سے کردوں گااور چھوٹی بٹی اپنی بڑی بہتن کے ساتھ رہے گی ، جب بیر بردی ہو گی تو اس کی بھی شادی کر دوں گا ،اس نیت سے وہ دونوں بیٹیوں کو لے کرمدینے آگئے، مدینے میں آکرا تھوں نے بیتلاش کیا کہ شریف ترین انسان کون ہے جس سے اپنی لڑکی کی شادی کردوں مراء القیس خلیفہ وقت سے ملے وہ صاحبِ حیثیت تھے در بار میں بیٹے دوحیار باتیں کیں دوجیار دن جاکر در بار میں بیٹھے گفتگو ہے وہ شرافت کا معیار انھیں نہ ملاجس کی وہ تلاش میں تھے، جو ہری کو جو ہرکا پید چاتا ہے کہنے گئے بیرہ نہیں ہے، بیاس قابل نہیں کہ میری لڑکی کارشتہ اس سے کیا جائے چند دن مدینے میں اور تھبرے اس انتظار میں کہ كوئى شريف ملے!

امرا وَالقيس كوايك دن حضرت على عليه السلام نظراً على جنصي ديكوكرلوگ كمتے تقط الله منظراً الله وقعه هذا الفقى "ية واشرف ترين انسان ہے "امراء القيس نے حضرت على سے ملاقات اور آپ كے ہاتھوں پر دينِ اسلام قبول كيا۔ اور اپنی عرض بيان كى كه "ميرى دولڑ كياں ہيں ايك ابھى كمن بچى ہے اور ايك قابلِ شادى ہے۔ ميں جاہتا ہوں كہ حضور كے شنرادگان محترم اگر ميرى لڑكى كوقبول فر ماليں تو ميرى دين و دنيا ميں فلاح ہوگى " چنانچ امراء القيس كى برلى لڑكى سلمى (أمّ فروره) كاعقداً سى دن حضرت فلاح ہوگى " دين و دنيا ميں

علی نے اپنے فرزندا کبرشنرادہ کو نمین حضرت حسن مجتبی سے کیا اُسی خاتون کے بطنِ مبارک طیبہ و طاہرہ سے امام حسن کے گھروہ بچہ ظہور میں آیا جو قاسم ابن حسن کے نام سے آج د نیا میں مشہور ہے

حضرت علی کی شہادت کے بعد اور امام حسن کی شہادت کے بعد جناب سلمی (اُمِّ فروّہ) کی چھوٹی بہن جناب سلامۃ (اُمِّ ربابؓ) جب بڑی ہوگئ تو ان کا عقد جناب امام حسین سے ہوا مرنے کے بعد امراء القیس کی قسمت جاگ اُٹھی اُسے اس کی شرافت کا پوراصلیل گیا جناب اُمِّ ربابؓ کواللہ نے دو اولا دیں عطا کیس ایک جناب سکینہ دوسر نے شنہ او دکھا تھا۔ حضرت قاسمٌ اور حضرت علی اصغر بچاز او بھائی مجھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔

ابوالفرج اصفہانی نے "مقاتل الطالبين" اور" آغانی" ميں يہ واقعات خلافت كدوسرے عہد ميں دھائے ہيں۔ بن أمتيہ كنمك خوارمورظين آل جمد كي واقعات كولكھة وقت اس بات كاخيال ركھة ہيں كہ ہرواقعہ كوابو بكرو عمر كے عہد ميں دكھايا جائے اور تھوڑ ابہت ربط دربارے دكھايا جائے تا كہ عام مسلمان يہ باور كرليس كہ خلفاء سے حضرت على كے تعلقات بہت الجھاور مشحكم تھے۔ امراء القيس كے واقعہ ميں بھی يہى كوشش كى گئى ہے۔ ہوسكتا ہے كہ امراء القيس دوسرى خلافت كے زمانے ميں مديئ كوشش كى گئى ہے۔ ہوسكتا ہے كہ امراء القيس دوسرى خلافت كے زمانے ميں مدين على بہن أن كى بيٹيوں كى شادى ايك ساتھ نہيں ہو سے تی برست پر ايمان لائے تھے اور حضرت على بہن وہ يمن چھوڑ كر مدينے آگئے۔ اُن كامستقل قيام مدينے ميں حضرت على كہ دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے وفود مدينے آگئے۔ اُن كامستقل قيام مدينے ميں تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى مدينے تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى مدينے تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى مدينے تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى مدينے تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى مدينے تيسرى خلافت كے دور ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى ميں ہوا ہے جب يمن كے وفود مدينے آگے تو يہ تھى ميں پيش

كيُّ جاكت بين-آپفر ماتے بين:-

''ربابٌ جب اپنے میکے چلی جاتی ہیں تو مجھے اپنا گھر نہیں اچھا لگتا جس میں رباب اور سکینڈ نہ ہوں''

۳۵ ھے قریب حضرت اُمِّ فروہ کی شادی امام حسن علیہ السلام سے ہوئی،امام حسن علیہ السلام سے ہوئی،امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ۲۵ ہجری میں حضرت اُمِّ فروہ کی چھوٹی بہن جناب رباب سے امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی۔

حضرت اُمِّ فروہ اور امام حسن کی شادی کے بعد دونوں کا ساتھ سوللہ ابری تک رہا۔ سوللہ ابری میں حضرت اُمِّ فروہ کے یہاں چار بیٹے اور دوبیٹیاں عالم وجود میں آئیں۔

ا۔ فاطمہ بنت حسن، ۲۔احمد بن حسن، ۳۔عبداللدا کبر بن حسن، ۲۰ قاسم بن حسن، ۵۔عبداللدا کبر بن حسن، ۲۰ قاسم بن حسن، ۵۔عبداللداصغر بن حسن۔

امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان پاک ذوات مقدسہ کا سِن وسال مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ فاطمہ بنت ِحسن (زوجہ امام سیّد سجادعلیہ السلام) کابِن مبارک دس برس تھا۔ ۲۔ احمد بن حسن آٹھ برس کے تھے۔عبداللہ اکبر بن حسن چھ برس کے تھے۔ ۳۔ حضرت قاسم بن حسن چار برس کے تھے اور عبداللہ اصغر بن حسن دو برس کے تھے۔ کر بلا میں إن حضرات کاسِن مندرجہ ذیل تھا:۔

کر بلامیں فاطمۂ بنت جسنؑ کاسِن ہیں برس تھا۔احمد بن حسنؓ اٹھارہ برس کے تتھے۔ عبداللّٰدا کبر بن حسنٌ سولہ برس کے تھے،حضرت قاسمؓ ابن حسن چودہ برس کے تتھے اور عبداللّٰداصغر بن حسن بارہ برس کے تھے۔

## حضرت أمم فروه اورشهادت امام حسن عليه السلام:

خلافت سے دست بردار ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام تقریباً ۹ سال زندہ رہے۔ یہ تمام زمانہ آپ نے خانہ شینی میں گزارا۔ کونے کی سکونت ترک کر کے آپ مدینے آگئے تھے۔ یہاں سے آپ نے کی جج پا پیادہ کئے۔ باوجود یکہ آپ نے سلطنت سے ترک تعلق کرلیا تھا لیکن معاویہ کواس پر بھی چین نہ تھا۔ اس کے دل میں یہ کھٹکا لگا تھا کہ اگر امام حسن سے پہلے مجھے موت آگئی تو یہ سلطنت ان کی طرف واپس چلی جائے گی اور میرا بیٹا پر بداس سے محروم ہوجائے گا۔ اس لیے وہ رات دن اس فکر میں تھا کہ موقع ملے تو امام حسن ع کوئل کرادے۔

کو فے کے قیام کے دوران حضرت علی کے دورِ خلافت میں ایک سازش کے تحت جعدہ بنت اشعث امام حسن کے عقد میں آگئ تھی۔ بیابو بکر کی بہن کی بیٹی تھی۔ معاویہ نے جوڑتو ڈلگا کر جعدہ بنت اشعث سے سازش کی اور یہ دعدہ کیا کہ اگر وہ امام حسن کو زہر دے دے تو ایک لا کھ درہم اس کو انعام دے گا اور اپنے بیٹے پزید سے اس کا نکاح کر ادے گا۔ جعدہ بنت اشعث معاویہ کی اس چال میں آگئ اور ایک رات کو نہایت کر ادے گا۔ جعدہ بنت اشعث معاویہ کی اس چال میں آگئ اور ایک رات کو نہایت بی قاتل زہر جو معاویہ کے پاس سے آیا ہوا تھا حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے پینے کی قاتل زہر جو معاویہ کے پاس سے آیا ہوا تھا حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے پینے کی گاروں سے بھر گیا۔ زہر کے اثر سے تمام بدن سبز کے پانی میں ملا دیا۔ رات میں پانی پیتے ہی تمام بدن میں ایک قیامت بر پاتھی۔ بھائی، کو گیا، آپ کی حالت غیر ہوتی چلی جاتی تھی، گھر میں ایک قیامت بر پاتھی۔ بھائی، ہوگیا، آپ کی حالت غیر ہوتی چلی جاتی تھی، گھر میں ایک قیامت بر پاتھی۔ بھائی، بہنیں اور ساری اولا دآپ کے گر دجمع تھے، امام حسن ایک ایک کو حسر سے بھر کی نظر سے دیکھتے اور صرکی تلقین فر ماتے تھے۔

حضرت امام حسنٌ نے اپنے بھائی امام حسین مظلوم کو چھاتی ہے لگایا اور فر مایا کہ اب

ہماری اور تحصاری ملاقات جنت اعلی میں ہوگی کیونکہ رسول خدا جد تنا مدار اور والدہ سیدہ عالم اور والد برزگ وارعلی مرتضی میرے لینے کوآئے ہیں اور حوران وغلمان بہشت ہمراہ ہیں، امام حسن نے جب بیکلمات امام حسین سے ارشاد فرمائے گھر میں ایک کہرام بیا ہوگیا، پھرامام حسن نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا کہ والدہ قاسم اُمِّ فروہ کس طرف ہیں بتم جاکرانھیں مرے یاس لے آؤ،

کچھ کہنا ہے اُن سے کہ جدائی کی گھڑی ہے زینٹ نے کہارو کے سربانے وہ کھڑی ہے

یہ گذارش کر کے حضرت زینب نے حضرت اُمّ فروہ سے ارشاد فرمایا کہ بھا بھی یہ وقت لحاظ وشرم کانہیں ہے آپ بھائی صن کے سامنے تشریف لائیں وہ آپ سے پچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔

آئیں جونہی وہ سامنے بادیدہ ٹرنم فرمایا حسن نے کہ زمانے سے چلے ہم لازم ہے شمیں مہر ہمیں بخش دواس دم اُس نے کہا بخشا تو بیا ہوگیا ماتم شبر نے کہا مجنش کیا ہے شبر کرو رونے میں کیا ہے خور کہتا ہے حق صابروں کے ساتھ خدا ہے

پھرامام حسن نے حضرت قاسم جو کہ اس وقت چار ہرس کے سے پاس بُلایا، حضرت قاسم میں کو چھاتی سے نگایا پیار کیا۔ ایک وصیت نامہ پرچیئہ قرطاس پر نکھا ہوا سر ہانے سے اُٹھا کر حضرت قاسم کو دیا اور فر مایا کہ بیوصیت تمام فرزندوں کے لیے ہے لیکن اے قاسم تم اس کوا پنے بازو پر باندھ لوجب مسین پرکوئی سخت مصیبت کا دن آئے اس وصیت کو پڑھ کر اس پڑمل کرنا۔ حضرت قاسم خردسال میں سراسیمہ ہوکر رونے لگے اور بھی والدہ گرامی حضرت اُم فروہ کے قاسم خردسال میں سراسیمہ ہوکر رونے لگے اور بھی والدہ گرامی حضرت اُم فروہ کے

دامنِ اطهرے لیٹ کرروتے اور بھی اپنے پدر ہزرگوارے لیٹ کرروتے ، یہاں تک کدروتے روتے غش آگیا۔

ملاً حسين كاشفي لكصفة بين -

> وا حسرتا که سروِ روال از چمن برفت یعنی که نور دیدهٔ زهرًا حسنٌ برفت

قاسم کو سراسیمہ بہت غم سے جو پایا آنسوشہ مسموم کی آنکھوں میں بھر آیا پھر راز امامت شہ بیکس کو بتایا سینے سے برادر کو لگا کر یہ سایا

دنیا سے مرا کوچ ہے اب دارِ بقا کو سونپا شمصیں گھر بار کو اور تم کو خدا کو یہ کہتے کہتے آپ گلٹن جنّت کوسدھارے:-میرانیش کہتے ہیں:-

ماتم کی اہل بیت رسالت میں تھی صدا برپا تھا شورِ واحسنا وا محمراً سادات کے محلے میں اک حشر تھا بپا بامِ فلک سے آتی تھی ہاتف کی بیدندا اللہ سے آتی تھی ہاتف کی بیدندا اللہ علی میں اگر نبی سے سبطِ محمد جدا ہونے زہرا کے آج لعل و زبرجد جدا ہونے

لا شے کے پاس ماور قاسم کا تھا بیر حال رُخ زرداور پھٹا تھا گریبال کھلے تھے بال چلا تی تھی یتیم ہو ہے ہائے میر سالو ذوالجلال مدت کا ساتھ ہائے فضب آج حیث گیا

میں رانڈ ہوگئ مرا اقبال لئ گیا

عنسل و کفن امام کو جب دے چکے امام اور جمع ہو چکے در دولت پہ خاص و عام جس دم اُٹھا جنازہ شنم ادہ انام کرتے تھے انبیائے سلف وال پہ اہتمام

تھے شیٹ ونوٹ چاک گریباں کئے ہوئے الیاس وخفر جاتے تھے کا ندھا دیۓ ہوئے

آپ کے جنازے کے ساتھ حضرت عباس علمدار، حضرت عون بن علی ، زید ابن حسن ، حضرت محصرت فاسم کو امام حسین علیه السلام گود میں لیے ہوئے تھے امام حسن کی از واج مطہرات ، خاد مائیں ، کنیزیں بر ہند ہرتھیں ۔

ميرانيس کهتے ہيں -

عباسٌ وعونٌ ، زیدٌ ومحدٌ سے نوحه گر قاسمٌ کوتھاہے جاتے تھے سلطان بحروبر اور تھیں پسِ جناز کا آتائے خوش سیر ازواج و خادمات محل سب برہند سر

#### عریاں سروں پہ مریم و حوّا کے ہاتھ تھے جریکل یا برہنہ جنازے کے ساتھ تھے

حضرت امام حسن کا جنازہ جب قبررسول کے قریب پہنچا تو زوجہ رسول نے مروان اور تمام بنی اُمتیہ کے ساتھ مل کر جنازے پر تیروں کی بارش کردی، تیر جنازے میں پیوست ہوگئے، بی ہاشم جنازے کو جنت البقیع لے گئے اور وہاں امام حسن کا مزار بنا دیا قبر پر بیٹھ کر حسین ابن علی نے بہت گریفر مایا:۔

## حضرت امام حسنًا كى شهادت كاثرات:

ميرزاعشق کہتے ہيں:-

رخصت ہوے مزار سے شہ نوحہ گر چلے سر جھکائے عالم جیرت میں گھر چلے تھی دل ہے گفتگو کدھر آئے کدھر چلے کس کی بنائی قبر کہاں بے خبر چلے افسوس کون جاہنے والا جدا ہوا

۔ کس کو چھیا کے خاک میں جاتے ہیں کیا ہوا

داخل حرم سرامیں ہو بے بوں امام پاک سر پر تھی مدفن حسن مجتبی کی خاک چہرہ اُداس غم سے گریبان جپاک چپاک جاک بولیس بلائیں لے کے بیکاثوم در دناک

سے ہے تم اری زیست کے سب لطف جا چکے

بھائی کہو مزارِ برادر بنا چکے زینٹ بھی اُٹھ کھڑی ہوئیں دل کوسنھال کے چلائیں مہررخ میں نشان ہیں زوال کے

بچین سے تم نہیں متحمل ملال کے مضطربور نج میں حسن خوش خصال کے

رونق نهیں وہ کثرتِ نور و ضیا نہیں ۔

سب گھر میں ہیں فقط حسنٌ محبتبا نہیں

حضرت أُمِّ فروّه پر کوهِ ثُم گریز اتھا، ہوگی کے لباس میں حال غیرتھا، میر زاعشق کہتے ہیں:-

د یکھا جو زوجہ حسن مجتبی نے آہ اُٹھیں بجیب حال سے اوڑ سے رواسیاہ قاسم کا حال رنج بتیمی سے تھا تباہ نعلین یاؤں میں نہ سریاک پر کلاہ

آنسو روال تھے سیّد والا کی یاد میں

گردن جھائے بیٹے تھے بابا کی یاد میں

شانہ پسر کا تھام کے بولی وہ سوگوار مال حسین دیکھتے ہو میرے گلعذار

چل کے گرو چپا کے قدم پریہ مال نثار فرمائیں گے تھارے پدرسے زیادہ پیار

کہنا امام راہنما ہیں تو آپ ہیں

اب باب بي تو آپ جي بين تو آپ بين

رونے کو ضبط بجیو لیں گود میں اگر آنسو پچپاکے بوپھیو دامن سے اے گہر حافظ ہے اُن کی جان کا خلاق بحر و ہر ابتو اُنھیں کے دم سے بیٹا فقط ہے گھر

ا مال اُن کے دشمنوں کا اگر غیر ہوگیا

یه جان لو که خاتمه بالخیر ہوگیا

یٹے کو ماں لیے ہوئے آئی برہندیا پھیلا کے ہاتھ شدنے کہا اے پتیم آ

آگے برھے حسین گلے سے لگالیا فرمایا منھ کو دیکھ کے جو مرضی خدا

سونکھی کمال پیار ہے اُس مہ لقا کی بو

مٹی بھرے لباس میں تھی مجتبًا کی بو

قاسمٌ نے عرض کی نہ بکا سیجئے چپا ہم سب کو مضطرب نہ سوا سیجئے چپا

الله صبر دے یہ دعا کیجئے چا مرضی خدا کی آپ ہے کیا کیجئے چا

عمر خضر جناب کو مالک عطا کرے حضرت ہماری لاش اُٹھائیں خدا کرے

سر پیٹ کے سبھوں نے کہا وامصیبتا علی تھا یہی کہ واحنا وا مصیبتا ہم بیکسوں کا بس نہ چلا وا مصیبتا ہے ہے امام سبز قبا وا مصیبتا زہرًا و مصطفےؓ و علیؓ کو تعب ہوا

تابوت پر بھی تیرے چلے کیا غضب ہوا

اب ڈھونڈ سے کو جائیں کہاں مرگئے حسن اطفال کررہے ہیں فغاں مر گئے حسن ہے جس کے حسن ہاں مرگئے حسن خالی پڑا ہوا ہے مکاں مر گئے حسن برباد ہائے محنت شیر خدا ہوئی

گھر ہوگیا تباہ قیامت بپا ہوئی حضرت اُمّ فروہؓ کی ہیوگی اور بچوں کی پرورش:

شہادتِ امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت اُمِّ فروہ نے واقعہ کر بلات پہلے دی بری بورش بھیاں اسلام کے بعد حضرت اُمِّ فروہ نے والد امراء القیس کا پہلے ہی انقال ہو چکا تھا، ایک بڑی بہن تھیں محیاۃ وہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ایک چھوٹی بہن اُمِّ رباب تھیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ۵۳ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اُمِّ رباب کا عقد ہوا۔

ام منت جسن کا عقد حضرت الله علی الله تا بین اکلوتی بیٹی فاطمہ بنت جسن کا عقد حضرت المام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام ہے کیا۔ اس وقت فاطمہ بنت جسن کاسنِ شریف سولہ برس اور حضرت علی ابن الحسین کاسِن شریف تقریباً اٹھارہ برس تھا۔ ایک سال کے بعد حضرت اُمّ فروہ نے مبارک سعت میں اپنے نواسے امام محمد باقر علیہ سال کے بعد حضرت اُمّ فروہ نے مبارک سعت میں اپنے نواسے امام محمد باقر علیہ

السلام کو کیم رجب ۵۷ھ کو اپنی آغوش میں لیا جب آپ عالم نور سے عالم ظہور میں تشریف لائے۔

حضرت اُمِّ فروہ کے گاشنِ آرزو میں بہاری آمدآمدتھی۔اب چاروں بیٹے متب امامت میں تعلیم ماکنان و ما یکون ہے آراستہ ہو چکے تھے۔احمد بن حسن پندرہ برس کے تھے، قاسم ابن حسن گیارہ برس کے تھے اور عبداللہ احمر ابن حسن نو برس کے تھے۔حضرت عباس کی تگرانی میں بچوں نے تکوار چلانا سیمی تھی۔

اکٹر ابیا ہوتا کہ کپڑے بیچنے والا کوئی سوداگر یمن یا مصرے آتا تو امام حسین کے در دولت وعصمت پر ضرور حاضری دیتا۔ آپ کپڑوں کو پسند فرماتے اور کنیز کے ہاتھ حضرت اُمِّ فروہ کے پاس بھیج دیتے۔ امام حسین کومعلوم تھا کہ اُمِّ فروہ جب سے بیوہ بموئی تھیں بھی بہترین لباس سے آراستہ ہیں ہوئیں لیکن سے بھی معلوم تھا کہ اُمْ فروہ واپنے بچوں کو بہترین لباس ہی کر پہناتی تھیں۔

حضرت قاسم اورعبداللہ کے لیے بہت بہترین لباس (گرتے) کی کرتیار کئے تھے اور مخصوص صندوق میں تہہ کر کے رکھے تھے۔ ۲۸ رر جب ۲۰ ہجری کو جب مدینے قافلہ روانہ ہوا تو یہ نئے گئے گرتے جو قاسم ابن حسن کے لیے تیار کئے تھے اُن کپڑوں کا صندوق بھی ناقے پر بار ہواتھا۔ اس صندوق میں تبرکاتِ امام حسن بھی محفوظ تھے۔

عاشور كه دن امام حسينٌ نے حضرت أُمِّ فروّہ سے فرمایا:-

د و قاسمٌ كو نئے كير بي بناؤ " (روضة الشهداء)

وہ نئے کپڑے تھے یاامام حسن کے تبرکات تھے دمقتلِ طریحی 'میں ہے کہ سر پرامام حسن کاعمامہ باندھا،''روضة الشہد اء''میں ہے کہ''ایک خوبصورت دستارا پنے دست مبارک سے حضرت قاسم کے سر پر باندھی۔امام حسین نے صندوق سے تبرکاتِ امام حسن نکالے، امام حسن کی زرہ اور ایک فیمتی جامہ خود حضرت قاسم کو پہنایا۔''مقتل طریحی'' میں ہے کہ امام حسن کی قبا نکالی طریحی'' میں ہے کہ امام حسن کی قبا نکالی اور جناب قاسم کو اُسے پہنادیا۔

### حضرت أمّ فروةٌ اورشبِ عاشور:

حضرت اُمِّ فروہ کے سینے میں ایک مال کا دِل تھا، اپنے حسین وخوبصورت بیٹوں کے لیے ممتا سے بھر پور، اُمِّ فروہ کے بیٹے بے مثل و بے نظیر تھے چیم فلک نے ایسا کسن مجھی دیکھا،ی نہیں تھا۔

ىيە ئىشنى شنىزادىدى ئىكىس ابن رىكىس تىھە عبداللە اكبر بن حسن ،احمد بن حسن ، قاسم بن حسن ،عبدالله اصغربن حسن ۔

شبِ عاشور یا قیامت کی شب جب بیبیال اینے بھوکے پیاسے فرزندول کو مسج شہادت کے لیے تیار کررہی تھیں۔ اُمِّ فروہ کے چاندسے بیٹے مال کے پاس بیٹھے تھے، قاسم بیوہ مال کے شانے پر سرر کھے بیٹھے تھے، پیاس کی شدت کا اظہار بے بس مال پر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے پدرنا مدارا مام حسن کے واقعات مال کی زبانی سُن رہے تھے۔

اُمِّ فروّہ نے بچوں کو مخاطب کیا اور کہا عبداللہ، قاسم، احمد، بیٹو!باپ کی وصیت کو پورا کرنے کا وقت آگیا ہے، یہ کفراور ایمان کی جنگ ہے، ایمان تمہاری طرف ہے، اس مُسلح ہوکر دشمن پرٹوٹ پڑنا۔ میں جانتی ہوں کہ بیٹے کا سُکھ اس وُ کھیا ہوہ کی قیسمت میں نہیں ۔ لیکن جب تمہارے باپ کی شہادت پر خدائے بُزرگ و برتر نے مجھے صبر عطا کیا ہے وہی اب بیٹے کے اعز از شہادت سے سرفراز ہونے پر ضبط کی تو فیق مجھے صبر عطا کیا ہے وہی اب بیٹے کے اعز از شہادت سے سرفراز ہونے پر ضبط کی تو فیق

اورغم کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرے گا۔ جبیج ہوچکی ہے۔ چپا کی اجازت سے رزم گاہ میں جاؤ۔ اورغنیم کو اِس طرح نا کوں چنے چبواؤ کہ دوست اور دشمن سب عث عش کر اُٹھیں شہادت کوعروں فوارہ خون کوسپر ااور خاک کر بلا کو تخت نوشہ جھنا نم نصیب ماں کی دعا ئیں تہارے ساتھ ہوں گئ'۔

"میرے شیر! بھائی عباسؓ نے اس دِن کے لیے تہمیں فنونِ جنگ کی تربیت دی تھی اُن کے نام پرحرف نہ آنے دینا۔ جب میں لوگوں کو سے کہتے سُنوں گی کہ امام حسنٌ سبز قبا کے شیر دل بیٹے نے غنیم کے لشکر میں بھا گڑ ڈال دی اور اس کی تھی تلوار کے وارسے سینکڑ وں بزیدی گئے اپنے کیفرکر دار کو پہنچ گئے۔ تو میر اول فرطِ مسرت سے جھوم اُ مٹھے گا۔

## حضرت أمّ فروه ك كربعدكر بلامجلس حسين:

مدیند منورہ میں مخدرات عصمت کے پہنچنے کے بعد مجلس نم کاسلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی مجلس جناب اُمّ البنین مادر عباس کے گھر منعقد ہوئی۔ پھر دوسری مجلس فاطمہ صغریٰ کے گھر منعقد کی گئی۔ پھر محمد حنفیہ صغریٰ کے گھر منعقد کی گئی۔ پھر محمد حنفیہ کے گھر منعقد کی گئی۔ پھر محمد حنفیہ کے گھر مجلس منعقد ہوئی۔ پھر روضۂ رسول پر مجلس منعقد کی گئی اور و ہال جونو حہ پڑھا گیا اس کا پہلاشعر یہ تھا۔

الا یارسول الله یا خیر مرسل حسینك مقتول ونسلك ضائع الدیارسول الله یا خیر مرسل الله یا خیر مرسل آپ کے حسین کربلا میں قتل کردیے گئے اور آپ کی سل ضائع وبربادگی گئی۔

پنیمبراسلام کے روضے پرنوحہ و ماتم کرنے کے بعد سارامجمع حضرت فاطمہ اور امام حسن کے روضہ انور پر آیا اور قیامت خیز نوحہ و ماتم کرنا رہا۔اس وقت جو نوحہ پڑھا گیااس کا پہلاشعر ہے:-

# الانوحوا وضبحوا با البكاء على السبط الشهيد بكربلاء

اےلوگو! نو حہ کرواورروؤاس قتتل عطش پر جو کر بلا میں تین دن کا بھو کا پیاسا شہید کردیا گیا۔(ریاض القدس جلداصفحہ۲۴۷)

علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ نوحہ و ماتم کاسلسلہ پندرہ شبانہ روزمسلسل جاری رہااور گئ روز بنی ہاشم کے گھر میں آگ روثن نہیں کی گئے۔(مائین صفحہ ۸۰۰)

## حضرت أمم فروه تاحيات سائے مين نہيں بيٹھيں:

امام حسین کی شہادت کے بعد پانچ بیبیاں سائے میں نہیں بیٹھیں حضرت زیب ، حضرت اُمّ البنین ،حضرت اُمِّ فروہ ،حضرت اُمِّ لیل ،حضرت اُمِّ رباب ، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں کھلے آسان کے نیچے بیخوا تین بیٹھ کر گریہ کر تی رہیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

علامه محرتی نے ''ناسخ التواریخ'' جلد ششم مطبع تہران صفحہ ۲۵ سر پرشخ عباس فی نے ' ''منتبی الامال' جلد دوم مطبع تہران صفحہ ۳۲۵ پر اور مرزا قاسم علی نے ''نہر المصائب' مطبع لکھنو صفحہ ۹۳۱ پر لکھا ہے کہ اس روز سے جب تک کہ وہ سب ستم رسیدہ بقید حیات ربیل ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں دن رات رویا کرتی تھیں کسی نے نہ سر میں گنگھی کی نہ تیل ڈالا، نہ مہندی لگائی، نہ کسی نے سر مدلگایا اور نہ اپنا ماتمی لباس نہ تارایہاں تک کہ اسی فم والم کی حالت میں ہر مخدرہ نے اس دنیا سے رحلت فر مائی۔ مضرت اُمّ فروّ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔

## اب﴾ ۔۔۔۔ حضرت قاسم کے ابتدائی حالات ِ زندگی

حضرت قاسمٌ کی ولا دت:

مولانا آغامهدي لكصنوي لكصنة بين:-

شنرادہ قاسم شیر خدا اور فاطمہ زبڑا کے پوتے حسن مجتبیٰ کے لال حسین کے چہیتے ہیں جی جے جن سے بات کرنے میں مظلوم کر بلاکالب ولہجہ یہ ہوتا تھا۔ "فسد الک عسمک" ساری دنیا ءِ ایمان اور خود ہمارے امامٌ تو حضرت ابی عبداللدیرا بنی جانیں شار کریں مگروہ جانِ برادر سے شخاطب میں فرمائیں ۔ تجھ پر بچھا فدا ہوا۔

(بحارالانوارمدينة المعاجز ناسخ التواريخ)

بہ قول شاہ محمد حسن صابری چشتی ۲۸ شعبان روز یک شنبہ وقت دو پہر مدینہ میں حضرت قاسم کی ولا دت ہوئی۔ (آئینہ تصوف صفہ ۲۸ شعبان پروز یک شنبہ وقت دو پہر مدینہ میں حضرت قاسم کی ولا دت ہوئی۔ (آئینہ تصوف صفہ ۲۵ سل میں ایک قبر کی جگہ بھی نہ ملی۔ (آثاریخ سرے اُٹھا اور ان کو اپنے جدرسول اللہ کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ بھی نہ ملی۔ (آثاریخ ابوالفد اء جدد اول صفی ۹۷ ومقاتل الطالبین صفی ۵۷) جنازہ پر تیر پڑے ممکن ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مظلوم باپ کی صورت بھی یا دنہ ہو۔ باز و پر جو تعویذ وقت آخر باندھا تھا اُس کی حفاظت کا ہمہ وقت خیال رہا۔

حضرت قاسمٌ اپنے بچپاحضرت امام حسینؑ کے سامید میں پرورش پارہے تھے کہ واقعہ کر بلاظہور میں آیا اوراپنی عمر کی بندرہ بہاریں بھی دیکھنے نہ پائے تھے کہ سرکار حسینی سے غیر فانی عز تول کے بعد اُن پر قربان ہو گئے ساتویں محرّم کی مہندی اُنہیں کی یادگار ہے۔ (مخصر سالہ قاسم این صنّ)

مولا نامحمه جعفرالزّ مان نقوى لكھتے ہیں۔..

شنراد کا قاسم کے سن شریف کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ بعض نے دی اسال سے بعض نے دی اسال کھی ہے، بعض نے دی اسال اور بعض کے دی اسال اور بعض نے چود کا سال ، بعض نے چدر کا سال اور بعض نے سے بعض نے جیر کا سال اور بعض نے سے کا سال کھی ہے۔

میرے خیال کے مطابق شنرادہ قاسم کا سن شریف چودہ سال سے زیادہ ہے کیوں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ۵۰ ہجری میں ہوئی ہے، شہادت سے واقعہ کر بلاتک گیاراہ سال گزر چکے ہیں اور جناب اوم حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت قاسم کی عمر تین برس سے پچھزیادہ ہے اس واسطے کر بلامیں شنر ادے کی عمر چودہ کا سال سے زیادہ ہے۔

شنرادہ قاسم کا سنہ ولا دت ۲ سم ہجری کے شعبان بروز ہفتہ ہے اور سنہ عیسوی کے مطابق ۱۲ اراکتو بر ۲۲۲ عیسوی ہے۔ اس حساب سے شنراد سے کی عمر روز عاشورہ چودہ اسل پانچے مہینے اور تین دن بتی ہے'۔ (مجانس المنظرین علی روضة المظلومین جلد دوم شخه ۵۲۸) حضرت قاسم کا بن مُطهر:

مولوی فیروز حسین قریشی ہاشی لکھتے ہیں -

لوط بن يجيل في مقتل البي مختف مطبع النجف صفحه ٨ يرلكها ب كه: -

'' جناب قاسم بن حسن عليه السلام بوقت شهادت چوده سال كے تھ''۔

علاً مقرويني نے ریاض القدس جلدا قال مطبع طهران صفحة ۲۹۲ پر لکھا ہے:-

''جناب قاسم بن حسن کی عمرشهادت کے وقت تیرہ سال کھی ہے۔'' علاّ مہ مجرتقی نے بسند تذکر ۃ الاّ نمکہ ناتخ التواریخ جلد ششم صفحہ ۲۸ پر ککھا ہے کہ ۔ ''جناب قاسم بن حسن کی عمر دس محرم کو نوسال تھی''۔ (بید بات ناممکن ہے) محمد ہاشم خراسانی نے منتخب التواریخ مطبع طهران صفحہ ۲۲ اپر لکھا ہے:۔ '' کتاب کامل بہائی میں منقول ہے کہ جناب قاسم اور جناب عبدائلہ حد بلوغ کو نہیں پنچے تھے''۔ (جامع التواریخ فی مقل ایحین )

مقتل ابوخنف میں جنابِ قاسمٌ کو' شاب' کھاہے( یعنی جوان ) اور احمہ بن حسن مجتبیٰ کاس ستر ہسال تحریہ ہے۔

تمام مورضین کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن حسن مجبیلی کاس شریف حضرت قاسم سے کم تھا اور جنا ہے عبداللہ کی نسبت علی بن عیسی اربی نے حافظ عبدالعزیز بن الاخصر الحتابذی ہے روایت کی ہے کہ "قال لے ما حضرت المحسن الوفات جعل یست وجع فاکب علیه ابنه عبدالله فقال: یا ابت هل رأیت شید مئا فقد غمت نا، فقال: ای بنی هی والله نفسی التی لم اصد بمثلها" یعنی جب امام حس علیه السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو در و کی شدت ہے آپ کے آنونکل آئے ہی ہی دیکھا کہ جناب عبداللہ آپ کی شدت ہے تو رونا شروع کیا اور کہا اے بابا جان معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے جس نے ہمیں غم زوہ کردیا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا: اے بیٹے یہ میری جان ہے جس نے ہمیں غم زوہ کردیا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا: اے بیٹے یہ میری جان ہے جس پر میں پر آج جیسی شخت مصیب سے جس پر آب جیسی شن مصیب سے جس پر آب جیسی شخت مصیب سے جس پر آب جیسی شخص سے جس پر آب جیسی شخت مصیب سے جس سے ج

یہ بیان بھی اس امرکی تر دید کرتا ہے کہ دفت شہادت جناب عبداللہ اس قدر صغیرالسن تھے کہ تلوار کاوار بھی رو کنانہیں جانتے تھے۔امام حسن علیہ السلام کی شہادت

کے دس سال بعد واقعہ کر بلا پیش آیا، کم از کم امام حسن کی شہادت کے وقت جناب عبداللہ کی عمر سولہ سال تھی اور جناب عبداللہ کی عمر سولہ سال تھی اور جناب قاسم اُن سے بڑے تھے۔

سیّدرضی الدین ابنِ طاوَس نے اورعلّا مهطریؓ نے بھی جناب قاسمٌ کا بلفظ' غلام'' ذکرکیا ہے جس سے نابالغ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ لفظ غلام کا اطلاق نوجوان پر بھی ہوتا ہے

''ابنِ نما''اور''شخ مفید''تحریر فرماتے ہیں:-

''حضرت قاسم جوانی چڑھ رہے تھے اور آپ کا چیرہ جاند کے گلڑے کی مانندتھا''۔ بقول میرانیس:۔

#### بچھ جو بچین تھا تو کچھ آمر ایام شاب

البت علام مجلسیؒ نے غلام صبغیر لسم یبلغ المحلم" (یعنی ایبا بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا تھا) کہد کر ذکر کیا ہے جو خلاف واقعہ ہے بحار الانوار کی روایت کے مطابق پینیتس اشقیاءاور بروایت ابو مخف ساٹھ اشقیاء کوئل کرنا بچہ ہونے کے خلاف ہے۔

زیارت منجعه کواگرامامٌ سے منسوب اور غیر ثابت نیز کسی عالم کی تصنیف بی قرار دی جائے تواس کا میہ جمله "المسلوب لامته" لینی زره آپ کی اُتار لی گئی حضرت قاسمٌ کی جوانی کی دلیل ہے اس لیے کہ چھوئے بچزر ہنہیں پہنتے۔

محمد ہاشم ابن محم علی مشہدی لکھتے ہیں:-

کتب معترہ میں آپ کی عمر کا ذکر نہیں ہے صرف تاریخ طبری میں آپ کوغلام کہا گیا ہے عربی میں آپ کوغلام کہا گیا ہے عربی میں غلام اس جوان کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہوزیارت ناحیہ میں آپ کے بارے میں یے فقرات دریج ہیں حبیب کی جانب تم پرسلام ہوجود نیا میں تھوڑ اعرصہ رہا۔

(IAP)

وشمنول ہے اپناسینہ تھنڈانہ کیا۔ جلدجس کوموت آگئی۔

جو مقتل ابن مخنف سے منسوب ہے اس میں آپ کی عمر ۱۳ سال کھی ہوئی ہے۔ (منتی التواریخ صفحہ اے ۳۷۴۳)

#### حضرت قاسمٌ کے بچین کا ایک واقعہ:

حضرت قاسم عرشعبان کو عالم وجود میں تشریف لائے ابھی پانچ مہینے کے تھے کہ ایک دن حضرت أمِّ فروّه بیج کوآغوش میں لیے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ میں کئی دن سے پریشان ہول قاسم شیر مادر کی طرف ملتفت نہیں ہوتے ،نصیبِ دشمناں کیجھ مزاج میں برہمی ہے، پھول سا چہرہ کمطلانے لگاہے آج بھی صبح ہے دودھ نہیں پیاہے، شام آگئ ہے۔اے میرے والی و وارث،میر لعل کود کھے،حضرت امام حسن نے آگے بڑھ کر قاسم کواپنی آغوش میں ليا، بيح كو پياركيا، باختيارآ يكى آنكه سے آنسو بہنے لگے، حضرت أمّ فروه پريشان ہوکر یو چھنے لگیں میرے والی! بے کی خیر ہے، حضرت امام حسن نے فرمایا أمّ فروّہ آج روز عاشورہ تھا تا تا مم كل صبح دودھ في ليس كے۔ پريشان نہ ہو، ايك دن ايسا آئے گا کہ ۱۰ رمحرم کو حسین تین دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے ریبھی اینے چیا کے ساتھ اس معرکے میں عاشور کو پیاہے رہیں گے اور بھو کے پیاہے اس ونیاہے جاکیں گے حضرت اُمّ فروّه پینجرسُن کرگر پیکرنے لگیں۔حضرت امام حسنٌ نے فرمایا أُمّ فروة و و دن آلِ مُحرَّر بربهت سخت ہوگا ، جب حسینٌ کا چھرمہینے کا بچہ تین دن کی بھوک پیاس میں تیرستم کانشا نہ ہے گا۔اُمّ فروہ اس دن تم قاسمٌ کومیرے نا ناحضرت رسولٌ خدا کے دین کی بقاکے لیے راہِ خدامیں قربان کردینا۔اللہتم کو ہاجرہ مادر اسلعیل سے زیادہ ثوابعطا کرےگا۔

بيهتى نے دستن "ميں اور يوسف اساعيل نبهاتي نے "انوار محديد" ميں لكھا ہے كه -

" برسال دس محرم کے دن حضرت رسول خداتمام صحابہ کی مستورات کو مع بچوں کے بلاتے سے جو کم آج شام تک اپنے بچے بلاتے سے جو کم آج شام تک اپنے بچے کو دود ھند بلائیں، گویا سرور انبیاء واقعہ کر بلاسے پہلے حضرت اُم ّ رباب کے شیرخوار شنراد وُعلی اصغر کی یاد میں تمام صحابہ کی مستورات کو شریک فرماتے سے اور انھیں واقعہ کر بلا بطور پیشن گوئی یاد دلاتے سے "در حالی البطین)

ممکن ہے حضرت قاسم نے اپنے جدرسول خدا کے فرمان کے مطابق شیر خوار گ میں عاشور کے دن دورھ پینا چھوڑ دیا تھا۔

#### حضرت قاسمً اورحضرت أمّ فروه كاخواب:

حضرت اُمِّ فردہ نے اپنا ایک خواب ایک روز ٹائی زہرا شہرادی زینب سے اس طرح بیان کیا کہ شب کو میرا بیٹا قاسم میرے بہلو میں محو خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو فردوس کے ایک باغ میں دیکھا میرے قریب ایک خوبصورت درخت پھولوں کا نظر آیا۔ ایک بلند شاخ پر سُرخ رنگ کا ایک پھول مجھے بہت پند آیا، میں نے چاہا کہ اس پھول کو شاخ سے تو ٹولوں ، استے میں ایک تیز ہوا کا جمونکا آیا اور وہ پھول شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر ہر گیا، میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس پھول کو اُٹھا لوں ، ابھی میں نے ادادہ بی کیا تھا کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھول کی پھھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ میں نے ادادہ بی کیا تھا کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھول کی پھھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر بھر نے لیس ، میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے سین ابن علی آئے اور دو ٹر کہول کی پیٹوں کو زمین سے پہنے جہتے اور روتے جاتے تھے۔ میری آئی کھی تو کو میں قاسم کے چرے میں اُسی پھول کا رنگ نظر آیا۔ حضرت زیب نے بیخواب امام سین سے بیان کیا۔ امام حسین نے فرمایا جماجھی میں آئی کو میرے بہاں صابرین کا درجہ بہت بلند ہے۔

يهرامام حين عليه السلام في قرآن كى بيآيت تلاوت فرمائى -فاصد بركما صد برأو لوا العزم من الرّسل (مورة اهاف آيت ٣٥)

'' أسى طرح صبر كروجس طرح اولى العزم انبياء نے صبر كيا''۔

یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے خواب کی تعبیر بیان نہیں فرمائی بلکہ قرآن کی آت کی است ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے خواب کی تعبیر بیان کی ماں کو مبرکی تلقین کی ہے، ایک ماں سے اس کے بیٹے کی در دناک شہادت کس طرح بیان کی جاسکتی تھی۔

اس طرح کے مسلسل واقعات دراصل کر بلا کے ٹرمصائب واقعات کی تیاری تھے۔
وقت آنے پران عظیم ماؤں کوسب پچھ معلوم ہو گیا۔ شب عاشور حضرت اُمِّ فروہ ہ
نے اپنے بیٹوں کو نصرتِ امامٌ مظلوم پراس طرح آ مادہ کیا کہ کل تم جنگ کرنا ماں در خیمہ سے تم کو لڑتے ہوئے ، گھوڑے سے گرتے ہوئے اور مرتے ہوئے و کیمنا چاہتی ہے۔ مونین کا سلام ہوکر بلاکی عظیم ماؤں پر!

## حضرت قاسم کی امام حسین کے زیر سایہ تربیت:

تقریباً چاربرس کے سن میں حضرت قاسم کے سرسے باپ کا سایہ اُٹھ گیا، حضرت امام حسین کے زیرِ سامیہ حضرت قاسم نے تعلیم و تربیت حاصل کی، لوچ محفوظ کا مطالعہ کرنے والے حسین ابن علی نے حضرت قاسم کوعلوم رسالت وعلوم امامت کے بحر بے کنارسے مَا کَان و مَا یکون کے گھر ہائے آب دارعطاکئے۔

مشہور مرثیہ گودکی کی رخصت پر امام حسین کے بیا توال ایک مرشے میں نظم کئے ہیں:-

> جب جاہی رضا مرنے کی قاسم نے چپا سے بہہ آیا لہو دیدہ شاہ شہدا سے

تم اور بھی بیکس مجھے اب کرتے ہو قاسمٌ اس وقت میں کیا إذن طلب کرتے ہو قاسمٌ

حافظ تو ہے ہر بندے کا اللہ تعالا پر بعد ترے باپ کے میں نے سیجھے پالا تو نے مرے سایے کے تلے ہوش سنجالا اب تک بھی کہنا ترا میں نے نہیں ٹالا

ہے ککو محبت جو بردار سے زیادہ سمجھا میں کھنے عابد و اکبر سے زیادہ

جب اُٹھ گیا سر پر سے ترے باپ کا سایا چھاتی پہ کئی سال تجھے میں نے سُلایا جب تو چھ برس کا ہوا کتب میں بھیا اے ابنِ حسنؑ میں نے کچھے آپ پڑھایا

کو علم کا ورثہ تھا ملا تجھ کو پدر سے ہشار ہوا تو مری صحبت کے اثر سے

اکبڑ نے کوئی چیز اگر مجھ سے طلب کی بہلا دیا اُس کو جو بہم محکو نہ پینجی واللہ کہ جس چیز پہ الفت ہوئی تیری جس طور میسٹر ہوئی وہ تحکو منگا دی

بس پاس اس کا مجھے اے ماہ جبیں ہے تو دل میں نہ سمجھے کہ مرا باپ نہیں ہے

جس دم میں مدینے سے کہیں جاتا تھا اے ماہ اکبر جو چلا ساتھ لیا تحکو بھی ہمراہ فرزند سے اپنے مجھے تیری ہے بہت چاہ کھائی کا پہر میں نہیں سمجھا تجھے واللہ

اک گوشت ہے اک پوست ہے اور ایک لہو ہے اے جان حقیقت میں جو اکبڑ ہے سو تو ہے

حضرت الوطالب اپ بھتے حضرت محد مصطفاً سے بہاہ محبت کرتے تھے وہی خاندانی محبت ہو بھا جھتے کی بنی ہاشم میں مشہورتھی، حسین ابن علی بھی اپ بھتے سے جاند محبت کرتے تھے، جھین میں قاسم کو اپ سینے پر سُلاتے تھے، حضرت قاسم کو عِلم اپ میں میں معاسم کو اپ سینے پر سُلاتے تھے، حضرت قاسم کو عِلم اپ میں بیٹے کر آئی امام حسن سے ورثے میں ملا تھا لیکن مکتب امامت میں اور صحبت امام میں بیٹے کر قاسم کو بھی بیار کرائی امام حسین نے امام حسین سے قرآئی علوم حاصل کئے، امام حسین نے شہزادہ قاسم کو بھی بیا حساس نہیں ہونے دیا کہ میں بیٹیم ہوں اور میراباب اس ونیا میں نہیں ہے۔ شہزادہ تا میں کو منظادے نے امام حسین سے جب بھی کوئی چیز طلب کی وہ چیز فور آامام حسین نہیں ہے۔ شہزاد سے نبالم حسین جب بھی کوئی چیز طلب کی وہ چیز فور آامام حسین علی اکبر اور حضرت عباس ساتھ ہوتے تھے، امام حسین جب بھی کو بھی حضرت قاسم کے نو حضرت قاسم کے نو حضرت قاسم کے نو حضرت قاسم کے بھی امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ حضرت قاسم امام کے بیٹے امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ حضرت قاسم امام کے بیٹے امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ حضرت قاسم امام کے بیٹے امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ حضرت قاسم امام کے بیٹے امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ حضرت قاسم امام کے بیٹے امام کے بھیجا ورامام کے لوتے تھے تربیت کے لحاظ

سے دوسر بے بنی ہاشم نو جوانوں سے حضرت عباس اور حضرت علی اکبڑ کی طرح برتر سے ۔ حضرت قاسم کو شجاعت وراثت میں ملی تھی ،امام حسن کی وجا جت اور ہیبت کے وارث حسنی سادات ہی تھے،حضرت قاسم کوقدرت نے پچھ منفر دخصوصیات وصفات عطاکی تھیں ۔

فنونِ حرب حضرت قاسم نے حضرت عباس سے سیھے تھے چھوٹے بچانے بھیتیج کی معرکتہ الآراجنگ تربیت میں کیا کیا ہنرسکھائے تھے بیمیدانِ کر بلا میں حضرت قاسم کی معرکتہ الآراجنگ سے ظاہر ہو گیا۔ حضرت قاسم نے تلوار چلانا، نیزہ چلانا، تیراندازی، شہسواری، پنبع میں حضرت علی کی اوقاف کی زمینوں پرسیکھا تھا، جہاں حضرت عباس بنی ہاشم کے بچوں کو فنون حرب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام خود نیزے کی لڑائی خوب لڑتے تھے، جنگ جمل میں آپ کی لڑائی یادگار ہے۔ حضرت قاسم بھی نیزے کی جنگ میں کامل واکمل تھے۔

میرنفیش(فرزندمیرانیش) کہتے ہیں:-

حضرت قاسم میدان جنگ کے لیے روانہ ہورہے ہیں:ہاہر جو اشک پونچھ کے نکلا وہ نامدار
آیا ڈلھن بنا ہوا دولھا کا راہوار
سلیم کر کے شہ کو باداب و انکسار
وہ شہسوار عرصة جرأت ہوا سوار

نصرت شار ہوگئی اُس سرفروش پر نیزہ حسنؑ کا رکھ لیا غازی نے دوش پر لخت دل جناب امیر عرب جلا نشکر پہ شاہزادہ عالی نسب چلا کس دہدیے سے دلبرِ ضرعامِ ربّ چلا دو لاکھ سے جہاد کو اک تشنہ لب چلا

كاني فلك وه رعب رُخِ پُرشاب ميں افتح و ظفر تھى ركاب ميں

پُرنور یوں ہے روے ضیا پرورِ جناب ہو جس طرح خطوطِ شعاعی میں آفتاب کچھ بچھ کی شان تو کچھ آمدِ شاب بھیگی ہوئی مُسوں میں قیامت کی آب و ناب

مردُم فدا ہیں زگسی آنکھوں کی شان پر تیرہ برس کی عمر میں کھیلے میں جان پر

پہنچا قریبِ فوج عدو جب وہ گلبدن پھیرا فرس کو مثلِ بداللہِ صف شکن نیزہ ہلایا بڑھ کے تو یاد آگئے حسن نعرہ کیا تو بلنے لگا کربلا کا بن

باتوں پہ محو صاحبِ فربنگ ہوگئے ئن کر رجز ادیبِ عرب دنگ ہوگئے

## حضرت قاسمً کی شهسواری:

حضرت قاسم نے شہسواری حضرت عباس علمدار سے سیھی تھی۔ آپ دوڑتے ہوئے کو آسانی سے قابو میں کر لیتے تھے، رکاب میں پاؤں رکھ کر تیز رفتار

گھوڑے پر بخو بی سواری فرماتے تھے، آپ اس فن ہے بھی واقف تھے کہ میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو قابو میں اپنے گھوڑے کو قابو میں اپنے گھوڑے کو قابو میں کرکے کس طرح سوار ہوا جاتا ہے۔ حضرت عباس جیتیج کی شجاعت و کیھ کر مرحبا کہتے تھے۔

علّا مه عمادالدین حسین ،عمادزاده اصفهانی ایرانی اینی کتاب''سواخ حضرت عباس'' میں لکھتے ہیں:-

'' حضرت امام حسین نے روزِ عاشورہ گھوڑوں کواس طرح تقسیم کیا کہ، جوانانِ بنی
ہاشم جوآپ کے ہمراہ کر بلا گئے تھے اُن میں تقسیم کردیا تھا، اُن میں ہے'' عقاب'' کو
حضرت علی اکبڑکو'' مرتجز'' کو حضرت عباس کواور''میمون'' کو حضرت قاسم کو دیا اور
ذوالجناح کواپی سواری میں رکھا، چونکہ گھوڑ ابا وفا جانوروں میں سے ہے یہ گھوڑ ہے
سب گھوڑوں ہے زیادہ با وفاتھ''۔

پرون دون دی یون و محمد من بی مجاولت الم حسین مع حضرت عبال دوست عبال محسین مع حضرت عبال دوست علی اکبر محو نظاره تھے کہ ایکا یک ازر آن نے نیزے کے وارکور د کر کے خود بھی حملہ کیا ،ازر آن نے نیزے کے وارکور د کر کے خود بھی حملہ کیا ،ازر آن نے بھی وارکور د کیا یہاں تک کہ بارہ ضرب کی رد و بدل ہوئی اُس وقت ازر آن نے غضب میں آکے ایک نیزہ جناب قاسم کے گھوڑے کے بیٹ میں مارا کہ گھوڑا حضرت کا زخمی ہوگیا،حضرت قاسم پیادہ یا ہوگئے،حضرت امام حسین اس حال کے مشاہدہ سے اور زیادہ بیتاب ہوگئے اور ایک گھوڑا دوسرا سواری قاسم کے لیے جلد روانہ کیا اور حضرت قاسم بہت مسرور ہوکے اُس گھوڑ اے برسوار ہوے اور آلکوار میان روانہ کیا اور حضرت قاسم بہت مسرور ہوکے اُس گھوڑ ہے برسوار ہوے اور آلکوار میان

ے نکال کراس دانشمندی ہے ایک ضربت ازر آن کی کمر پرلگائی کہ دونیم ہوگیا ، اورامام حسین اور اہل حرم کی دعاؤں کا اثر ظاہر ہوا ، ایک بار عمر سعد کے لشکر میں ایک خروش بلند ہوا ، حضرت قاسم این گھوڑ ہے پر سے اُنزے اور ازر آن کے گھوڑ ہے پر سوار ہوے اور امام حسین کے گھوڑ ہے کی لجام ہاتھ میں لے کے اپنے لشکر میں واپس ہوے۔ جب امام حسین کی رکاب کو بوسد دیا'' قریب پہنچے بیادہ یا ہوے اور آ کے حضرت امام حسین کی رکاب کو بوسد دیا''

(زُيدةُ المصائب صفحة ٢٥٢)

مدینے میں حضرت قاسم اکثر امام حسین کے گھوڑ ہے'' ذوالجناح'' پر بھی سواری فرماتے تھے، عاشور کے دن جب آپ ازر آ سے معرکہ آرا تھے اور آپ کا گھوڑا '' دمیمون'' زخمی ہوگیا اس وقت حضرت امام حسین نے اپنی سواری کا خاص گھوڑا '' ذوالجناح'' حضرت قاسم کی سواری کے لیے میدان میں روانہ کیا تھا۔

علامہ آغانجف علی اپنی کتاب "مصائب الشہداء" (مطبوعہ ۱۳۳۱ه) میں لکھتے ہیں:
"ناگاہ ازرق نے حضرت قاسم پر نیز ہے کا وارکیا ،حضرت قاسم نے اُس کے وارکو
رد کر کے حملہ کیار دّوبدل ہونے لگی ازرق نے خشمنا کہ ہوکر حضرت قاسم کے گھوڑ ہے کو
نیزہ مارا کہ اسپ قاسم گر پڑا حضرت قاسم پیادہ ہوے،حضرت امام حسین نے محمہ بن
انس سے کہا اے محمہ بن انس جلد جا اور میرا مرکب لے جا محمہ بن انس بسرعت تمام آیا
اور ذوالجناح لایا ،حضرت قاسم کوسوار کیا ،حضرت قاسم نے جملہ کیا ،پھررد وبدل ہوئی ،
آخر الامرازر ق نے تلوار نکالی ،حضرت قاسم نے بھی شمشیر علم کی ازرق نے جوائس تلوار
کود یکھا کہنے لگا اے قاسم یہ تلوار میں نے ہزار دینار کی خرید کی اور ہزار دینارد ہے کر
اس کوز ہر میں بچھوایا افسوس میر ہے بیٹے کی تلوار اب تبہارے ہاتھ میں ہے ،حضرت
قاسم نے کہا اے ناپاک اِسی تی سے جھوکو ہلاک کروں گا ،حضرت قاسم نے ازرق پروار
کیا اورائس کوقتل کردیا ،تمام لشکر بدانجام میں غُل پڑ گیا۔حضرت قاسم ذوالجناح پر سے

اُتر کر ازرق کے گھوڑے پرسوار ہوے اور حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے، رکاب فرزندابوتراب کو بوسد دیا''۔(مصائب العبد اصفی ۳۵۹۲۳۵۷)

ان تمام روایات کا مآخذ مُلَّا حسین کاشفی کی کتاب'' روضهٔ الشهد اء''ہے۔ازر ق شامی سے حضرت قاسم کی جنگ میں حضرت قاسم کی شہسواری کے مناظر قابل دیداور جیرت افزاہیں کہ چودہ برس کے سن میں آپ نے شہسواری کے نئون میں کمال حاصل کیا تھا اور کیوں نہ ہو کہ آپ حضرت علی مرتضلی کے بوتے اور حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے بیٹھے تھے۔

## حضرتِ قاسمٌ كي قرأتِ قرآن:

حضرت علی اکبر ابن الحسین کوقدرت نے ''دلحنِ داؤدی'' عطا کیا تھا۔ بالکل اس طرح حضرت قاسم کوبھی قدرت نے خوش الحانی عطا کی تھی۔

حضرت قاسمٌ جب معجدِ نبوی میں قر آن مجید کی تلاوت فر ماتے جاروں طرف سے مدینے کے اشخاص جمع ہوج نے تصاور قر آنی آیات سننے میں محوہوجاتے تھے۔

حضرت قاسم اکثر اپنے داداحضرت علی مرتضی کے خطبات بھی مسلمانوں کو سناتے سے ۔ آپ نہایت فضیح و بلیغ تقریر کرتے ۔ چودہ برس کی عمر میں زبان میں فصاحت و بلاغت لوگوں کو جیرت زدہ کر دیتی تھی ۔ آپ نے کر بلا میں عاشور کے روز جو فضیح تقریر کی تھی اُسے ٹن کرعمر ابن سعد مبہوت ہوگیا تھا۔

## حضرت قاسم کی شیری سخنی:

حضرت قاسم نے میدانِ جنگ میں شجاعت حیدری کے ہُٹر تو دکھائے کیکن آپ کی شیریں شخنی نے لشکر یزید کو تہد و بالا کر دیا۔ شب عاشور آپ کی امام حسین سے گفتگو شیریں شخنی کی اعلیٰ مثال ہے ، ہمان علی کر مانی (تخلّص ، براتی ) نے بادشاہ ایران فتح علی شاہ قاچار کے عہد میں مثنوی'' حملہ تحدری'' تصنیف کی تھی ، یہ کتاب'' روضۃ الشہداء'' کی تالیف سے پہلے کی ہے ۔'' حملہ تحدری'' سے حضرت قاسمٌ کی تقریراوراس کے اثرات کا اردوتر جمہ مندرجہ ذیل ہے، یہ حضرت قاسمٌ کی شیریں خنی کی نہایت عمدہ مثال ہے۔

## حضرت قاسمٌ کے اوصاف اور دشمن کی فوج پراثر ہونا

شنرادے قاسمؓ نے جب عمر سعد کی گفتار شنی جواب دینے کے لیے اُس کی طرف مخاطب ہوئے میں پیغیم نہیں ہوں بلکہ سبطِ پیغیم موں میں حیدر نہیں بلکہ ابن حیدر " كا نورنظر ہوں ذوالمنن كے كلشن كاايك پھول ہوں، ميں باغ حسنٌ كا نوخيز سروہوں، میں باغ نبوت کا ایک نونہال ہوں، میں حیدڑ کی طرح نہیں ہوں لیکن، اُسی شجاعت کا یرتو ہوں۔ میں نے ساہے کہ خیرالبشر نے میرے والداور چیا کے بارے میں کیاعمدہ باتیں کی ہیں میں بھی اُسی سے فروغ پایا ہوا ہوں ، اور رسول کی حدیث دروغ نہیں ہوتی ، خدا اور رسول خدا کے نزدیک کوئی ہمارے جیسا پیندیدہ نہیں ہے، ہم خدائے جلیل کے پیندیدہ ہیں جریل ہارا پرستارے، ہمارے لیے آیئورنازل ہوئی کیا ہم اہل بیت رسول سے نہیں ہیں ہمارا ہی نورآسان کی زینت ہے بیز مین وز مان اس سے روش ہیں میں دُرج پیغیبری کا گوہر ہوں میں گلشن حیدری کی ایک کلی ہوں، ہمارا ہی ذكركرة بيال كرتے ہيں ہمارے ہى دم آشكار ہوا يہ كہا اور آئكھوں سے اشك روال ہوئے کہ سبطِ پنیمبر جنگ نہیں جا ہتے میں ہی سیدالمرسلین کی نشانی ہوں میں ہی نبوت کی انگوشی کانگین ہوں، ہماری محبت کوواجب قرار دیا گیا ہم ہی وہ میں جنھوں نے روزازل خدا کو بیجانا آج اس دشت میں دشمنوں میں گھرے ہیں خدا کی فوج سے ناری لڑنے آئے ہیں، اوراینے دل دل میں رکھتے ہیں مثنی اور کینہ گویا جہان آفرین سے جنگ

#### کرنے آئے ہیں۔

ابن سعد كاايك قاصد بهجنااور قاصد كاحضرت قاسمٌ يعدمكالمه ا یک نو جوان نے جب شنرادہ قاسم کی گفتار سی تو اس کے بدن میں لرزہ طاری ہوا اینے گھوڑے سے اتراوہاں کی خاک کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں اپنی جان آپ برقربان كرول آپ كى دىثمن دنيا خوار ہوگى الله كى لعنت ہواس يركو كى كسى يراس طرح مصيبت نہیں کرتا جس طرح بیآپ برظلم وستم کرتے ہیں،اللّٰہ کی منتخب جماعت پر دنیانے اس طرح کالشکرنہیں دیکھا،حضرت سے میری ایک التماس ہے کہ اس رزم اور اس بزم سے مجھے ہراس آتا ہے جب محشر میں میراجیباروسیاہ آئے تو آپ یزوان سے میری بخشش کرایئے گا۔ بیہ کہہ کرخاک برگر بڑا، شنرادہ قاسم کے گھوڑے کے سمول کو بوسہ دیا آ تکھول سے ابر بہاراں کی طرح آنسو بہنے گئے، کہ جوبھی آپ سے لڑنے کے ارادہ سے آئے گاوہ خدا کی نظروں میں ناشاختہ ہوجائے گا، میں آج سے آپ کے حکم کابندہ ہوں،آپ کے حکم اور پر چم کے نیچے ہوں،آپ اب جو حکم دیں میں وہ کروں گا،آپ کے حکم پراینی جان قربان کروں گا شنرادہ قاسم نے اُس کی باتیں قبول کیں کہ روز جزاتو ہمارے ساتھ ہوگا اور فرمایا کہ اس رزمگاہ ہے لوٹ جا کفر کے نشکر سے راہ پہائی اختیار کر اوریہاں ہے اپنے شہر روانہ ہو جا، جوبھی دشن کے شکر کے ساتھ ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔وہ نوجوان شنجرادہ کے حکم کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گیا عمر سعد کے پاس سوگوار دل کے ساتھ گیا اور اُس نابکارکو سمجھانے لگا کہ۔

قاصد كانادم ہونااورغمرسعد كوباتيں بتانا

تو اُس سے جنگ کرنے چلاہے جو ماہتاب کی طرح خراماں خراماں ہے اُس کے چہرے سے چانداور سورج روشنی پاتے ہیں۔

اُس نے جنگ کرنے پر کمر باندھ لی ہے۔اس پر آسانی طاقت نظر آتی ہے،خدا کی طاقت اس پیہویدا ہے ایبا لگتا ہے جیسے بدر کے میدان میں نبی، پیغمبروں والاجنگی لباس اس کے جسم پر ہے اور سریہ حیدری مغفر ہے، اُس کی تکوار میں درودشت کا فولا د جمع ہے،اس کے گرز میں پورے جہان کالوہاجمع ہے،زرہ اور بکتر پہنے ہوئے ہے،اور اس کے جوش میں بردان کا نور پوشیدہ ہے،ایبا لگتاہے کہ محمد رفرف بیسوار ہو کر میدان کارزار کی طرف آرہے ہوں۔ یا جیسے شیر خداد وبارہ زندہ ہو گئے ہوں اور آسان ان کی شمشیر کے سامنے ایک غلام ہو۔اس کی باتیں سن کر لشکر کے پہلوان ایک دوسرے کامنہ و کھنے لگے لشکر کے بڑے سردار دل شکیب ہو گئے اور ان کے بدن میں گویا ایک خوف سا گیا،نوجوان کی باتوں سے وہ بسیا ہوگئے گویاان کے یاؤں اُ کھڑ گئے،کسی کی بھی میدان کی جانب جانے کی ہمت نہ تھی سب اینے شہرویوم کی طرف فرار ہونے لگے، لشکر کفار کے نام آور مردار خوف کھانے گئے بشنرادے سے جنگ کرنے بیہ ہراسال نظر آنے لگے ناموروں کے ہاتھ سے کمندیں چھوٹ گئیں سواروں کے ہاتھوں سے عنانیں چھوٹ گئیں کوفی پہلوان اور دلیر کارزار سے بھا گئے لگے شکر کے سالار کوغیرت آئی عمر سعدنے این لشکر کی جانب قہر بھری نظروں سے دیکھا،

### حضرت قاسم كامبارز جإبهنا

اس کے دیکھنے سے سب کی نظریں جھک گئیں، اُس نے سواروں کی صفوں کو تیج کیا اور ایک تیر کے ذریعے اُن کوراستہ دکھایا، فرزند شاہ نے جب ان کوسراسیمہ دیکھا تو تقریر کرنا شروع کیا اور عنان کو تھنچ لیا، اے قوم بدروزگار۔ تم نے کام وہ کیا ہے کہ شرم کا باعث ہے، تم کوخدا سے شرم نہیں ہے کہ فوج خدا سے جنگ کرنے آئے ہو، تیخ و صنان تم کس پر کھنچے ہوئے ہوخدا کو کیا منہ دکھاؤگے تھیں معلوم ہے کہ تھا رار ہبرکون ہے؟

وہ خلق خدامیں اس وقت پینجبرگ مانند ہے اور اُس کی طرف تینج بیداد تیز کیئے بیٹھے ہو،اب میںتم سے جو پوچھوں بتاؤ گے؟، بالکل سچ بتانا جومیں پوچھوں؟ ،معراج یہ نبگ کے ساتھ کون تھا؟ نگرم کے نز دیک خلوت گاہ میں کون تھا، کس کے ہاتھوں ہے کفر کو شکست ہوئی ؟اسلام سے کس نے بیان باندھا؟ کون ہے جس کے قدم خیرالبشر کے دوش پہتھے کس کے ہاتھوں سے لات وؤد توڑے گئے؟ خدانے کس کودست خدا کہہ ك مخاطب كيا، كون ہے جو كعبه ميں پيدا ہوا، ملاكك كي فوج نے كس كوسجده كيا تھا، بدراور احد کی جنگ میں کون تھا جس نے کفر کومٹایا، کس کے یاؤں تلے جسم ولیدتھا، کون تھا جس نے جنگ میں شیبہ کوختم کیا، شہر علم کا در کون ارجمند تھا؟ قلعہ خیبر کا دروازہ کس نے اً کھاڑاتھا؟ بدرواحد کی کارزار میں کس کی تلوارے کا فرخوار ہوئے تھے، زمین مکتہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کون تھا جس نے پشت زین سے بے سر کر دیا تھا،تم کوایے كردار يرشرم آني جائے كه آسان بھي اپني گردش يه شرماتا ہے، دليري، پبلواني اور مردائگی، ہنرمندی، روزمندی اور فرزانگی میرے آبا واجداد کی یادگار میں سے ہے، اور آج بیسب میرے کام ہیں اور میں ور ثہ دار (عہدہ دار) ہوں میں وہ ہوں جس کو ہمت و جرأت نے دودھ بلایا اور گہوارے ہی میں میرے ہاتھوں میں شمشیر دی میں ہی ني كا گرامي بوتا ہوں ميں ان كى جان ہوں وہ ميري جان ہيں، ميں وہ ہوں جب نيز ہ اییخ ہاتھوں میں پکڑتا ہوں تو آسان گردش کرنا بھول جاتا ہے، میں ہی سبطے پیغمبر ذوالمنن ہوں پہچان لومیں ہی شیر خدا کا شیر ہوں ، جوبھی میدان میں میرے مقابل آئے گااہے میدان ہی میں یہ چل جائے گا۔اس کی جان تن سے خواری میں نکلے گی، دوزخ میں شیطان کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا۔ رجز پڑھنا حضرت قاسم کالشکر کے روبر واور ارزق کاغضب ناک ہونا شنرادہ کی تقریر سے شکر کفروکہن میں سراسیمگی چیل گئی ایک ہلچل کچ گئی، ناموروں کے ولغم کی تاب نہ لاسکے، دیو جیسے ظالم کی آنکھ سے بھی آنسوڈ ھلک گئے کہ اِس نوجوان نے جو باتیں کہی ہیں جی جیں بالکل سچ اور حق ہے، ہم تو وہ ہیں یقیبنا ہماری قسمت نگوں ہوگئی ہے، خدا کا قبر ہم پر بہت شخت ہوگا۔

کسی کوبھی سوئے رزم جانے کا یارا نہ تھا، ان سرکشوں کے دل دھڑ کنا بھول گئے تھے اگر چہوہ دیواور ؤد تھے مگر سوگوار ہو چکے تھے کسی کو بولنے تک کی ہمت نہ تھی وہ جنگ کیا کرتے ان میں ایک دیوصفت اہل شام تھا حیلہ اور کینہ سے بھرا ہوا ارزق نام تھا، شیطان کی طرح طاقت اور فن میں یکنا تھا، کیکن شیطان بھی اس کی جنگ سے خوف کھا تا تھا غصہ میں غضبناک ہونے لگا، اور عمر سعد کے پاس آ کر طہلنے لگا، اس دیوزاد کی بدخوئی اور تیزئ زبان مشہورتھی، اُس پُر کینہ اور بدگہر نے ہرزہ سرائی کی دوسرے نامور جنگہو بھی اُس خردسال کی گفتگو سے متاثر ہوتے تھے، سرداروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل جب رسول خدا کے حضور پیش ہونگے تو ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔ (ترجہ: حملۂ حیدری) حضرت قاسمًا خمونہ خلق جسنی :

صبح سورے امام حسن کے حمن خانہ کی دیوار پر پچھ سفید پرندے آگر بیٹھا کرتے سے ، حضرت اُم فروہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں کووہ پرندے دکھاتی تھیں تا کہ بچے اُنھیں دیکھ کرخوش ہوں ، خوبصورت سفید پرندے بچھ دریے بعد صحن خانہ میں اُتر آتے ، بچے اُنھیں غورے دیکھتے رہتے ، جب حضرت قاسم پچھ بڑے ہوئے تورات کو مٹی کے برتنوں میں یانی بھر کرصحن کے ایک گوشے میں رکھ دیتے ، ایک برتن میں پچھ

اناج بھی رکھاجاتا تھا، مجھ صبح وہ پرندے آتے پہلے دیوار پر بیٹھے رہتے پھر صحن میں اُتر آتے دانا کھاتے، پانی پیتے ، صحن میں پھرتے رہتے کچھ ساعت کے بعد پرواز کرجاتے عرصے تک یہی دستوررہا۔

۲۸ رر جب ۲۱ ہجری کوامام حسین آماد کاسفر ہوے۔

کنعانِ محمہ کے حینوں کا سفر ہے خورشید لقا زہر جبینوں کا سفر ہے چھتا ہے وطن گوشہ نشینوں کا سفر ہے اک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے اک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے

گُل رو چمنِ دہر سے جانے کو چلے ہیں گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے ہیں

وشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے واقف ہے مسافر کا دل، اس رنج ومحن سے چھٹتا نہیں گھر جان نکل جاتی ہے تن سے

آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر طائر بھی پھڑ کتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر کہتے ہیں گلے مِل کے بیہ قاسم کے ہوا خواہ واللہ دلوں پر ہے عجب صدمۂ جانکاہ

ہم لوگوں سے شیریں سخنی کون کرے گا بیہ اُنس بیہ خُلقِ حنی کون کرے گا بنی ہاشم کے تمام بچے شنم ادوں سے گلے مِل مِل کے رخصت کررہے تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے احمد بن حسن، قاسم ابن حسن ،عبدالقدابن حسن اپنے بچامحمد حنفیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے،

پچا! ہمارے گھر میں مبح صبح کچھ پرندے آتے ہیں، ہم انھیں روز دانا پانی دیتے ہیں، ہم انھیں روز دانا پانی دیتے ہیں، ہم لوگوں کے جانے کے بعد کل صبح پرندے آئیں گے ہم سب کو نہ پا کر جمران ہوں گے آپ روزانہ اُن کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کیجئے گا تا کہ پرندے بھو کے پیاسے نہ رہیں، حضرت محمد حفیہ نے بھیجوں سے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اُن پرندوں کا خیال رکھیں گے۔

محلَّهُ بني ہاشم وریان ہو گیا ، قافلهَ آلِ محمَّرٌ روانہ ہو گیا۔

#### "جنگل میں عزیزوں کواجل کے گئی گھرہے"

حضرت مجمد حفیہ بن علی نے شنہ ادہ قاسم اور اُن کے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اُن سفید خوبصورت پرندوں کا خیال رکھا جائے گا ، قافلہ آل محمر کی روائی کے دوسرے دن صبح حضرت مجمد حفیہ بن علی اپنے گھر سے روانہ ہوے اور حضرت امام حسن کے خال مکان میں تشریف لائے ، در ودیوار سے حسرت ٹیک رہی تھی جمرے ویران پڑے تھے ہورے گھر میں سنائے کے سوا پجھ نہ تھا۔ حضرت محمد حفیہ صحن میں بہت دیر بیٹے رہے لیکن وہ پرند نے ہیں آئے ، دن گذرتے رہے حضرت محمد حفیہ کامعمول تھا کہ روزانہ صبح کوامام حسن کے گھر تشریف لے جاتے مٹی کی ہانڈیوں میں دانا پانی رکھتے لیکن کہ ایک بعد وہ پرندے کہاں چلے گئے ، دوبارہ پھرکیوں نہیں آئے ۔ وہ پرندے کہاں چلے گئے ، دوبارہ پھرکیوں نہیں آئے ۔ وہ پرندے کہاں چلے گئے ، دوبارہ پھرکیوں نہیں آئے ۔ وہ پرندے کہاں جلے گئے ، دوبارہ پھرکیوں نہیں آئے ۔ وہ پرندے کہاں جلے گئے ،

ہاں! ایک روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عاشور کے دن جب حضرت امام حسینً

شہید ہو گئے کچھ سفید رنگ کے خوبصورت پرندے آئے اور امام حسین کے خون میں لوٹے کے اس کے خون میں پرواز کر لوٹے لگے، اپنے پرول کوفرزندِ فاطمہ کے لہوسے رنگین کر کے مختلف سمتوں میں پرواز کر گئے، جس جگہ بیٹھتے در دناک آواز سے فریاد کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک پرندہ قبر رسول اللہ پر پہنچا تھا۔

مرزاد ټير کهتے ہيں:-

کیوں آج پرندے نہیں لیتے ہیں بسیرا ان طائروں کے اُڑنے ہے ہوش اُڑتا ہے میرا
کیاان کے سلیمان کو دشمن نے ہے گھیرا دیکھوں مجھے دکھلاتا ہے کیا کل بیاند ھیرا
بالکل غضب و قبر الٰہی کی گھڑی ہے
کیا جائے کس گھر یہ تابی میہ پڑی ہے

یاں گھر میں پریشان تھی شہیر کی پیاری جو ایک زنِ ہاشمیہ آکے پکاری تم قبرِ پیمبر پہنیں چلتیں میں واری ابنِ حفیہ کو غش آیا کئی باری قندیلیں گری ہیں کہیں عمامے یڑے ہیں

. سب قبر کو گھیرے ہوے سر ننگے کھڑے ہیں

صغرّا نے کہا کیوں تو تڑپ کر بیسُنایا طائر ابھی اک خون میں ڈوبا نظر آیا پر جھاڑے لہو قبرِ مبارک پہ گرایا اور کھول کے منقار عجب شور مجایا

کیا جانبے کیا غم کی خبر اُس نے کہی ہے اب تو ترے نانا کی لحد کانپ رہی ہے

وہ مجمع ماتم جو پریشاں ہوا ہر سُو مرقد پہنوائی گئی کھولے ہوے گیسو دیکھا کہ فغال کرتاہے اک طائر خوش رو جاری ہے پروبال سے خوں آنکھوں ہے آنسو

کھوتے ہیں سب انسانوں کے ہوش اُس کی بکاسے

#### گہہ پائینتی روتا ہے کبھی آکے سرہانے

چر پیٹ کے طائر کے برابر یہ بکاری تو قاصد شییر ہے صغرا ترے واری

سائے میں ہے یادھوپ میں وہ عاشق باری زخی ہیں کہ مارے گئے قسمت سے ہماری

بخیے کا تدارک ہے کہ تابوت و کفن کا

یہ خون ہے بابا کے گلے کا کہ بدن کا

کس و کھ میں گرفتار ہیں سیّد مرے بابا منش میں ہیں کہ شیار ہیں سیّد مرے بابا

بے یار و مددگار ہیں سید مرے بابا گھرآنے سے ناجار ہیں سیدمرے بابا

ستی میں سے یا کسی جنگل میں سے ہیں

خدمت کوکوئی پاس ہے یاسب سے محصلے ہیں

بیار کی فریاد سے گھرا گیا طائر روضے سے نکل کرسوے صحرا گیا طائر

صغرًا نے کہا صاحبوس جا گیا طائر ہے ہے مجھے کچھ نہ بتلا گیا طائر

مرقد پہ جبیں رکھ کے بکاری یہ نبی کو

اب آپ سے لوگل میں حسین ابنِ علیٰ کو

#### باب الله

## حضرت قاسمٌ كاسرايا

## حا ندكاايك مكرا:

کلینی علیہ الرحمہ کتاب'' کافی'' میں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ''جب رسولؓ خدا کورات کے وقت دیکھا جاتا تو آپ کے چہرے کے اطراف میں نور کا ایک ایسادائر ہ دِکھائی دیتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو''۔

(الكافى ١/٣٣١) مديث ٢٠ يحارالانوار١١/ ١٨٩ مديث ٢٤)

حدیث کساء میں جناب سیدہ صلوق اللہ علیہاار شاد فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا چہرہ ایساتھا کہ '-

حُسنِ بوسف جلوہ عارض کے آگے ماند ہے چہرہ پُرنور گویا چودھویں کا جاند ہے (هعر:-سیِّنلام احرفقوی امروہوی)

محسن حسن" :-

شبييرسول امام حسن عليه السلام

کی روائوں سے پنہ چاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام حضور نبی اکرم سے بہت مشابہ تھے۔ بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ کوئی شخص حسن بن علی سے زیادہ حضرت رسول خداسے مشابہ نہ تھا۔

حضرت علی علیہ السلام ہے روایت ہے کہ:-

''حسن سینے سے سرتک سب سے زیادہ حضرت رسول خدا کے مشابہ ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو دیکھنا چاہے جو گردن سے روے مبارک تک حضرت رسول خداسے سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ حسن کو دیکھ لے۔

حضرت امام حسن علیه السلام نهایت حسین وجمیل تنهے ۔خوبصورت اور سنرول بدن اور قد درمیانه تھا۔ بڑی بڑی خوشنما سیاہ آئکھیں تھیں ۔رخسار ہموار اور کتابی خدو خال کے تھے۔

کلائیاں گول تھیں۔ گردن صراحی دار، شانے اور باز وگدگدے اور بھرے بھرے تھے، سینہ چوڑا، ڈاڑھی گنجان کانوں کی لُوتک بل کھائی ہوئی تھی۔ آپ کے بال گھونگھر والے تھے'۔ (المن بن ملاصفہ ۲۰)

على محمد دخيل كتاب "امام حسن مجتبين" ميں لكھتے ہيں -

''امام حسن کارنگ سُرخی مائل سفید تھا۔ سیاہ اور موٹی آ تکھیں ، رخسار کتابی ، پانی پینے کی نلیاں باریک ، آپ کی گردن سفید گویا چاندی کی تقی ، گفتی ڈاڑھی اور سرکے بال لیے تھے ، چست اور گھا ہوا جسم ، دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ چوڑی تھی ، موزوں جسم ، قد و قامت میانہ ، خسین و ملیح چپرہ ، گھنگھریالے بال تھے ، جسامت نہایت بہترین وموزوں تھی '۔ (بحار الانوار) بہترین وموزوں تھی '۔ (بحار الانوار) خزالی نے ''احیاء العلوم' میں لکھا ہے کہ :
حضرت رسول خدانے امام حسن سے فرمایا:۔
دخترت رسول خدانے امام حسن سے فرمایا:۔

حضرت قاسم کا حُسن و جمال: (اکٹسن کی تصویرتھادہ گیسوؤں والا) ہرائیں حضرت قاسم محضرت قاسم ،حضرت رسول خدا کے بوتے اور امام حسن کے فرزند تھے۔ آپ کودادا اور والد سے حسن و جمال وراخت میں ملا۔ مقاتل وتواریخ میں مورضین نے آپ کے کشن و جمال کا خصوصی طور سے ذکر کہا ہے۔

حضرت علی علیه السلام، حضرت قاسمٌ کے حقیقی دادا تھے آپ کے لیے حضرت رسول ً خدا کا ارشاد مشہور ہے کہ:- بوسف کو اُن کے حُسن و جمال میں دیجھنا ہوتو علی کو دیکھو' (ریاض انصرہ فی منا تب العشرہ از حافظ مجب الدین طبری)

تصور محال ہے کہ حضرت قاسم کس قدر خوبصورت ہوں گے:-

حق نے رُخ روش کو عجب نور دیا تھا (بیرائیں)

علاّ مهجلسی نے ''جلاءالعیو ن''اور'' بحارالانوار''میں لکھاہے کہ '۔ ''امام حسن علیہ السلام کے فرزند قاسم جن کا چیرۂ مبارک مہتاب کی

طرح چيک رياتھا"۔

آپ کا چېره ايد تھا کہ جيسے آفتاب کی شعاعیں نگلتی ہیں جناب قاسمُ ميدان میں آئے اور ميدانِ جنگ کواپنے حُسن و جمال کے نور سے روثن کردیا''۔

ميرانيس كہتے ہيں:-

اے خوشا کُسنِ رُخِ بوسف کنعانِ حسنٌ راحت رورِح حسینٌ ابنِ علیؓ جانِ حسنٌ جسم میں زورِ علیؓ ، طبع میں احسانِ حسنٌ ہمہ تن خُلقِ حسنِّ حُسن حسنؓ ، شانِ حسنٌ تن پہ کرتی تھی بزاکت سے گرانی پوشاک
کیا بھلی لگتی تھی بچین میں شہانی پوشاک
علا مہ جریر طبری نے ''تاریخ الامم والملوک''(تاریخ طبری) میں لکھا ہے کہ
''حمید بن مسلم نے ایک طفل کو دیکھا جیسے چاند کا کلڑا، ہاتھ میں تلوار
لیے ہوئے معرکہ کی طرف بڑھا، کہتا ہے کہ اس کے گلے میں ٹرقہ
تھا، پاؤل میں پائجامہ اور مجھے خوب یاد ہے کہ ان کی تعلین میں سے
بائیں پاؤل کے جوتے کا تسمیٹو ٹا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ بیطفل کون ہیں معلوم ہوا کہ بیقاسم ابن حسن ہیں'۔
ابوالفرج اصفہانی نے ''مقاتل الطالبین' میں لکھا کہ:۔
حمید بن مسلم نے کہا:

'' میں نے ایک معصوم لڑکے کو خیام اہل بیت سے برآمد ہوکر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھااس کا چپرہ چاند کا ٹکڑا تھا''۔

سيّدابن طاؤس' لهوف' ميں لکھتے ہيں:-

''حضرت قاسمٌ جو تیرہ سالہ نو جوان تھے میدان میں آئے جن کا چہرہ چودھویں کے چاندگ ما نندتھاانھوں نے بہادری کے جو ہر دکھائے''۔

علاً مه حسن بن محمطی بیز دی' دمهیج الاحزان' میں حضرت قاسمٌ کاسرا پااور حُسن و جمال کا حال اس طرح لکھتے ہیں:-

> ''حضرت کلگوں قبا،خونی کفن قاستم کمسن تھے،خوبرو، جمال دیدہ زیب منظر تھے، چبرہ ماہ تابی تھا، ابھی آپ بحد بلوغ نہیں پنچے تھے قاستم میدان میں پہنچے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ تاریکی لشکرِ شام

میں جاندنکل آیاہے'۔

علّامه محمعسكري 'زُبدة المصائب 'ميس لكھتے ہيں:-

''چہرہ جناب قاسم کامثل آفتاب کے درخشاں تھا کہتمام میدان

كارزارچېرۇانورىيەروشن ہوگيا''۔

ميرانيس كهتے ہيں:-

قاسم په طرفه باغ جوانی کی تھی بہار سنبل ی زفیں سروساقد پھول سے عذار

آئکھیں وہ جن پہ سیجئے زمس کو بھی نثار نازک اب اس قدررگ گل جن کے آگے خار

بے وجہ منھ نہ سرخ تھا اُس جال فروش کا

لخت جگر تھا وہ حسنٌ سبر پیش کا

حضرت قاسمٌ کی پوشاک (لباس):-

مقاتل میں حضرت قاسم کے لباس کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض روائتوں میں ہے کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام کا لباس پہنا تھا۔ سر پر جو عمامہ تھا اس کے شملے

دونوں طرف تحت الحنک کی صورت میں لٹک رہے تھے۔ عمامے کے رنگ کے سلسلے

میں مختلف روائتیں ملتی ہیں۔عمامہ زردتھا،عمامہ سبزتھا،عمامہ سیاہ تھا۔ زیادہ روائتیں وہ ہیں جن میں عمامے کا رنگ سبز بتایا گیا ہے۔ رخصت کے وقت حضرت امام حسین

یں ہے۔ علیہ السلام نے جناب قاسم کو تیار کرنے میں بہت اہتمام فرمایا تھا۔

مير کہتے ہيں:-

باندھا ہے سر پہ سبر عمامہ بہ افتخار وکھلا رہا ہے بید حسنی رنگ کی بہار اور برمیں سُرخ خلعت شادی ہے آشکار اور سبر سرخ رنگ کا سُن لو مال کار

اور برمین سُمرخ خلعت ِشادی ہے آشکار اور سبز سرخ رنگ " است منظم کے میں نامی میں نامی میں نامی میں ا

مطلب یہ ہے بتول کے اس نورعین کا

میں جامع شرف ہوں حسن اور حسین کا علام فخر الدین طریحی نے درمقل منتخب میں کھا ہے کہ -

امام حسین ؓ نے جناب قاسم ؒ کے گریبان کو جاک کیا اور عمامہ کے دو جھے کر کے چرے پر ڈال دیئے پیمرکفن کی طرح لباس پہنایا اور اُن کی کمر کے ساتھ تکوار باندھی پھر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا''۔

علّا مه طبرتنی نے ''اعلام الوریٰ'' میں اور شیخ عباس فتی نے ''منتہی الا مال'' میں مکھا ہے کہ '۔

''حضرت قاسمٌ جب میدان میں آئے تو اُن کی بیشانی سے نور درخشاں تھا وہ اس وقت ایک کُریة اورازار پہنے تھے اور پاؤں میں نعیین تھی''۔

محد باشم مشهدی نے "نتخب التواریج" میں لکھاہے کہ:-

"قاسم کاچرہ چاند کا طکراتھا، شایدیہی وجہہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمامے کے دو طکرے آپ کے چبرے پر وال دیئے تا کہ شمنوں کی نظر بدنہ لگے اور نورانی چبرہ پوشیدہ رہے۔ ممکن ہے حضرت قسم نے زرہ زیب تن اس لیے نہ کی ہو کہ وشمن کی تعداد آپ کی آنکھوں میں حقیر ہو'۔

علا مہ محد مہدی مازندرانی نے ''معالی السبطین'' میں عمامے کے دونوں شملوں کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ' امام حسین نے عمامے کے دوگلڑے کئے ایک ٹکڑاسر پر باندھا دوسرا مکڑا چبرے پرڈال دیا۔ تاکہ شدت وھوپ سے محفوظ رہے''۔

علّا مەسىّدامدادعلى الحسينى الواسطى نے'' بحرالمصائب'' میں شنرادے قاسم کی بیشاک کاخصوصی ذکر کیا ہے۔ ''مادرِ قاسمٌ نے حسب ارشاد حضرت امام حسینٌ پوشاک کا صندوق امام حسینٌ کے سامنے رکھ دیا، حضرت نے صندوق کھول کر اس میں سے وہ لباس کہ جو بہترین لباس تھا نکالا اور اُس شنراد ہے کو پہنایا اور عمامہ عمودی اپنے دست مبارک سے سر انورِ قاسمٌ پر باندھا''۔ علاّ مسیّد محمد مہدی'' لواغ الاحزان' میں لکھتے ہیں:-

''امام حسین نے قاسم کولباس بصورت کفن پہنایا اوراس کا گریبان چپاک کردیا اور سر پرایک عمامهٔ سنر بطور عمامهٔ میت باندھ دیا لیتی تحت الحنک باندھ کراس کے دونوں گوشے سینے پراٹ کا دیے اور ایک تلوار عطاکی''۔

ميرانيش کہتے ہيں -

سب جانتے ہیں شوکت لخت دل حسن عمامہ سر پہ ضلعت شاہانہ زیب تن جنگ آزما نہنگ و عاشر صف شکن ناشاد و نامراد اسر عم و محن کسن حسن حسن حسن کی چبرے پہکیا خوب شان تھی قالب تھارزم گہمیں دلہن یاس جان تھی

ہتھیار ہے سیّد مسموم کا جانی وہ آمدِ ایّام شاب اور وہ جوانی سہرا رُخِ بُرِنور پہ شادی کی نشانی دولھاتھ پددوروز سے پایا تھانہ پانی سہرا رُخِ بُرِنور پہ شادی کی نشانی کا دلہن کا نہ الم تھا بہر تشکی سیّر مظلوم کا غم تھا روضة الشہداء میں ہے کہ:

آپٹنے قاسم کی ماں ہے کہا کہ قاسم کونے کیڑے بیبناؤ

جبکه منتخب طریحی کی عبارت بوں ہے:

"آپ نے جناب قاسم کی والدہ سے دریافت کیا کیا قاسم کے نے کپڑے ہیں،
انھوں نے جواب دیانہیں' ۔ان دونوں میں بڑا فراق ہے وہاں تھم ہے یہاں استفسار ہے۔
منتخب میں ہے ولفت علمی رأسه عمامة المحسن "آپ نے اُن
کے سر پرامام حسن کا عمامہ باندھا''اورروضہ میں اس کا پیتہ بھی نہیں ،صرف اس قدر ہے
"ایک خوبصورت دستارا ہے دست مبارک سے اُن کے سر پر باندھی''۔

روضة الشهداء میں ہے:

"سرعیبه را بکشاد و دراعه حسن و یک جامه قیمتی خود در برقاسم پوشانید" آپ نے تھیلی کا منه کھولا اور انھیں امام حسن کی زرہ اور ایک قیمتی جامہ خود حضرت قاسم کو بہنایا۔ صاحب منتخب نے اس کابالکل ذکر نہیں کیا ہے کہ قیمتی لبس پہنایا یا کم قیمت اور نہ بی اپنا جامہ پہنانے کا کہیں ذکر ہے بلکہ صاحب منتخب کے بیالفاظ ہیں" آپ نے اسے کھولا اور اُس میں سے امام حسن کی قبائکالی اور جناب قاسم کواسے پہنا دیا"۔

#### حضرت قاسمً كاقد وقامت:

علاّ مه صدر الدین قزوین ' ریاض القدس' و' حدائق الانس جلد دوم' میں لکھتے ہیں ۔ '' حضرت قاسمٌ کا قد وقامت پورے شاب پرتھا کیونکہ حضرت امام حسن کی قبائے مبارک حضرت قاسمٌ کے قد وقامت پر پوری آتی حشی' ۔

ميرانيس کہتے ہيں -

شمع حرم کم یزلی تھا قدِ بالا پایا بیہ کہاں ماہ دو ہفتہ نے اُجالا وہ کُسن وہ سِن اور وہ پوشاک شہانی قدسروساہے پریہ کہاں اس میں روانی مُلقِ حسٰی ، کم سُخٰی ، غنچہ دہانی وہ رعب کہ ہوجائے جگر شیر کا پانی تلوار تو کاندھے پہ زرہ باپ کی ہر میں تصویرِ حسن پھرتی تھی حضرت کی نظر میں حضرت کی نظر میں ۔

#### حضرت ِ قاسمٌ کی صورت و شاہت:

مقاتل میں حضرت قاسم چبرے کو جاند کا ٹکڑا، چودھویں کا جاند مشل آفاب مہتا بی چبرہ ، کتا بی چبرہ کھھا گیا ہے۔

حضرت قاسم اپنے بدرگرامی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہم شکل تھے اور حضرت امام حسن اپنے نانا حضرت رسول خدا کے ہم شکل تھے۔ اس طرح ہم حضرت قاسم کو بھی شبیہ رسول کہہ سکتے ہیں۔ ساداتِ حسن کے حسن و جمال کا چرچا تاریخ و مقاتل میں اب تک باقی ہے۔

## حُسنِ قاسمٌ ميرانيس كي نظر مين:-

نورِ حنی چہرہ زیبا سے عیاں ہے ہم شوکت و شانِ اسداللہ یہ جوال ہے

شمع حرم کم بیزلی تھا قد بالا پایا یہ کہاں ماہ دو ہفتہ نے اُجالا شانے پہکمال بر میں زرہ ہاتھ میں بھارا اکٹسن کی تصویر تھا وہ گیسوؤں والا نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایب

#### عالم کے مرقع میں نہیں اِک ورق ایسا

تھاصوات شوکت سے تعینوں کا جگرآب لڑن تو کجا آنکھ ملانے کی نہ تھی تاب

چېرے کی لطافت په تصدق گل شاداب غیرت ئے اُڑا جا تا تھارنگ رُخِ مبتاب

حق نے رُخِ روش کو عجب نور دیا تھا

خورشید نے بھی شرم سے منھ پھیر لیا تھا

حیران تھالشکریے ملک ہے کہ بشر ہے گیسو ہے کہ ہالہ ہے جبیں ہے کہ قمر ہے

یدابروؤں کی بیت ہے یا حُسن کا گھر ہے ۔ پلکیس بیں کہ سر پنجہ شہباز نظر ہے

یاں دیدہ آ ہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں

ہ نکھیں ہیں کہ دوشیر نیستاں میں کھڑے ہیں

بولا کوئی بے درد کہ لڑکا ہے یہ جانباز نکلاہے نہ سبزانہ سیس میں ابھی آغاز

تورمیں مگر شیر کی چتون کا ہے انداز برگشتہ ہے اس سے فلک تفرقہ پرداز

آتی ہے مہک بیاہ کے پھولوں کی بدن سے

کس وقت میں دولھا کوچھڑا تاہے دلہن سے

گذری جوشب عقد تو قسمت نے زلایا جاکے تھے خوشی میں مگر آرام نہ پایا

قسمت نے اسے مندشادی ہے اُٹھایا مرنے کے سوا اور بنے کو نہ بن آیا

دیکھا ہے دلہن کو جو محبت کی نظر سے

اب دیکھتے ہیں خیمے کوحسرت کی نظر ہے

مُن حسن و شانِ حسینی ہے نمودار کیابیاہ کے جوڑے یہ بھلے لگتے ہیں ہتھیار ہے دست جنائی میں عجب شان سے تلوار کرتی ہے زرہ خوبی اندام کو اظہار

باندها ہے کمر بند شہ عقدہ کشا کا

عمّامہ ہے سُر یہ حسنٌ سِنر قبا کا

فانوس میں ہے شمع کہ ہے زخت بدن میں رضاروں پر گیسو ہیں کہ ہے جا ندگہن میں

ہر خف کی آنکھول کو چکا چوند ہے آن میں سہرے میں سے چہرہ ہے کہ سورج ہے کرن میں

تڑپے گا وہ تربت میں جگر بند ہے جس کا

کیا گزرے گی اس مآن پہریفرز ندہے جس کا

رخسارۂ روشن ہیں کہ وہ آئینۂ نور تھرے نہ بھی جن کی صفا پر نظرِ حور

بنی کی ضیا پائے کہاں مثم سرطور گرلب کوئہیں لعل توبی عقل سے ہودور وہ سنگ ہے چھر سنگ میں گویائی کہاں ہے

غنچوں نے کہاں یائے لب ایسے دہن ایسا باتوں میں مزا قند کا شیریں سخن ایسا

ہے عکس سے ملبوس گلابی بدن ایسا فل تھا کہیں دیکھانہیں گل پیرہن ایسا

اندازِ سراپا سے عجب لطف ملا ہے

جنت کا چمن سامنے آنکھوں کے کھلا ہے

یوست نے بیر کیب بیصورت نہیں پائی ہیں بو یہ صباحت بیہ ملاحت نہیں پائی

ہے سر وبھی خوش قدیہ بیقامت نہیں پائی گل نے بیاطافت بیز اکت نہیں پائی گل نے بیاطافت بیز اکت نہیں پائی گلدستہ عالم ہے کہ مجموعہ ہے تن کا

دولھا کا بسینہ ہے کہ ہے عطر دلہن کا

آئلهي وه غزالان ختن جن په تصدق رخسار وه نازک که چن جن په تصدق لب ایسے که سولعل یمن جن په تصدق دانت ایسے که دُر ہائے عدن جن په تصدق

دانتوں سے لڑائے کوئی موتی کی لڑی کو

ہوجائیں گے یا قوت کے نگ کوئی گھڑی کو

دیکھیں تو صفائی کو ذرا صاحب انصاف یہ شمع جنگی ہے کہ ہے گر دنِ شفاف

شانوں کی ہے شوکت سے عیاں شان صاف ہاتھوں کے بداللہ سے بوجھے کوئی اوصاف

ینج کے لیے ہیں نہ کلائی کے لیے ہیں

یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کے لیے ہیں

ہر چند کہ ملبوس میں مستور ہے سینہ روشن صفت روشی طور ہے سینہ

ظاہر ہے کہ ایک آئینۂ نور ہے سینہ اللہ کے اسرار سے معمور ہے سینہ

نے بدر میں بیانور نہ ہیم میں ضو ہے

تکمہ تو ستارا ہے گریباں مہ نُو ہے

باریک ہے کیا ذہن میں وصف کمرآئے سورنگ سے باندھیں اسے جوشے نظرآئے

یہ فکر رَسا جائے کہاں اور کدھر آئے ممکن ہی نہیں یہ کہ عدم کی خبر آئے

وال پیک خرد حکم رسائی نہیں دیتا

یاں تارِ نظر ہے کہ دکھائی نہیں دیتا

ثابت قدمی میں کوئی اس کانہیں ہم سر ٹل جائے زمیں پرینہیں بننے کا صفدر

ہے اِس کے لیے کاہ سے کم کوہ کاشکر جانباز ہے گخت جگر حیدر صفدر

زور إن كاكسى جنَّك ميں گھٹے نہيں ديکھا

پیچیے تھی اس قوم کو بٹتے نہیں دیکھا

(مراثی انیش جلد سوم ۱۱۳)

#### اِب ﴾ ٩

## حضرت قاسم اورشب عاشور

حضرت قاسمٌ کی امام حسینٌ ہے گفتگو:

محمد ہاشم ابن محمر علی مشہدی لکھتے ہیں ·-

مدینۃ المعاجز میں ابو تمزہ ثمالی حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے شب عاشور تمام اقارب اوراصحاب کو جمع کرکے فرمایا۔ میں کل قتل کیا جاؤں گا۔ آپ میں سے جو بھی میرے ساتھ ہوگا قتل ہوجائے گاان میں سے ایک بھی باتی نہیں رہے گا۔

اصحاب نے عرض کیارسول االد کے فرزند۔اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے آپ کی مدد کرنے کاشرف عطا کیااور آپ کے ساتھ قل ہونے کاشرف بخشا۔ کیا آپ اس بات پرراضی نہیں ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ (بہشت میں) آپ کے درجہ میں ہول۔امام حسین نے فرمایا خدا آپ حضرات کو جزائے خیرعطا فرمائے۔ان کو دعا دی۔ جناب قاسم نے عرض کیا میں بھی قل ہوجا وک گا؟ حضرت نے قاسم سے فرمایا بیٹے تہمیں موت کیسی معلوم ہوتی ہے۔ کوش کیا چیاموت مجھے شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا بال چیا تم پر قربان ہو، ہڑی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد تم بھی قتل ہو جاؤ گے۔ میرادودھ پینے والا بچے عبداللہ بھی قتل ہو جاؤ گا۔ (منتب التواری صفح الاس بی معلوم ہوتی ہے۔ کا محمد میں بخش مجہد کھے ہیں ۔

امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب دسویں کی رات اینے اہل و اصحاب کو جمع کر کے امام مظلوم نے ارشا دفر مایا اے میرے اہل واصحاب اپنے اونٹوں کو تیار کرلواوراپنی جان کو بچا کریہاں ہے چلے جاؤ کیونکہ بیلوگ صرف مجھ ہی کوتل کرنا عاہتے ہیں اور جب میں قتل ہوجاؤں گا تو تنہیں کوئی بھی تکلیف ننددے گا اور میں این بیعت تمہاری گردنوں ہے اُٹھائے لیتا ہوں۔ بیسناتھا کہ تمام حاضرین نے بیک آواز عرض کی اے ہمارے سیّد وآتا ہم ہرگز آپ کے قدموں سے جدانہ ہوں گے۔لوگ کہیں گے کہانہوں نے اپنے امام و پیشوا کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ نیز بروزِمحشرخداکے سامنے کیاعذر پیش کریں گے۔بس ہم تو آپ کے قدموں میں بی شہید ہول گے۔ پس آپ نے فرمایا کوئن لوکل میں اورتم سب لوگ بیبال ،رے جائیں گے۔ان میں ہے کوئی بھی نہ نیج سکے گا تو تمام نے بیٹن کرعرض کی۔ہم اللہ کاشکر کرتے ہیں کہ ہمیں آب کی رکاب فخر انتساب میں شرف شبادت یر فائز ہونے کا موقعمل رہا ہے اور اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو عمق ہے؟ حضرت امام حسینٹ نے ان کو جزائے خیر کہی ۔ اتنے میں شنرادہ قاسم نے عرض کی اے آقا! کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ تو آپ نے فر مایا بیٹا بتم موت کوکس طرح جانتے ہو؟ تو شنراد سے نہایت دلیری سے جواب دیا آ قا موت کوشهد ہے بھی شیریں ترسمحھتا ہوں۔آپ نے فرمایا تیرا چھا تجھ پر قربان ہو۔ ماں اےنورچیثم تو بھی درجهٔ شهادت بر فائز ہوگا بلکه میراشیرخوارعبداللہ بھی شہید ہوگا۔ غیور شنرادے نے جب شیرخوار کی شہادت کی خبرسُنی تو بے تاب ہو گئے اور عرض کرنے لگے آتا کیا پیرظالم ہارہے خیموں میں گھس آئیں گے اور بچوں کوشہید کریں گے۔ امام نے فرمایانہیں اے نورچشم! جب یاس کی شدت ہوگ ۔ خیمہ میں یانی دستیاب نہ ہوگا تو میں بچے کوایینے ہاتھ پر اُٹھا وَں گا اور میرے ہاتھوں پر ہی وہ کسی ظالم

ے تیرکانشاند بن جائے گا اور اس کے بعد پھر میری شہادت کی باری آئے گی حضرت سجاد فر ماتے ہیں کہ جب آپ نے بیتقر بر فر مائی تو ذرّیت رسول میں آواز گریہ بلند ہوئی۔(اصحاب ایمین)

حضرت عباس ، حضرت على اكبر اور حضرت قاسم ميں با هم گفتگو: مولا ناسيّد جم الحن' ذكر العباس ، ميں لکھتے ہيں:-

كتاب دمعه ما كه كصفح ٣٢٩ يرتخ يرفر ماتي بين "شم رجع عليه السلام المي مكانه" اصحاب كوبدايات دينے كے بعد آب اين جميم فلك جاه کی طرف والیں ہوئے۔ بقولے جب واپسی میں حضرت عباسؓ کے خیمہ کے قریب یہ ہے تو محسوں کیا کہ جیسے کچھ لوگ آپ میں باتیں کر رہے ہوں۔حضرت اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہوگئے۔ بید حفرات آپس میں بات چیت کربی رہے تھے کہ روئے تن شب عاشور کی طرف ہوگیا حضرت علی اکبربڑی دلیری سے بولے۔"اے چھا جان! آج كى صبح كوباباجان يرجوسب سے يہلے اپنى جان كى قربانى دے گا۔ ميں ہوں گا'۔ حضرت عباسٌ بولے۔ آقا زادے بیرکیا کہا۔ غلام کی موجودگی میں شاہزادہ کی شہادت کا کون ساسوال ہے جب تک عباس کے دم میں دم باقی ہے شنرادہ کو جنگ کی آ پنج نہیں لگنی چاہیئے ۔حضرت علی اکبڑنے کہا۔'' بیجا! بید درست سہی کیکن بہ بھی تو خیال فر مائیں کہ آپ علمدار لشکر ہوں گے اور علمدار کے مارے جانے سے سارالشکر تثر بتر ہوجا تا ہے اگرآپ پہلے شہید ہوں گے تو چھوٹے سے شکر میں جلد سے جلد کمزوری دوڑ جائے گی۔اس کےعلاوہ آپ کی وہ بستی ہے کہ آپ کے دم سے بایا جان زندہ ہیں۔ اگرآپشہید ہوجائیں گے توباباجان کی کمرٹوٹ جائے گی''۔حضرت عباس نے جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ''اےمیرے آقا کے نورنظر علی اکبر! تم نے جو پچھ کہا درست ہے

لیکن یہ بھی تو سوچو کہ بیٹا باپ کا نورنظر ہوتا ہے جب باپ کے سامنے بیٹا شہید ہوجائے تو میرے سیّد ہوجائے تو میرے سیّد وجائے تو میرے سیّد وسردار بے نور ہوجائیں گے۔اور بی تو بتاؤ کہ جب حضرت کا نور بھر جا تار ہا تو سارادن لاشوں برلاشے کیسے اُٹھائیں گے'۔

حضرت عباسٌ اورحضرت على اكبرعليها السلام كى تُفتلُوحضرت قاسم بن حسن عليه السلام خاموثی سے سنتے رہے۔ جب دونوں سوال وجواب کر بھے تو بولے'' پچا جان! آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہے اور بھائی علی اکبرعلیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ سچے ہے۔ بےشک! آپ کی شہادت سے چیا جان کی کمرٹوٹ جائے گی اور بھائی علی اکبر کی شہادت سے بچا جان کا نور بھر جاتا رہے گا۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کل سب سے پہلے جو چیاجان پر قربان ہووہ میں ہوں،اس لیے کہ میں پیٹیم ہوں اوراییے باب کی طرف ہے سب سے پہلی قربانی دینے کی تمنار کھتا ہوں''۔ بیننا تھا کہ حضرت امام حسين عليه السلام خيمه ميس داخل هو گئے اور حضرت قاسمٌ کوسينہ سے لگا کر فر مايا۔ بيٹاباپ کے نہ ہونے کارنج نہ کر ۔ میں تیرابا پے موجود ہوں۔ تیری شہادت سے مجھے اتناہی رہنج ہوگا جتنا میرے بھائی کو ہوتا''۔سنتا ہوں کہ پھرا مام حسین علیہ السلام نے روئے خن حضرت عباس کی طرف موڑ ااوران کے جذبات کا جائزہ لے کرفر مایا کہ'' اے عباس! اگرتم به حوصله لے کرآئے ہو کہان کا تختہ تباہ کر دویاتو مدینہ واپس جاؤ میں تو اتمام حجت اور قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ کرنے اور اس کوسدا بہار بنانے کا ارادہ رکھتا یول <u>. ( ذکرالعیاسٌ صفحی ۲۱۳ ب</u>۲۱۳)

## حضرت اُممِّ فروهٔ اور حضرت قاسمٌ کی گفتگو منیرزیدی الواسطی دہلوی کھتے ہیں:۔

## تعويذ كيحقيقت

شب عاشوریا قیامت کی شب جب بی بیال اپنی بھوکی بیاسی قربانیول کوسی شهادت کے لیے تیار کررہی تھیں۔ قاسم ابن حسن بھی بیوہ مال کے زانو پر سرر کھے بیٹھے تھاور چونکہ کامل ۲۸۸ گھنٹے کی بیاس اور رگول کا تشنج مانع خواب تھا۔ اور اس کا اظہار بے بس مال پرنہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اپنے پدر نامدار کے واقعت مال کی زبانی سُن رہے تھے۔ بیوہ وہ ذکر تھا جس نے رائڈ مال کا دل اس وقت مصیبت میں اور گھڑے کہ منظر کے کر دیا اور وہ بیٹے کے سینے پر منہ رکھ کر زار و قطار رونے لگیس۔ اس حالت اور افراط جوش میں جو بیٹے کے باز ومجت میں جھنچ تو شو ہر اور آخری امام کا و تخطی تعویذ افراط جوش میں جو بیٹے کے باز ومجت میں جھنچ تو شو ہر اور آخری امام کا و تخطی تعویذ محسول ہوا۔ فوراً سراُ ٹھا کر فر مایا" بیٹا! لا و تعویذ تو کھولو۔ خوب وقت پریاد آیا ، تنہار ۔ والد ماجد کا تھی تھا۔ انہائی مصیبت میں اسے کھولنا۔ اب اس سے زیادہ قیامت کی رات کہا اور بھی آئے گئی۔

باپ کی تحریر کے اشتیاتی زیارت میں قاسم ماں کے زانو سے اُٹھے اور تعوید کھولنا شروع کیا۔ اب جود یکھاتو حسب ذیل باپ کی وصیت بیٹے کے نام تھی'' قاسم بیٹا! جس ہولناک اورغم افزارات میں بیوصیت پڑھو گے اس کی صبح نانا کے کند ھے پرسوار ہونے والا اور اماں فاطمہ کی گود کا پالا۔ بھائی حسین نرغه اعدامیں گھر جائے گا۔ اولا دعیل وعلی ویک پالا۔ بھائی حسین نرغه اعدامیں گھر جائے گا۔ اولا دعیل وعلی ویک بات ویک ہوتا تو پہلے اپنی جان حسین پر مردانہ وارشار کردے گی۔ آو! اُس دن عباس جسیا ملکی کا شیر بھی نہر فرات پر تل کیا جائے گا۔ اور اگر میں بھی ہوتا تو پہلے اپنی ذاتی قربانی حسین شیر بھی نہر فرات پر تل کیا جائے گا۔ اور اگر میں بھی ہوتا تو پہلے اپنی ذاتی قربانی حسین

کے لیے پیش کرتا ۔ لیکن میں نہیں تو تم اور تمہارے بھائی میرے مظلوم بھائی کے کام آنا۔ اور بید کھادینا کہ اگر باپ نہیں تھا تو بیٹوں نے اس کی جگہ محضر شہادت پراپی روشن مہر شبت کردی۔ تمہاری غم نصیب مال میری اس وصیت پر عمل کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ اور جس طرح میں تمہیں اپنے ہاتھ سے سنوار کرمیدان میں بھیجتا۔ بعینداسی طرح وہ بہت مردانہ کا ثبوت وے کرصبر کی سِل اپنی چھاتی پر رکھیں گی۔ المتدصابرین کو دوست رکھنے والا ہے۔ وقت شہادت میں تمہارے سر ہانے ہوں گا''۔

#### وصيت كااثر:

یدد یکھناتھا کہ دونوں مال بیٹول نے اس خطِ وصیت کو بوسے دیے۔ جناب اُمّ فروہ نے سر پررکھااور قاسمؓ نے لبیک کہہ کرآئکھوں سے بار بارلگایا۔ خط کا اثر کہیئے یا طاقت ایمان کا کرشمہ سجھنے۔ دونوں کا کرب۔ دونوں کی بیاس اور دونو کا اضطراب مفقو دہوگیا۔ وہ بیوہ جس کی ما نگ اُجڑ چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو کھا ُجاڑ نے کے بیاس طرح تیارہوئی کہ احمد بن حسن اور عبداللہ بن حسن دونوں بڑے صاحبر ادوں کو جو جو انی کی پیاس ضبط کر کے اور شجاعت کے آنسو پی کرسو چکے تھے، جگا دیا۔ دونو شیر انگر انگ کی پیاس ضبط کر کے اور شجاعت کے آنسو پی کرسو چکے تھے، جگا دیا۔ دونو شیر انگر انگ کی پیاس ضبط کر کے اور شجاعت کے آنسو پی کرسو چکے تھے، جگا دیا۔ دونو شیر انگر انگ کے دیارو! باپ اُمّ فروہ نے دونوں کو بیار سے پاس بھا کر فرمایا'' میر سے شیر و!حسن کے دلیرو! باپ کی وصیت پڑھو گے یا سنو گے ، دونو نے عرض کی لایئے لایئے۔ آنکھوں سے مس کی وصیت پڑھو گے یا سنو گے ؟ دونو نے عرض کی لایئے لایئے۔ آنکھوں سے مس کی وصیت پڑھو گے یا سنو گی عز ہے بھی۔

دونوں نے پڑھااورتلواریں تھنچ کرعرض کی''اماں جان! دل توبہ چاہتا ہے کہ باقی رات کو بھی تلواروں سے کاٹ دیں گر کیا کریں کہ اس کی طنا ہیں مقدس فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں صبح ہونے دیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ حسنؓ ابن عِلیؓ کے بیٹوں کے ہاتھوں میدان میں ستھراؤنظرآئے گا۔ (چنستان محرَّ مغیر ۲۳۵۸)

شبِ عاشور حضرت قاسمٌ کے خیمے میں حضرت زینبٌ کا تشریف لانا: علامہ میرسیّد علی (شاگردِ سلطان العلماء) اپنی کتاب "مجالس علویہ" (مطبوعہ میں کھتے ہیں:-

جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ نویں تاریخ محرم کی تھی کہ پانی کی بڑی دشواری تھی اور ہم کو پیاس کی شدت ہوئی اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور ظروف پی نی کے خالی پڑے تھے اور شکیس جن میں پانی رہتا تھاوہ بسبب شدت گرمی کے خشک اور کھڑ تک ہو گئیس تھیں۔ فَلَمَّا نَفَدَ اُلْماءُ عَطَنشُتُ اَنَا وَبَعْضُ فَتَباتنا

جب بینایا بی پانی کی ہوئی تو مجھ پر بیاس نے غلبہ کیا اور کی ہمسن میری لڑ کیاں بھی میرے ہمراہ تھیں اور اُن کو بھی بیاس کی شدت ہوئی۔

فَ قُمُتُ الى عَمَىٰ زينب أُخبرُها بعطشنا لعَلَها ادّخرتُ لَنا مَآءَ

یس میں کھڑی ہوگئی اور چلی اپنی پھوپیھی زینٹ کے پاس کے شایدوہ کوئی سبیل پانی کی نکالیں یا ہمارے لیے اُنہوں نے تھوڑ اساپانی بچار کھا ہو۔

فَوَجَدَ تُها فِي خَيْمَتِهَا وَفِي حَجُرِهَا آخِي الرَّضِيْعُ وَهِي تَارَةُ تَقُومُ وَتَارَةً تَقُعُدُ

پس اپنی پھوپھی کومیں نے اُن کے خیمہ میں پایا مگرکس حال سے کہ میر ہے چھوٹے بھائی علی اصغرکو گود میں لئے ہیں اور بھی کھڑی ہوجاتی ہیں اور بھی بیڑھ جتی ہیں۔ وَ هُوَ يَضُعِطُو بُ اَضُعِطُو اَبَ السَّمَكَة بغَيْر اَلْماء وَ نصُوخُ اور حال علی اصغرکا ہے ہے کہ وہ مثل ماہی ہے آب کے ڈپ راہے اور چیج چیج کے رو

ہاہے۔

وَهِي تَـَقُولُ صَبِراً صبراً يَـابُنَ اَخِيُ وَانَّى لَک الْصّبُرِ وَانْتَ عَلَىٰ هٰذِهِ الحالَةِ المشُومَةِ

اور پھوپھی میری فرمارہی ہیں اور بہلارہی ہیں کہ اے بیتے صبر کرصبر کراور ہائے کیونکر تجھے صبر آئے گا اور کس طرح تو نحیب ہوگا حالا تکہ اس بیتے کی مارے پیاس کے بیہ حالت ہے کہ خدا کس کے بیچوں بریہ مصیبت نہ ڈالے۔

يَعّرُ عَلَىٰ عَمَّتكَ أَنْ تَسْمَعَكَ وَلَا نَفُعُك

اورافسوس مجھ پر تیری پیاس کتنی دشوار ہے کہ تجھ کوئڑ پتا ہوادیکھوں اور پچھند بیر مجھ سے نہ ہو سکے۔

فَلَمَّا سمعَتُ انتَخَبَتُ باكيةً فقالَتُ سُكَينَةً قُلُتُ نعَم قَالَتُ ما يُبْكيك فَقُلْتُ لَها خالُ آخى الرَّضيع

جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے بیکلام پھوپھی کا مُنا کہ خود شکایت پانی کی

کر رہی ہیں تو مایوں ہو کے روتی ہوئی چلی وہاں سے کہ میری پھوپھی نے جو میری آواز

منی مجھے آواز دی کہ سکینہ میں نے عرض کیا کہ جی آپ کیا فرماتی میں فرمایا کہتم کیوں

روئیں میں نے کہا کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی پیاس پر رونا آیا کہ کس طرح مارے

پیاس کے بچے وتاب کھارہا ہے اور مثل مابی ہے آب کے تڑپ رہا ہے ابھی تو چھے مہنے کا
میرا بھائی شیر خوارہے۔

پاس ہے۔

فَتُامَتُ وَأَخَذَت الطَّفُلُ بِيَدِها وَمَرَّتُ لِحَجِيمِ عُمُومَتِي فَلْمُ تَجِدُ عِنْدَهُمُ مِاءً فَرَجِعَتُ

پس میرے کہنے سے پھو پھی کھڑی ہو گئیں اور بچہ کو ہاتھوں پر لیے ہوئے تھیں پہلے میرے اور پھو پھول سے جھی۔ میرے اور پھو پھول کے خیمہ میں گئیں اور وہاں بھی کہیں پائی نملا پھریں وہاں سے بھی۔ و تبعینا بَعُضُ اَطُفالهُم رِجَاءً اَنْ تَستَقیمُ مَنَاءً

مگروہاں جانے سے بیہ واکہ اور بچے بھی اُن خیموں سے ساتھ ہو لیے اس امید پر کہ بیہ پانی ڈھونڈھ رہی ہیں شایدان کو کہیں پانی بہم پنچے تو ہم بھی اُس میں سے مانگ کے پئیں گے۔

ثُمَّ جَلْسَتُ فَيُ خَيْمةً أَوْلَادٍ عَمَّى الْحَسَنِ وَأَرْسَلَتُ الْيَ خيم الاصْحاب لَعَلَّ عَنْدَهُمُ مَاءً"

بعداُس کے پریشان ہو کے پھوپھی میری اُس خیمہ میں آ کے بیڑھ گئیں جس میں میرے پچاامام حسن کی اولاد تھی ہیوہ فیمہ ہے جس میں جناب قاسم اور عبداللہ بن حسن اور بہن قاسم کی اُتریں ہیں اور کسی شخص کو خیمہ ہائے اصحاب کی جانب روانہ کیا کہ دیکھو تھوڑ اسا بھی یانی مل جائے تو ہمارے بچوں کے لیے لے آؤ۔

فَلْمُ تَجِدُ فَلَمَّا اليسَتُ رجَعَتُ إِلَى خيمَتَهَا وَمَعَهَا مَا

يُقُربُ من عشرينَ صَليّباً وَصَبلّةً فَاخَذَتُ بالُعَويُل فَنحنُ نتَطارخُ بالْقُرب منها

آہ وہاں بھی جب پانی نہ ملاتو مایوں ہو کے اپنے خیمے میں پھو پھی میری آئیں اُس وقت گرداُن کے میں لڑکے اور لڑکیاں جمع تھیں اور شدت تشنگی میں سب بچل کے چیخ رہے تھے اور جناب زین بھی گھبرا گھبرا کے واویلا واحسر تاہ فر مار بی تھیں چنا نچہ میں بھی قریب اپنی پھو بھی کے زارزار مارے بیاس کے رور ہی تھی۔

#### باب الله الله

# حضرت قاسم سيامام حسين كي محبت

چپااور تجییج کی محبت:-

محمد ہاشم ابن مِحرعلی مشہدی لکھتے ہیں:-

امام حسین کو حضرت قاسم سے بہت محبت تھی۔اس کا شبوت بہت زیادہ ہے جس شہید کو بھی حسین نے رخصت کیا کسی کی لاش پر بے ہوش نہیں ہوئے بیشرف صرف اور صرف حضرت قاسم کو حاصل ہے جب آپ کی لاش سے امام جدا ہوئے غش کھا کر گر پڑے۔

بحار جلد ۱۰ میں محمد بن ابی طالب سے روایت ہے عبداللہ بن حسن میدان جنگ میں آئے۔ اکثر روایات میں ہے کہ قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے آپ نیچ تھے ابھی من بلوغ کوئیں پنچ تھے۔ جب حسین نے آپ کود یکھا تو گلے سے لگالیادونوں چھا بھتی ہوتے روتے روتے ہوت ہوگئے۔

شروع میں حسین نے قاسم کومرنے کی اجازت نہیں دی تھی جب قاسم نے اپنے پچا حسین کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور منت ساجت کی کہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما ہے تب کہیں جا کر حسین نے قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دی۔

بحارمیں محمد بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت قاسم نے حسین سے اجازت

طلب کی آپ نے انکار فرما دیا۔ جو ان لگا تار حسین کے ہاتھ پاؤل کو بوسے دیتا اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ مجبور ہو کر حسین نے اجازت دی۔ امام حسین نے جب قاسم کی آواز سی تو آپ بہت جلدی آپ کی لاش پر پہنچا اور کسی شہید کی لاش پر اس قد رجلہ نہیں پہنچ ۔ ارشاد میں ہے کہ جب قاسم نے کہا'' پچامیر کی مدد کو پہنچو' تو حسین اس قد ر ٹوٹ پڑے جس طرح شاہین شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مدد کو پہنچو' تو حسین اس قد ر ٹوٹ پڑے جس طرح شاہین شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

حسین نے قاسم سے ایساسلوک کیا جس طرح اٹھارہ سالہ حضرت علی اکبڑ سے کیا تھا۔ قاسم کو حسین نے قاسم کی لاش پرآئے تولشکر عمر بن سعد پر نفرین کی۔ تھا۔ قاسم کو حسین نے فرمایا اس قوم کے لیے دوری ہوجس نے آپ کوئل کیا۔ آپ کانانا قیامت کے دوزاس قوم کے ساتھ جھگڑا کھڑا کرےگا۔

جبامام حسین حضرت علی اکبڑ کی لاش پرآئے لشکر عمر سعد کوعمو ماً اور ابن سعد کوخاص طور پرلعنت کی ۔

ام حسین علیہ السلام نے قاسم کے ساتھ وہی طریقہ کیا جوملی اکبڑ کے ساتھ کیا تھا۔ جب قاسم کی لاش پرتشریف لائے تو امام نے اپنا سینہ قاسم کے سینے سے چسپال کردیا۔ تاریخ طبری میں ہے وضع الحسین صدرہ علی صدرہ حسین نے اپنا سینہ حضرت قاسم کے سینے پررکھ دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا دیکھواب حسین کیا کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت قاسم کی لاش کو اپنے فرزندعلی اکبڑ کے ساتھ رکھ دیا۔

امام حسین علی اکبرّاور قاسم سے ایک جیسی محبت کرتے اور ایک جیسی تربیت فرماتے جس طرح رسول گذانے حسنین سے ایک جیسا سلوک کیا تھا۔حضرت قاسم بھی اپنے چپاگرامی ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
گرامی ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔

بحار الانوار جلد • امیں ہے کہ جب قاسم میدان جنگ میں آئے تورویتے تھاور یہ

رجزير مختص حمي كالرجمه بيه

''اگرتم مجھے نہیں جانتے توحس کا ہیٹا ہوں جو نبی مصطفاً امین کے فرزند ہیں۔
سیحسین ہیں جور بمن شدہ قیدی کی مانندلوگوں میں موجود ہیں۔ (خدا) تم لوگوں کو
سیراب نہ کر بے لشکر نے شاید پہلے سیمجھا ہو کہ پتیم ہونے کی وجہ سے قاسم رور ہے
ہیں۔ یا پیاس کی وجہ سے روتے ہیں جب کہا حسین رہن شدہ کی طرح قیدی ہیں تو
معلوم ہوا کہ حضرت قاسم اپنے بچاکی ہے کسی کی وجہ سے روتے تھے۔

(منتخب التواريخ صفحها ١٢٢ تا٢٢)

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام کی زندگی پر دہ خفا میں ہے اُن کی علومنزلت ظاہر کرنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں واقعہ کر بلا کے لطیف نکات کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ امام حسین اور شہزادہ قاسم کوایک دوسرے سے کتنی محبت تھی اس کا انداہ پچھان نکات سے لگایا جاسکتا ہے۔

ا۔ کسی کی میدانِ جنگ کوروانگی پرامام حسین علیہ السلام نے خش نہیں کھایا سوائے شنرادہ قاسم بن الحسن کے۔ چنانچہ بحار الانوار کی دسویں جلد میں مجمد بن ابی طالب سے روایت ہے۔

" پھرعبداللہ بن الحسن بن علی میدانِ جنگ کی طرف نطے اور اکثر روایات میں آیا ہے کہ قاسم بن الحسن تصورہ ایک نابالغ نے تصیل جب کہ قاسم بن الحسن تصورہ ایک نابالغ نے تصیل جب کہ قاسم بن الحسن تصورہ ایک کہ دونوں کی طرف دیکھا تر اُنھیں سینے سے چمٹالیا۔ پھر دونوں روتے رہے یہاں تک کہ دونوں غش کھا گئے''۔

۲۔ امام کی بھیجے سے محبت کی ایک دلیل می بھی ہے کہ اُوّلاً آپ نے اضیں جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی بعد از ان جب جناب قاسم نے بہت منت ساجت کی، پیروں اور ہاتھوں کو بوسے دیۓ تب آپ نے اجازت مرحمت فر مائی۔

سو۔ جس وقت جناب قاسم نے گھوڑے سے زمین پرآنے کے دوران آپ کو آ آواز دی''یا عمّاہ ادر کی''اے چیاجان جلد پہنچئے تو آپ جس قدر تیزی سے جناب قاسم کے پاس گئے میں کسی دوسر سے شہید کے پکارنے پرآپ اتنی تیز نہیں گئے۔

چنانچ شخ مفیدًن الارشاد "میں لکھا ہے کہ ''فقال یا عمّاہ فجلی السحسین کما یجلی الصقر " ۔ پس جبشخ اوے نے آوازوی اے بچپا جان! توامام حسین علیہ السلام ایے جھیٹے جسے بازشکار پر جھپٹتا ہے۔

حضرت قاسم کی حضرت علی اکبرے مماثلت:-

سہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھاپنے ۱۸ سالہ صاحبزاد ے علی اکبڑ کے بارے میں کہاوہ ہی اپنے جینے جے فرمایا۔

(۱) آپ نے دونوں کوبار بار۔ ''یا بُنٹی ''اے بیٹے کہ کر خطاب کیا ہے۔

(ب) جبآب جنب قائم كسر بان بينچ تولشكر پرنفرين كى - چنانچ شخ مفيدار شاديس لكھة بير - "والمحسين يقول: بُعد القوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك" اورامام سين عليه السلام جناب قاسم كى باليس پركهدر ہے تھے، نفرين أس قوم پرجس نے تجھے تل كيا اور أن سے تير ك جديوم قيامت تير بي بار بي ميں جھ شرين گے ۔ اسي طرح امام عليه السلام نے اپنے

فرزند جناب علی اکبر کے سر ہانے پہنچ کربھی لشکر بمقار پرای طرح نفرین کی تھی۔

(ج) ایک اورمماثلت جوآپ نے اپنے مسن سلوک سے اپنے اس سی اور اپنے میں سلوک سے اپنے اس سی اور اپنے صلح اور اپنے صاحر اور کے سینے پر رکھ دیا۔ مور خطری لکھتے ہیں۔

امام حسین علیدالسلام نے اپناسید سبارک جناب قاسم کے سینے پررکھ دیا، راوی کہتا

ہے کہ ہیں نے دِل میں خیال کیا کہ امام حسین یہ کیا کررہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان
کی لاش کولائے اور اپنے صاحبز اوے جناب علی اکبڑ کے برابرلٹا دیا۔ اس مختصر گفتگو کا
حاصل یہ نکلا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹیم بیٹیج کی پرورش اُنھیں خطوط پر کی
تھی جن پراپ نے فرزند ارجمند جناب علی اکبڑ کو پروان چڑھایا تھا، اِسی لیے آپ دونوں
سے برابر کی محبت کرتے اور دونوں کو ایک ہی نظر اُلفت سے ملاحظہ فرماتے۔ زیارتِ
ناحیہ مقدسہ جوحضرت والی العصر علیہ السلام سے منسوب ہے، میں ہے۔ ''لسعین
اللّٰ ہے قات الک عصر بن سعید بن نفیل الاز دی ''۔التدلعت کرے مضرت قاسم بن حسن سعید بن نفیل الاز دی ''۔التدلعت کرے

یتیم سے محبت خوشنودی خدا کاموجب ہے:-

آ قائی صدرالدین واعظ القزوینی ' ریاض القدس' میں لکھتے ہیں :-

لینی ارباب کتب سیروخیر لکھتے ہیں کہ تمام منقورات سے بیدی واضح ہوتا ہے کہ اولا دامام حسن علیہ السلام نیادہ محت فرماتے تھے۔ کیا جاتھ سے حضرت امام حسین علیہ السلام زیادہ محت فرماتے تھے۔ کیا خصت حضرت قاسم امام حسین غش فرما گئے تھے۔ کسی اورعزیز کی رخصت کے وقت آپ کوغش نہیں آیا تھا۔

علا میجاسی بحار میں فرماتے ہیں کہ فسج عملا یب کیان حتی غشبی عملا میجاسی بان حتی غشبی عملا میان کو عملا کہ آپ اور قاسم روتے روتے ش کر گئے ۔ حضرت قاسم کی تزوج کے لیے زیادہ محبت اس لیے بھی تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت قاسم کی تزوج کے لیے مخصوص فر مایا تھا۔ جس کا مظاہرہ روز عاشورہ محرم ہوا جیسا کہ ذکر کیا جاچا ہے۔ آپ کی محبت ولظف کا اندازہ اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ میدانِ قال میں جب

اپ کی حبت و نطف کا امدارہ آئ پیز ہے جی ہوتا ہے کہ میدانِ قبال میں جب حضرت قاسم کی سپر ( ڈھال) ٹوٹ گئ تو امام حسینؓ نے بیجلت تمام ایک دوسری سپر

قاسم کو بھیج دی۔اس طرح جب حضرت قاسم کا گھوڑ اازر ق شامی کے نیز ہ سے زخمی ہوکر گر پڑا تو امام عالی مقام نے دوسرا مرکب قاسم کے لیے بھیج دیا اور جب حضرت قاسم رخی بوکر گھوڑے سے گرے اور آپ نے امام عالی مقام کو مدد کے لیے یکارا۔ امام حسین مقتل میں ہنچے اور جناب قاسم کواس حالت میں اُٹھا کر خیمہ میں لائے ہیں اور حضرت امام حسینؑ نے ان کوانگشتری ( یعنی انگوشی ) سے سیراب کیا ہے بیتمام باتیں اس کیے تھیں کہ جناب قاسم یتیم میں اور یتیم کے ساتھ ملاطفت کرنا۔مہر بانی کرنا خوشنودی خدا کاموجب ہےجس وقت کہ آپ نے حضرت قاسمٌ کوانگشتری کے ذریعہ سیراب کیا ہے تو فر مایا اپنوردید ہ قائم آبِ کوژتمہار نے سمت میں ہے اوراب چند لمحوں بعدتمہارے باباحت ہم کوآبِ کوڑ سے سیراب کریں گے۔ کتاب روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب جناب قاسم انگوشی ہے سیراب ہو چکے اور امام حسین ان کونسٹی دے ع تعام عليه السلام في فرماياكم ادرك امك بنظرة ولقاء فانها كالمختضرة في فراقك يعنى احقاسمًا بني والده كرامي سايك مرتبه پھرمل لو\_ان کو دیکھو کہتمہارے فراق وجدائی میں احضار کی حالت تک پہنچے گئی ہیں ۔ قاستم ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام بجالا ئے اور مادر کونسٹی دی۔عروس کوحوصلہ دیا۔اور پھر مرکب برسوار ہوئے اور دوبارہ مقتل میں مہنیجے جب لشکر بول نے آپ کو ويكها توشور مي كركهنے لكے كه قاتل ازرق آگيا ہے طبل جنگ بجنے لگا۔ آپ نے اس حالت میں بھی ہمت کی کے علم کشکر عمرا بن سعد کو خاک میں ملادیں اور قبال کرتے ہوئے سواروں اور پیادوں کی صفوں کو درہم برہم کیا لیکن اسی حرب وضرب میں جناب قاسمٌ حارسو بنرارلشکر بول میں گھر گئے ۔ ("ریاض القدین" جلدوم. ۱۱۵۱ تا ۱۱۷)

#### باب الله ال

## حضرت قاسمٌ کا اِ ذنِ جہاد اور رو نِه عاشوره

حضرت قاسمٌ بن امام حسنٌ کی اجازت طلی:

مُلَّا حسين كاشفى لكصة بين:-

روایت آئی ہے کہ جب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی کا گل بوستانِ نازچرہ و یکھاتو اس حادثہ جا نگداز کا بخار آ وِجگر خراش بن گیا ، آپ آتشِ حسرت سے بریاں دل کے ساتھ گریاں گریاں اپنے عم محترم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے سیّدوامام جہاں مجھ میں اپنے اقربا کی جدائی برداشت کرنے کی مزید طاقت نہیں ، اور مجھ سے بغیر خاک اندوہ ومصیبت کے شاد مانی کے تخت پڑئیں میٹھا جا تا مجھے اجازت عطافر مائیں تا کہ اپنے بھائی کا غصہ واپس لا کا اور اہلِ صلال جسوال کا جواب تکوار کی نوک کی زبان سے دوں۔

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا! اے جان عم تو میرے بھائی کی یادگار ہے، اے میری دلفگاری کے انیس تجھے کیسے اجازت دول اور تیری جدائی کا داغ سینۂ ٹرغم پرکس طرح سہہ لوں، جناب قاسم کی والدہ محترمہ بھی خیمہ سے باہر تشریف لے آئیں اور دامن قاسم کو ہاتھ میں پکڑ کرفریادی۔

اے بدلم گرفتہ جا لطف کن از نظر مرد

### مرہم سینہ چُول تو کی مرہم دیدہ ہم توشو

القصة حضرت قاسم عليه السّلام كوجنگ كى اجازت نه ملى اور حضرت امام حسين عليه السلام كے بھائيوں نے جنگ كى تيارى شروع كردى \_ (روحة الشهداء صفيه ٣١٢٢٦٩) حضرت قاسمًا كا اذب جہاد:

'' خلاصة المصائب''مين علّا مه ميرزا محمه بإدى لكھنوى لكھتے ہيں:-

حتى قُتِل أَصْحَابُه وَوَقَعَت النَّوبةُ لاوُلاد آخيه فَجَاءَ الْقَاسِمُ بُنُ الْحَسَن وقَال يَا عَمِّ الأَجَازَةُ لِآمُضِي اللَّي هُولاء الْكَفَرة.

" یہاں تک کہ سب اصحاب شہید ہو گئے اور اولا دامام حسن کی باری آئی تو یادگار حسن جناب قاسم نے امام حسین کی خدمت اقدس میں آکر عرض کی پچا جان میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت چا ہتا ہوں میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ الن کا فروں سے جہاد کروں ۔ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنَ يَابُنَ اَخِی اَنْتَ مِن اَخِی کا فروں سے جہاد کروں ۔ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنَ يَابُنَ اَخِی اَنْتَ مِن اَخِی عَلامَة جناب امام حسین نے فرمایا بیٹا! تو میر ہے بھائی حسن کی نشانی ہے واُدید کُ اَنْ تَبُقٰی لِاُسَلِّی بِکُ ولَمْ یُعُطٰہ اَجَازَةً لِلْبَوَ اِلْے قاسم اِللَّی بِکُ ولَمْ یُعُطٰہ اِجَازَةً لِلْبَوَ اِلْے قاسم اِللَّی بِکُ وار اُللَّی الْعَلْنِ حَریْنَ الْقَلْبِ وَاَجَازَ تَ لَی اَنْتُ سَیْنَ اِنْحُورَ اِللَّی مُنْمُومُ اَلْمَعُومُ وَمُحْرُونَ ہُوکِرا یک الْعَیْنِ حَریْنَ الْقَلْبِ وَاَجَازَ دُی اللّٰ مَنْ اَلٰمُ وَاجَازَت نہ اللّٰہُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمَ قاسمٌ کے دوسرے بھا تیوں کواجازت نہ دی۔ میں مُنْ مُنْ وَاجازت نہ دی۔ ویہ مُنْ واجازت نہ دی۔ ویہ مُنْ واجازت نہ دی۔

مولوي فيروز حسين قريشي ہاشمي لکھتے ہيں --

علاً مهجلسی نے جلاء العیون مطبع طہران صفحہ اجه پر اور بحار الانو ارجلد دہم حصہ دوم مطبع طہران صفحہ ۳ پر ککھا ہے کہ بعد میں جناب امام حسن علیہ اسلام کے فرزند جناب قاسم جن کا چہرہ مبارک مہتاب کی طرح چیک رہا تھا اور ابھی حد بلوغ کوئییں پنچے تھے اپنے چچا بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد کی رخصت طلب کی حضرت میں سیدالشہداء نے حضرت قاسم کواپی آغوش مبارک میں لے لیا اور اس قدر روئے کہ قریب تھا کہ روح پر واز کرجائے ہر چند جناب قاسم جہاد کی رخصت طلب کرنے میں سخت کوشش کرتے تھے مگر حضرت اجازت نہ دیتے تھے یہاں تک کہ جناب اپنے پچپا بزرگوار کے پاؤں پر گر پڑے اور اس قدر ہوسے دئے، روئے اور فریاد کی کہ امام حسین بزرگوار کے پاؤں پر گر پڑے اور اس قدر ہوسے دئے، روئے اور فریاد کی کہ امام حسین سے اجازت حاصل کرلی۔

علّا مەفخرالدىن طرى ئىتخب مطبع النجن صفحة ١٨١ يرلكھا ہے كه ٠-

امام حسین نے فرمایا بیٹا قاسم! کیاا پنے قدموں سے چل کرموت کی طرف جاتے ہو؟ پھرام محسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیااور عمامہ کے دو حصے کر کے چیرے پر ڈال دیئے پھر کفن کی طرح لباس پہنایا اور حضرت قاسم کی کمر کے ساتھ تلوار باندھی پھر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ بروایت علاّ ممجلسی جناب قاسم میدان میں آئے اور اسے اپنے حسن و جمال کے نور سے روشن کر دیا۔ (جلاء العیون۔ ۱۰۸)

(جامع التواريخ في مقتل الحسينٌ )

## امام حسنٌ کی وصیت:

ملّا حسين كاشفى لكصة بين:-

حضرت قاسمٌ خیمہ میں تشریف لائے اور زانوئے اندوہ پرسرر کھ دیا،اچا تک اُنہیں یادآیا کہ اُن کے والدِمحترم نے اُن کے باز و پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فر مایا تھا کہ جس مقام پر تختے بہت زیادہ اندوہ وغم کا سامنا کرنا پڑے اور تجھ پر بے شار ملال غالب آ جائیں تواس تعویذ کوکھول کر پڑھنااور جواس پر تکھا ہواس پڑمل کرنا۔

حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا! میں نے اپنی زندگی میں اس جیسے حال کو کبھی نہیں دیکھا، آئیں اس تعویذ کو پڑھ کر دیکھیں اور اس مضمون سے آگا، ی حاصل کریں، پس آپ نے اس تعویذ کو بازوسے الگ کیا، دیکھا کہ حضرت امام حسن نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہے! جب تو میرے بھائی اور اپنے بچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھو کے بازشامیوں اور بے وفا کوفیوں کے درمیان صحرائے کر بلا میں گھر اہواد کیھے فوراً اپنا سرائن کے قدموں پر کھد بینا اور اپنی جان اُن پر نثار کر دینا، وہ ہر چند تھے جنگ سے بازر کھیں مگر تومسلسل گذارشات اور منت وساجت کرتے رہنا، کیوں کہ حسین پر جان قربان کر دینا شہادت کے دروازہ کی کنجی اور ادراک اقبال کا وسلہ اور سعادت ہے۔

گدام کشة عشق دے است رُوبرو خاک که جال غرقه بخونش غریق رحمت نیست

(روضة الشهداء . صفحه ٢٩٥ تا١٣)

"خلاصة المصائب" مين علاً مدمير زاحمه بإدى لكصنوى لكصنة بين:-

فَجَلَس الْقاسمُ مُتَأَلِّما وَوَضع راسهٔ على رجُلَيه قاتم النِ زانو پرسرر كاران الله الله و پيناني من بيش تقو ذَكَرَ أَنَّ أَباهُ قَدْ كَانَ ربَط لَـهُ عَـوُذَةً في كَتُفه اللهُ مَن الله عَلَى حضرت قاتم كوياد آيا كربابا في مير دائن بازو پرايك تعويذ باندها تقار وقسال لَـهُ اذَا اَصَـابَك اَلْمَ وَهُمَّ عَلَيْك بحل الْعَوْزَاة وقر أَتها فامنهم مَعْناها وَاعْمَلُ لكلّ ماتراًهُ مَكُتُوْباً فيها اورفر ما القااع المتاسم اجب تصيل كوئى ثم يا پريشانى لاحق موقواس تعويذ كوكول كريره اوراس كے معنى مجھ كراس پرمل كرنا پس حضرت قاسم نے دل ميں كہا كہ كتے برس گزرے ہيں ليكن جس طرح آج مصيب ہم پرنازل ہوئى ہے اتى يہلے بھى نہ ہوئى تقى بس شنراد ، في تعويذ كھول كرير ها۔

وَإِذَا فَيُهَا يَا وَلَدَى يَا قَاسِمُ أُوصِيْكَ انَّكَ اذَا أَتَيْتُ مَع عَمَّكَ الْحُسَيْنِ فَى كُرُبَلاً وأَحَاطَتُ بِهِ الْاَعْدَاءُ اللَّمِ السَّاقَ المعمر عَمْرَ فَرْنِدَقَامٌ مِيل مَجْ وصِيت كرتا بول كرتو جب الني بِيَاحْسِنَ كَماتُه كربلا مِيل آئ الله على آئ الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله والمعنول يه والله و

ادرا گروہ تجھے جہادی اجازت نہ دیں تو پھر کہنا یہاں تک کہ تجھے اجازت دیں اور میرے بھائی پرخود کو قربان کر کے مجھے خوش کرنا اور سعادت ابدی حاصل کرنا۔

فَقَامَ فَى السَّاعَة وَأَتَى إِلَى الْحُسيْن وَعَرَض ماكتب ابُوهُ الْحُسيْن وَعَرَض ماكتب ابُوهُ الْحُسنُ على عَمّه الْحُسيْن قالِم خوْق وَق أَصُّاورا عِن جَهاكَ بِاللَّهَ الْمُحْسنُ عَلَى عَمّه الْحُسيْن عَلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### بھائيوں كاراز ونياز:

منيرزيدي الواسطى دہلوي لکھتے ہیں -

غرض سے سے اس وقت تک جو کچھ ہوا تینوں بھائی دیکھتے رہے اور ہونٹ چباتے رہے آخر جناب قاسم نے جب دیکھا کہ قتل کے چاروں چراغ گل ہوکر باپ دادا کا نام روش کر گئے تو آپ نے اپنے دونوں بھائیوں سے عرض کیا کہ میں آپ کا خورد ہول۔ آپ میر ےاحوال کے نگرال اور پاسبال ہیں ایسانہ ہو کہ آپ کے بعد مجھ سے کوتا بی ہویا آپ کی شہادت کے بعد میری ہمت میدانِ جنگ میں پہلو تبی کرے اس لئے اپنی آنکھوں کے سامنے میری قربانی کی تکمیل کراتے جا ہے''۔

دونوں بھائیوں نے فرمایا''قاسم بھائی! اگر چہتھارا فراق ہم پرکھن ہے لیکن تہمارے دلائل بڑے مسحکم اور تہماری ضداس قدر پیار کے قابل ہے کہ ہمیں گنجائش کلام نہیں۔اور یفینی ہے کہ تہمارے بعد ہم بھی بابا کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ نیزان کی وصیت بھی مخصوص تمہارے لیے اور تہمارے بعد ہمارے واسطے ہے۔اس لیے کار خیر میں توقف لازم نہیں۔ تم ہم سے پہلے تاج شہادت پہن لوگے۔ تب بھی بابا ہی کا نام ہوگا'۔

## حضرت قاسمٌ كاطريقه حصولِ اذن:

حسن کا نونہال کچائے خیمے کی طرف جارہاہے۔جلالت اور تہور اس کی کم سنی کے عالم میں بھی یمین و بیار نقابت کررہے ہیں ۔ حُسنِ رفتارے حوروں کے دل غرفوں میں پسے جارہے ہیں، ماں کی سہرے کی آرزو پیغام وصلِ شہادت کے ساتھ ساتھ ہے۔اس شان سے خیمہ میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ جس کو باپ سمجھتے رہے اُس پچچا اور امام کا وہ

چېره د يکها جوعلم امامت ہے کسي انجام کارپر زرد ہوگيا تھا۔ ہاتھ جوڑ کرعرض کي ' 'عم نامدار!اب تواییج بڑے مرحوم امام اور بھائی کی وصیت کو بورا فرماییے'' یہ کہہ کرروتے ہوئے وصیت نامہ پدرامام کے دست حق برست میں دیا۔مظلوم کر بلانے دیرتک بوسے دیئے۔روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے''بھائی حسن! اپنی نشانیوں کو بھی وقت آخر مجھ ہے چھڑاتے ہو' جناب قاسم بھی چیا کے اس بیان پررونے لگے۔مظلوم کر بلا نے یہ بھھ کر کہ کم سن بچہ میدان جنگ کا کیااثر ول میں لئے ہوئے ہے۔ دریافت کیا بیٹا موت کوئس نگاہ ہے دیکھ رہے ہو''؟ ہاتھ جوڑ کرعرض کیا پچاجان اگراآپ نے جا کہیں توشهد سے زیادہ شیریں ہے''امام نے آہ سرد بھر کر کہا''جانِ عم! میں تو میں، آج تو علی اصغرَّ بھی نہیں بیچے گا'' پیسنتے ہی غیرت کا پسینہ چیرۂ قاسمٌ برآ گیا اور اضطراب میں کہا '' کیا قاتل خیمے میں گھس آئیں گے جو بھیاعلی اصترکوشہید کردیں گے؟''امام حسین اس سوال کے انجام پرشدت سے روئے اور فرمایا ''بیٹا! اس سے مطمئن رہو حسین کی زیست میں بیناممکن ہے کہ کوئی خیمہ کی طرف نگاہ اُٹھا کر دیکھے۔اصتر کا واقعہ باپ کے ہاتھوں پرمیدانِ جنگ میں ہوگا'' بی<sup>ن</sup> کرحصولِ اذن کا شوق اس قدر بڑھ گیا کہ<sup>حس</sup>نٌ كنونهال في جياك باته اور ياؤل چومنشروع كردية ،امام في بيد كير كوديي اُٹھالیا اور پینے سے لگا کراس قدر گریہ کیا کہ آواز بلند ہونے لگی اوراسی طرح گود میں أشائ خيمه أمّ فروه ميں منتج اور فرمايا ' قاسم كوآخرى مرتبدد كيولو مه بھى اذن ميدان چاہتے ہیں'۔ مال کی مامتا تو بہت کچھ چاہتی تھی۔ مگر ضبط کی مہر جذبات ول پر لگا کر فر مانے لگیں 'عورتوں پر آپ کی نانا کی شریعت نے جہاد حرام کر دیا ور نہ میں بھی آپ کے قدموں پر نثار ہوتی'' پیفرما کرامام حسنؑ کا عمامہ اور جناب قاسم کی ایک قبیص لیے آئیں اور گویابیا شارہ تھا کہاہنے ہاتھوں سے سنوار کررخصت کیجئے۔

## نوشاه بنانے کی حسرت:

حضرت نے اپنے ہاتھ سے قیص پہنایا اور عمامہ تحت الحنک کے ساتھ باندھ کر مسافرراہ خدا کو تیار کردیا۔ اور آخر میں عمامہ کا شملہ اس طرح چرہ کے سامنے لڑکا دیا کہ ممازت آفتاب سے بھی بچائے رکھے اور اُس کا زرّیں بلّہ سہرے کی جھلک دکھا کر مال کی نوشاہ بنانے کی حسرت کو بھی پورا کردے۔ اِسی کومرحوم شاعر جناب جا و تیر مخفور نے ایک مرشے میں فرمادیا ہے کہ ۔۔

#### دھوی نکلی بھی تو سہرے کے سنہری بن کی

آخر خاندانِ اجتهاد سے تعلق رکھنے والا مداحِ اہلِ بیت تھا۔ نگاہ کی وسعت نے اندازہ نگالیا کہ اگر عمامے کی پلئے کی جھلک کوعر فاسپرے کی جھلک کہہ دیا جائے تو کوئی مضا نَقینہیں اور کسی شے کوجو بمنزلہ مہرا کے ہواگر سہرا کہہ بھی دیں تو تمثیلاً جائز ہے مثلاً ایک حسین چہرہ لیکفت سامنے آجائے ،اور کہنے والا یہ کہہ دے کہ آبا! آفقاب کدھرسے نکل آیا تو موزوں ہوگا اور تعریض کی گنے کُش نہیں'۔

### بغيرسلاح كاسيابى:

حسنِ سبز قبا کے لعل کی شان کر بلا کے میدان میں یقیناً جس قدرنی اور دل کش ہے۔ اتنی ہی روح فرسا اور جگر چاک کناں بھی ہے۔ حضرت قاسم کے دست راست میں ایک نیمچے کے ماسوا حملے کے لیے پچھ نہ تھا۔ اور نہ دشمنوں کے حملے ہے بچاؤ کے لیے سوائے ایک حریری کرتے کے اور پچھ تھا۔ محققین نے اس معاملہ میں کوشش کرکے یہ معلوم کیا کہ عرب میں اس عمر کا کوئی سپاہی اِس سے قبل میدانِ جنگ میں آیا ہی نہ تھا۔ اس لیے اس قد وقامت کی سلاح کہیں نہ ملتی تھی مجبور پچپانے اس طرح گود میں لے کر شری کے سے کورا ہوار کی پشت پر سوار کر دیا گئین دا ہے باز و پر امام بھائی کی تحریر اور بائیں شریے بیچور ایمام بھائی کی تحریر اور بائیں

باز د پر جناب سیدہ کا سبز رو مال باندھ دیا۔ یہی جوشئین اس مجاہد کی حفاظت کے لیے تصاورامام خلد آشیاں کا عمامہ خود کی جگہ تھا۔

#### بإزوكاتعويذ

علّا مهسيّد محد الوالحن الموسوى المشهدي لكصة بين:-

اگر ہم صرف بازو پر باند صنے والے تعویذات جوجلیل القدر شیعہ امامیہ علماء درج نے اپنی تالیفات مبارکہ میں رقم فرمائے ہیں جمع کریں تو کئی جلدوں پر مشتمل صحیم کتاب بن جائے۔ مزید پر اثر تعویذات ہماری عملیات کی کتاب اسرار غیبی اور امدادروحانی میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت قاسم علیه السلام کا باز و بنداور حضرت امام حسن مجتبی کاعلم غیب: حضرت قاسم علیه السلام نے میدان قبال میں جانے کی اجازت مانگی تو امام حسین

علیہ السلام نے اجازت نہ دی فرمایا اے قاسم میں تہمیں کیونکر میدان کارزار میں جانے کی اجازت دول تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔

حضرت قاسم علىيه السلام نے خيمه ميں آ كر باز و بند كھولاتواس يرتحرير تھا۔

اے میر نے نور دیدہ قائم میں بیدوصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے پچابزر گوارا مام حسین علیہ السلام سے دشمنان دین کر بلا میں مقابلہ کریں تو تم اعداء دین سے نصرت حضرت امام حسین علیہ السلام میں جہاد کرنا اور اس تعویذ وصیت کے ذریعے اذن جہاد حاصل کرنا حضرت قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو پڑھا اور شوق شہادت کے آثار مسرت چرے پر ظاہر ہوئے نوشتہ امام جبنی علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جے سیّد الشہداء نے بیٹر ھا اور شدید گریے فرمایا۔

(ملاحظة ماكيس فتخبطر يحي ٣٦ مطبوعه ايران، رياض القدس جلد ومص ٣٦ مطبوعه ايران)

دراصل اس روایت بیس حضرت امام حسن مجتنی علیه السلام کے علم غیب کا بیان ہے کہ امام مسموم کا علم تھا کہ میرے بھائی کب زغداعدا میں گھر جائیں گے اور میرے فرزندکو کب میدان بیس جانا ہے کیا مولوی صاحب موصوف کوامام کے علم غیب سے انکار ہے حضرات آئمہ مدی علیم السلام کوعالم الغیب ما ننا ضروریات مذہب سے ہامام کے علم غیب کا مشکر نبوت کا مشکر ہے (الانوار الحد ایہ بحرالمعارف) اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کوکا ننات کا علم کل ہے جس کی بدولت حضرت قاسم علیه السلام کومیدان جہاد میں جانے کی ترغیب کے ساتھ اپنے بھائی سے اجازت بھی دلوار ہے ہیں اسرار امامت براعتر اض اہل ایمان کوزیب نہیں دیتارہ گیاباز و پرتعویذ باندھنا اس کا شرعی جواز موجود ہے خود آئمہ حدی کے منقول احراز اور سید الطا کفہ سید ابن طاؤس علیہ رحمۃ جیسی ہستی کا اپنی کتاب میں درج کرنا ہی دلیل ہے۔ (اساس عزاداری صفح ۱۵ ۱۲۸ احتراز)

## حضرت قاسمٌ كى خيم سے رخصت:

"خلاصة المصائب" مين علّا مدمير زامحد بإدى لكصنوى لكصة مين:-

وَقَال یابُنَ آخی هٰذه الْوَصیّةُ لک منُ آبیک اوربولے ا قاسم !اے میرے شہید بھیا کی یادگار! تمہارے بابانے بیوصیت مصیں مرنے کی کھی ہے اپنے بھائی کی وصیت کو کیسے ٹال سکتا ہوں خیمہ میں جاکرایٹی مال، پھوپھوں، بہنوں سے الوداع کرکے آؤ۔

فَانُفَجَعُوااَهُلُ الْنَبِيُت بِالْبُكَاءِ والْعَويٰلِ وَبَكُوا بُكَاءُ شَديْداً وَنادَوا بِالْوَيْلِ والثَّبُورِ.

جب سب اہلِ بیت نے قاسم کومیدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو واویلا واہ مصیتاہ کا شور وغل بلند ہوا اور اہل حرم بہت زیادہ روئے قاسم بھی اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت بہت شدت ہے،روئے خیمے سے نکلتے وقت یہ پُردرداشعار پڑھے۔''افسوس زمانے نے ہم سے دھو کہ اور مکر کیا اور بید نیا بہت ہی بے وفا اور مکار ہے اس نے ہمیں اپنے عزیزوں اور پیاروں سے جدا کیا اور ہمارے سینوں میں آتش فراق لگادی''۔

''ہمارےعزیز گرم ریت پر بے گور وکفن پڑے ہیں گویا وہ بے نور ہو گئے ہیں اور ان کی روشنی جاتی رہی''۔

''وہ کیا فراق ہے کہ جس سے زینٹ کلثومؑ سکینہ اور دوسری تمام پیبیاں بہت زیادہ پریشان حال ہیں ''

ترجمہ: اے کربلاہم نے یہاں پر آ کر عجیب نوعیت کی تکلیفیں اور عیبتیں دیکھی ہیں خانہ ضدا کو چھوڑ کرہم تیری طرف جلدی سے چلے آئے جیسے کوئی راستہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ قال فَلَمَّا رَایَ الْحُسَدِیُنُ أَنَّ الْقَاسِمَ يُريُدُ الْبَراز

راوی کہتا ہے کہ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ قاسم نے مرنے کی تیاری کرلی ہے۔ قال لَهُ يَاوَلَدى تَمُشى بر جُلكَ إلى الْمُوتَ عَضرتَ نے فرمایا اے میرے بیٹے قاسم! تواہے یا وَل سے موت کی طرف جاتا ہے؟

قَال وَكَيُفَ يَا عَمّ وَأَنُتَ بَيُنَ الْاعُدَاء وَحيُداً فَرِيُداً وَلَا صَديْنَ الْاعُدَاء وَحيُداً فَرِيُداً وَلَا صَديْنَ الْاعْدَاء وَحيُداً فَريُداً وَلَا صَديْنَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ

رُوحی لرُوحِکَ الْفذاءُ وَنفُسی الْوَقَا بَیْ اِمان! قاسم کی روح آپ کی روح اقدس پرقربان مواور میری جان آپ کی جان کے لیے ڈھال ثابت ہو۔ قَال إِنَّ الْحُسَيُنَ شَقَّ اَدُيَاقَ الْقَاسِم وَقَطْعَ عَمَامَتُهُ نِصُفَيُن ثُمَّ أَدلًاهَا عَلَى وَجُهه وَصَدُره.

روای کہتا ہے کہ پھرامام علیہ السلام نے روکر قاسم کے گریبان کو چاک کیا پھر قاسم کے عمامہ کے دوجھے پھاڑ کرایک سرارُ نِ انور پرلٹکا یا اور ایک سینہ پرشُمَّ اَلْبسسنه بَیّابَهُ بِصُورَة اللّکفَن پھرامام عالی مقام نے کپڑے قاسم کو کفن کی طرح پہنا نے وَشَدَّ سَدُفَهُ بِوَسُط الْقَاسمُّ وَاَرُ سلَهُ اللّٰی الْمَعُر کَةِ اور قاسم کی کمرے ساتھ تلوار باندھی اور اس کے بعد قاسم کومیدان جنگ کی طرف روانہ کردیا۔

حضرت قاسم كى ميدان كربلامين آمد:

ملًا حسين كاشفى لكھتے ہيں:-

جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب قاسم میدان کو جارہ ہیں تو فرمایا! اے جانِ عم اپنے پاؤں سے چل کر قبرستان کی طرف جارہے ہو، ذراتھ ہم جاؤ، پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھا کر اُن کا گریبان چاک کیا اور دستار کے دونوں پلو اُن کے چبرے کی جانب جھکا دیئے اور لباس کو کفن کی شکل دے دی، پھر اُنہیں اپنی تلوارد ہے کر میدان کی طرف بھیجا تو جناب قاسم نے معرکہ کارزار میں آ کر دجز شروع کر دیا آپ کے دجز کے بعض اشعار کا ترجہ ابوالمفاخر کی منظومات میں اس طرح ہے۔ دل خریدار جاہ خواہم کرد جان فدا بہر شاہ خواہم کرد با اساس و لباس و دامادی عزم ترتیب راہ خواہم کرد بسم مرکب و سر نیزہ ماہ و ماہی جاہ خواہم کرد بسم مرکب و سر نیزہ ماہ و ماہی جاہ خواہم کرد بسم مرکب و بادِ تازی را بشہادت گواہ خواہم کرد بسل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین بغمہ بائے حزیں بانگ وا سیداہ خواہم کرد بلبل آئین خواہم ساخت مصطفی را پناہ خواہم کرد بیارا کفیل خواہم ساخت مصطفی را پناہ خواہم کرد

یا بتول و علی شکایت قوم در حرم الله خوابهم کرد (روسة الشهداء صفحه۳۱۲۲۹)

''خلاصة المصائب''ميں علاّ مدمير زامحمه بإدى كھنوى كھتے ہيں ۔

الْقَاسِمَ قَدَم عُمَر بُنَ سَعُدِ وَقَالَ جَابِ قَاسِمُ مِيرَانَ مِينَ آَئِ اور مُر سعد عضاطب موكر قرمايا يا عُمَرُ أَمَا تَخَافُ اللَّهُ أَمَا تُرَاقبُ اللَّهُ يَا أَعْمَى الْقَلْبِ أَمَا تُراعى رسُول اللَّه اعْمَر! كيا توخداوند كريم عنين ورتاك دل كاند هـ

بمارے بارے میں تورسول خدا کا خیال بھی نہیں کرتا۔ فقال عُمْرُ ابْنُ سعد اصَاكَفَاكُمُ التَّجَبَّرِ أَمَا تَطْيُعُونَ يَزِيْدَ يِنْ عَرِيعِد فِي إِلَيْ اللهِ وسم تہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مارے امیریزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے ؟ فقال المُقاسمُ لَاجَزَاكَ اللّه خَيُراً جناب قاسمٌ فِرْمايا فدا تحصّ الكلم بدى جراكبرد عُطَاشاً قَد إسْوَ دَّت الدُّنْيَا با عُنْيهِمُ كَمَّ اسلام كادعوى كرت بواور رسول فدا كاكلمه یر مصتے ہوا درآل رسول اس قدر پیای ہے کہ ان کی آنکھوں کے آگے دنیا سیاہ ہے۔ ثُمَّ طَلْبَ الْبَراد فَجاءَ النيه رجُل ' يُقَاتِلُ بِٱلْف فَارِس پُر شنرادہ قاسم نے مبارزہ طلب کیا اور فرمایا کوئی یتیم حسنٌ سے لڑنے والا ہے تو سامنے آئے، پس عمر سعد کے نشکر سے ایک ایساشقی فکلا جوایک ہزار سوار سے لڑنے والا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ظالم اس قدر جنگجواور تجربہ کارتھالیکن شنرادہ قاسمٌ کہ جن کی عمر باره تیره سال کی تھی گرفرزندشیر خدا کی شجاعت اور بهادری کا کیا کہنا کہ ایک آن واحد میں اسے واصل جہنم کیا اور اس حقبل اس شق کے جارید اصل جہنم ہو چکے تھے۔

## میدانِ قال میں جمال قاسمٌ نوشاہ کے نظارے:

لما طلع نور طلعته من افق المصاف ولمع فريد صارمه من جفن الغلاف.

جب قاسم گلگوں قبان اسپ میدان کارزار کی طرف موڑی اور میدان میں پنچ کشکر اعداء حسن و جمال قاسم د کھے کر جیران رہ گئے۔ تلوار کی چمک سے دشمنوں کی نگاہیں خیرہ ہوگئیں کوفی وشامی قاسم بن آئسن کی جوانی ونا کامی پر کف افسوں ملنے لگے کہ بینوشاہ خاک وخون میں غلطاں ہوجائے گا۔ علاّ ممجلسی بحار میں فرماتے ہیں کہ چبرہ قاسم مثل چاند کے ضوفگن تھا۔ جلاء العیون میں ہے کہ آپ کا چبرہ آفتاب کی شعاع کی مانند چبک رہاتھا۔ حمیدابن مسلم کی روایت میں ہے کہ میں کشکر عمرابن سعد میں تھا کہ اذا خرج غیلام و جھ له مشاقه قصر و فی یدہ سیف و علیه قدید صور و اذا و نعلان قد انقطع شمشع احدهما

کہ میں نے ایک جوان خوبرو۔ مثل ماہ تابندہ ، شمشیر بکف، پیرا بہن میں ملبوس۔ نعلیں پہنچا۔ اہل کوفہ اس کی صولت و نعلیں پہنچا۔ اہل کوفہ اس کی صولت و رعنائی دیکھ کراس سے قبال پر آمادہ نہ ہوئے مگرایک ظالم بدنہا دا آمادہ قبال ہوا۔ (رماض القد س جلد دم صحفہ ۱۰۵)

حینی سپاہی حنی جلوہ دکھاتا ہوا چلا اسپ سبک گام نے دیکھ کر کہ پبلا امام زادہ عازم دشت قال ہے کنو تیاں بدلیں۔حضرت عباس علی اکبر نے پچھ دور پیچھے بمین و سیار اسپنے گھوڑے ڈالے،امام عالی وقارعقب میں چلے۔قاسم نے مُڑ کردیکھاتو تین بزرگوں کو مدد میں پایا۔امام نے فرمایا'' بیٹا! گھرانا نہیں۔حسن بھی اسی میدان میں آ بہنچ ہیں صاحبزادہ نے جھک کرآخری مجرا کیا۔گھوڑے نے ایک جست کی اور صدودِ فوج امام کی فضا سے رخصت ہوکرآن کی آن اور رن کی ہوا میں جولانیاں دکھانے لگا۔

جناب عباسٌ وعلی اکبرلیبهاالسلام اینے اپنے مقام پرتھبر گئے اور مظلوم کر بلاوالیس خیمہ کی طرف مراجعت فرماہوئے۔(چنستان محمدٌ صفحہ ۵۸ یہ ۲۰)

میدان جنگ ہے والیسی:

"خلاصة المصائب" مين علا مه ميرزا محمد بإدى كصنوى لكصة مين:

ا پنے چیاجان حضرت امام سین علیدالسلام کی ضدمت اقد س میں آئے وق ال یا عَمَّاهُ الْعَطْشُ اَلْعَطَشُ اَدُر کُنِی بشر بَةِ مِنَ الْمَاءِ اور عرض کی چیا جان میں پیاسا ہوں میری خبر لیج یا فی کا ایک گھونٹ مجھے بیاد تجئے۔

فَصَبَّرَهُ الْسُحُسَدُنُ وَأَعُطَاهُ خَاتَمَهُ الما معلیه السلام نے فرمایا پیارے بیٹا اصبر کرو، اس کے بعد آپ نے قاسم کوانگوشی عنایت فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ اس کو ایٹ مندیس رکھواور اپنی پیاس بجھاؤ۔ حضرت قاسم بیان کرتے ہیں کہ فَسَلَمَّ اللهُ عَنْنُ فَائْرة "کہ جب میں نے اس انگوشی کومنہ میں رکھا تو جھے ایس تسکین ہوئی کہ جیسے ایک چشمہ میرے مندیس جاری ہواہے چنا نچہ میں رکھا تو جھے ایس تسکیل ہوئی کہ جیسے ایک چشمہ میرے مندیس جاری ہواہے چنا نچہ قاسم تھوڑی ویررک کر پھرمیدان جنگ کی طرف روانہ ہوگئے۔

جب حضرت قاسمٌ میدانِ جنگ سے واپس آئے توام حسین سے فر مایا:-جنگ سر کردول میسر ہو جو تھوڑا پانی پیاس حضرت کئے دیتی ہے کلیجا پانی (برائیس) حضرت امام حسین نے فر مایا-

سہ لوجو رنج ہو ماں اے مرے جانی قاسم جا کے کوثر ہی پیاب پیجیو پانی قاسم (برایش)

باب الساس

# حضرت قاسم كى فصاحت وبلاغت

حضرت قاسمٌ كارجز:

علّا مدائن شهرآ شوب في مناقب آل الي طالب "ميل لكهاسي:-

جناب قاسم نے میدان میں رجز پڑھا جس کا ترجمہ رہے۔ میں قاسم نسل علی سے ہوں بیت اللہ کی قسم ہے ہم نبی کے نزد کیک اولی ہیں۔ شمر ذی الجوشن اور ولد الحرام (ابن زیاد) کے مقابلے میں .....

علاّ مہلس نے بھی'' بحار الانوار' میں جناب قاسم کے رجز کونقل کیا ہے جس کا . جمد میہ ہے:-

''اے قوم اشرار! اگرتم میرے حسب ونسب سے ناواقف ہوتو جان لوکہ میں قاسم بن حسن ہوں اور امام حسین مثل اسیروں کے اس گروہ میں امیر بین اس گروہ کوخدا کبھی سیراب نہیں کرے گا''۔

(جامع التواريخ في مقتل أنحسينً )

علاً مه سين بخش مجتبد لكصة بين:-

شیر کردگار کالخت جگر بیشہ شجاعت کا شیر بن کر لاکارتا ہوا اور اپنے چپا نامدار کی غربت وعطش سے متاثر ہوکر روتا ہوا میدانِ کارزار میں نکلا اور دادِشجاعت دینے کے لیے نہایت جرائت و دلیری سے فوج اشقیاء میں جا پہنچااور پیر جزیڑھا۔

ان تُسنكرُونى فأنا انبن المُحسَن سبنطَ السَّبى المُصَطفى والمُؤتَمن الرَّم بَحِيْنِين جانة توسِين المُحسَن كافرندهون جونی مصطفاً وامین كنواس سے هذا حُسنين كالاً سير الْمُرتَبَهن بين اُناسِ لَا سُقُوا صَوْب اللَّمَن اللَّمَن يَهِنَ اُناسِ لَا سُقُوا صَوْب اللَّمَن هذا حُسنين كالاً سير المُرتَبَهن بين اُناسِ لَا سُقُوا صَوْب اللَّمَن اللَّمَن يَعْم المواہے۔ ايسالوگ رحمت كى بارش سے سراب نہ مول۔ اس وقت شنم ادہ نے عمر سعد كو آواز دے كر يكارا۔ اے پر سعد تو خدااور روز جزا كا وُنهيں ركھنا كه آل رسول اس جنگل ميں تشذلب ہيں۔ خداتم كو جزائے خير خدو۔ يس تيز آئدهى كى طرح لشكر إعداء پر تكوار شرد بارسے عمله آور موااور باز جو دخور دسالى ك يس تيز آئدهى كى طرح لشكر إعداء پر تكوار شرد بارسے عمله آور موااور باز جو دخور دسالى ك ايک بى حمله ميں محمله ميں محم

شرح شافیہ میں ہے کہ ایک بہا در حضرت قاسم کے مقابلہ میں نیکا جو ایک بزارمرد

کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن شیرِ خدا کے پوتے نے ضرب یداللّٰہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے
ایک ہی حملہ میں اس کا کام تمام کردیا اور پیکر جمالِ ہاشمی خورشیدِ تاباں بن کر افواج
ظلمت کی گھنا وَئی تاریکی کوشمشیر آبدار کی خیرہ کن چمک دمک سے ہٹاتا گیا اور آگے
بڑھتا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ستر انسان نما در ندوں کو واصلِ جہنم کر کے دم لیا اور اثا نے جنگ میں بیا شعار بڑھے۔

انِسَى اَنَسَا الْسَقَسَاسِمُ مِنُ نَسُسَلِ عَلَى مَسَحُسِنُ وَبَيُسِتَ السَلْسِهِ اَوُلْسَى بِسَالسَّبِسِیُ مِنُ شَسِمُر ذَی الْجَوشَنِ اَو ابْنِ الدَّعیٰ "میں قاسم ہوں علی کی اولا دسے ہوں، بیت اللّہ کی قسم ہم نی کے زیادہ قریبی ہیں، شمرذ کی الجوشن اور حرام زادے کے مقابلے میں'' (اصحاب الیمین) مَنْتِرزیدی الواسطی دہلوی لکھتے ہیں:-

فوج اعدا کے مقابل ہوکر جناب قاسمٌ نے عنان فرس کوروکا اور بایں الفاظ مخاطبہ فرمایا''اگرتم انکار نہ کرواور منکر نہ بنوتو میں رسول اللہ حضرت محمر مصطفع کے بڑے نواہے اور بیٹے کا بیٹا ہوں اور وہ رسولؓ کے کا ندھوں پرسوار ہونے والے عم نامدار حسین ابن علیٰ ہیں جوآج غم ورنج کی بیڑیوں میں اسیر ہیں۔آج تمام عالم کے گروومردم میں ان سے بہتر اور افضل کوئی مر ذہیں ہے۔ جنات کی فوجیں اور صف درصف ملائکہ اُن کے اشار ہ ابرو کا انتظار کررہے ہیں کیکن میں یقین دلاتا ہوں کہوہ امام عادل ہر گز اسپنے نانا کی اُمت کے مقابلہ میں ان کواذن نہیں دے گا۔اوراس کی ضرورت تو اُسے ہوجوخود عاجز ہو۔ وہ اگر چاہیں تواسیے قوت باز و بھائی اپنے شیر صفت بیٹے اور مجھ جیسے چند غلاموں کو لے کر یکاخت تم پر ٹوٹ پڑیں اور اس میں خلاف انصاف بھی نہ ہوگا جبکہ تم ایک پر ہزار ہزار جھک پڑتے ہو لیکن نہیں!ان کی شجاعت اس کی بھی روادار نہیں یہوت اور زندہ ثبوت میں دیکھ لو مجھے تنہا اجازت دے دی ہے اور میں تمہاری بہا دری سے مرافعہ کرتا ہوں کہآج عرب ومصروروم کی فوجوں میں سے جوشجاع ترین ہواس کومبرے مقابلیہ میں بھیج کراینی اور ہماری طاقت کا اندازہ کرلو۔اوراسی ایک جنگ کی فتح شکست کومّق و باطل کی میزان بنالو \_

تیرہ برس کے بیجے کا بیر جزس کر عمر سعد کی فوج میں سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے
توری دنگ تھے کہ کیونکراپی آپ کوموت کے خدشے میں ڈال دیں عمر سعد کا بیہ
دوسرا موقعہ تھا کہ ابتدائے جنگ کے بعد وہ دوبارہ اس وقت خیمہ سے باہر لکلا اور
چاروں طرف نگاہ ڈال کر پکارا'' کیا تہاری خاموثی کے یہ معنی ہیں کہتم سب ایک بیج
سے عاجز ہواور مجھے خود جنگ کے لیے نکانا چاہیئے ۔ورنہ بتا و کہ مبارز طبی کا اتی دیر تک

غاموثی میں جواب دینا کیامعنی رکھتا ہے۔آج شام کے بہادر کس تار کی میں گم ہیں کہ جب نام روش کرنے اور اظہار شجاعت کاوقت ہے تو ان کے چیرے نقاب میں ہیں'۔ يه جگرخراش فقرے س کرازرق شامی فکلا اور گویا ہوا'' امیر! تیرے اقبال کا ستارہ جب تک چیک رہاہے اُس وقت تک تاریکی میں گم ہونے کے کیامعنی؟ میں سمجھتا تھا کہ مجھے عباسٌ باحسینؑ کا مقابلہ کرنا ہوگا اس لئے ایک طفل حسٰی کا مقابلہ میرے لیے ننگ وعار ہے لیکن چونکہ جوانانِ شام کوتو نے مخاطب کیا ہے اس لیے میرے جارار کوں میں سے ایک کو اِس طفل کے سامنے بھیج دے اور بس وہی جواب کے لیے کافی ہوگا'' یہ ہمت افزا جواب سنتے ہی ازرق کا ایک بیٹا خیمے کا پردہ نوک نیز ہ سے چرکر ٹکلا اور کہا " میں ہوں جو اِس مبارز طلب کا سرابھی کاٹ کرلاتا ہوں''۔ یہ کہتا ہوا گھوڑے کوابڑ کر کے ہوا ہو گیا اور جناب قاسمٌ کے مقابل جا پہنچا۔ إدھر حضرت عباسٌ نے جو بلندی پر کھڑے تھے آواز دی''ہاں بیٹا''شکارزوریرہاب حملے کی مہلت نہ دینا'' پیننا تھا کہ جناب قاسم نے اس کا بڑھتا ہوا نیز ہاس زور سے کھینچا کہ وہ زین سے آ دھالٹک گیا اور جناب عبال سے چورنگ سیکھے ہوئے شیر نے ایک ہاتھ نیمچے کا ایبا مارا کہ اس کاوہ سرجس میں زبان لاف زن پوشید ہ تھی سر سے الگ ہوکر دور جایر ااور رکاب میں الجھی ہوئی لاش کو گھوڑے نے ازرق شامی کے سامنے پہنچا کررسم تعزیت ادا کی بیٹے کی بے سرلاش دیکی کرازرق کا غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اُٹھی اور عرب کی غیرت اُسے بچے کے سامنے جانے سے منع نہ کرتی تو خود میدان میں نکل آتا۔ ذرا خود کوسنیال کر دوسرے بیٹے کوآ واز دی اور وہ گھوڑا اُڑا تا ہوا جناب قاسمٌ کے سامنے جا پہنچا لیکن میدان میں آنے کا وقت اس سے زائد نہ تھا جس قدرجلد وادی برہوت میں اس کی روح اپنے بھائی سے جاملی۔ اس موقع پرموز عین نے اگر چدازر ق کے بیٹوں کے نام نہیں لکھے لیکن بیحد تواتر سے ہے کہ اس طرح اس کے دونوں اور بیٹے بھی قاسم ابن حسن کے ہاتھ سے دارالہوار پہنچ کراپنے باپ کی نسل کوقطع کر گئے۔ اب مقطوع النسل باپ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہوگئ ، اور بیدوہ موقع تھا جہاں اپھے سے اچھے دلیر۔ بڑے سے بڑے شجاع اور قوی سے قوی سے قوی میناں گیر کے ہاتھوں سے عنانِ عبر چھوٹ جاتی ہے۔ کلیجہ بھٹ جاتا ہے اور کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل اس کی تصویر جسم اس وقت ازرق شامی بنا ہوا تھا۔ اس کی ضح تمنا شام حسرت بن چکی تھی۔ وہ غیرت جواب تک قاسم کو بچہ بچھ کر مقابلہ پر جانے سے روک ربی تھی اب کوسوں دورنظر آنے گی اور شعلہ انتقام نے اس قدر جوث کیا کہ وہ بغیر سلاح جنگ پہنے صرف اور محض ایک نیز ہ ہاتھ میں لئے گھوڑ سے پر سوار کور متوجہ میدان کارزار ہوا۔

رستم وسہراب کے نسانے پڑھنے والو! اگر عقل سلیم رکھتے ہوتو بس اس واقعہ پرنگاہ غور ڈالنے اور آج کے بعد پھرالیم ہمل داستان کا تذکرہ نہ کرنا جس کی اصلیت چڑے اور چڑیا کی کہانی سے زائد نہیں اور ان بہادروں کے نام عنقا سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ دیکھواورغور سے دیکھوشام کا وہ بہادر جو ہزار ہزار جوانوں کے درمیان گھس کر برسوں جنگ کی مشق کر چکا ہے اور آج تک جس کے جسم پرکوئی عرب کا شجاع ایک زخم نہیں لگا سکا اور جوخود بھی اپنی دانست میں علی کے فرزندوں میں صرف حسین اور عباس کو اپنا مقابل سمجھتا ہے۔ اولا دبنی فاطمۃ میں سے ایک بچے کے مقابلہ کو آر ہا ہے۔ وہ بچے جو تین شب وروز سے بیاسا ہے اور یہ بھی اس وقت جب آٹھ ، نو اور دس تاریخوں کا توسمجھ لیجے کہ آپ سارکریں اور اگر ساتویں کا دن بھی بندش آب میں شار کیا جائے گا توسمجھ لیجے کہ اسے بیاسے بیچے کے حواس کا کیا عالم ہوگا۔ جنگ تو جنگ وہ گھوڑ سے پرنشست ک بھی

قابل ہے یانہیں؟ بلا یئے۔اوراطبائے یونانی اورانگریزی سے پوچھئے کہ ۱۳ سالہ بچکا اس وقت کیا حال ہونا چاہیئے درانحالیکہ وہ چار جوانوں کا مقابلہ بھی کر چکا ہو۔ (چنتان مگر مفریلا۔ ۲۷)

## حضرت قاسمٌ كالشكر كوفه وشام كوموعظه ونصيحت كرنا:

حضرت قاسم ابن حِسن ابھی خیمے میں میں کے کشکر عمر بن سعد کے ہل من مبار ز کی صدا اُس خیام میں پینچیں عروس سے رخصت ہوکر اہل حرم سے اجازت حاصل کی۔ اور باذن عالی مقام میدان کارزار میں آئے بحار الانوار میں مجلس کے کھتے ہیں کہ قاسم نے بیر جزیر ہوا۔

ان تنكرونى فانا ابن الحسن سبط النبى المصطفى المؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المرن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اور مين اور مين أبول اور حسن سبط مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بين اور بهار عبد ملقب برامين بين اور يحسين جوتم بين اسير بين اور گوياتم في انهين گرؤركها بهوا مين جود مين جود مين جود مين بين جود مين جود مين جود مين جود مين جود مين جود مين المركيا بواج و حسين جود مين المركيا بواج - (رياض القدى جلد دوم سين المادوم سين ا

#### حضرت قاسمٌ كاخطبه:

پر حضرت قاسم نے رجز کے بعد عمر بن سعد ملعون کی طرف رُخ کیا اور فر مایا عمر بن سعد اصا تنجامات الله اما تراع بسول الله ا

اے ستمگارز ماندا ہے عمر بن سعد بدنہا دتو خدا سے نہیں ڈرتااور بے بصیرت انسان۔ اے کورچثم حرمت رسول خدا کالحاظ نہیں ہے کیا تو نے رسول گذرا کونہیں دیکھا؟ روضة الشهداء مين محكم ويسلك قتسلست الشبسان واقيست الكهول و قطعت الفروع واحتثت اصول وهذه بقية الله شر ذمة قليلة مستاصلة

اے بے حیاتو نے ہمارے جوانوں گوتل کیااصول وفرع کوختم کیا اب چندا فراد ورّيت يغمرً باقى بين افسلا تسكف عن المجفا وسفك الدماء كياوهونت نہیں آیا کہ تو جفاہے ہاتھ رو کے۔ بقیۃ الرسول کا خون نہ کرے مبالیک لیلہ جم رعاية وبالقرابة عناية آياقرابتوطا نفقريش كالجهنيال بيس افلا ثدعهم ان ترجوا الى الاوطان مع مابهم من الاحزان والاشهبان اے مربن سعد چند بچرہ گئے ہیں کہ سی کاباب مارا گیا ہے سی کا بھائی مقتول ہوا ہے تو ذرا بھی شرم وحیانہیں کرتا عمرا بن سعد ملعون نے کچھ جواب ہیں دیا۔ پھر حضرت قاسم نے کہا کہ تو یانی بیتا ہے اور اہل حرم حسین پیاسے تڑپ رہے ہیں ياس كى وجرسے موت كى تمناكرر بي بيں - قد اسودت الدنيا باعينهم اے بسر سعداولا دینجمبڑاس قدر پاسی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر انظر آتا ہے۔روضة الشہد اء میں ہے كہ حضرت قاسم كاس كلام سے پسرسعدكى التحصول سے بھی آنسوٹیک پڑے اور لشکروالے رونے گئے۔اس ملعون نے پیادہ فوج کوآواز دی کہ قاسم ابن حسن پر پھر ماریں ۔اے شیعو۔حضرت قاسم پر حیاروں طرف سے پھر برسنے لگے۔روز عاشوراءمحرم مُرِّر ریاحی پربھی پتھر برسائے گئے تھے۔عابس بن شہیب شاکری پر بھی بچھر برسائے گئے اور حضرت قاسم پر بھی اس قدر پچھر برسائے کہ آپ گھوڑے برسنجل نہ سکے۔امام محکہ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جدامام حسین یربھی کشکر عمر بن سعد نے پھر برسائے تھے اور سارابدن مبارک زخموں سے ڈیور ٹھا۔ (رياض القدس جلدووم ١٠٩١ تا١٠٩)

#### باب ﴿ الله

# حضرت قاسم کی جنگ

منيرزيدي الواسطى د الوى لكھتے ہيں:-

مظلوم کر بلاکو جناب علی اکبرٌ بار باراپنے چچازاد بھائی کی شجاعت کا حال سُنارہے تھاورخودغریب جیابھی اینے بھائی کی نشانی کودورسے دیکھیر ہاتھااورانجام کارپیش نظر تفاجس سے باربار قطرات اشک رخسارامام پرآ جاتے تھے۔اب علی اکبڑی زبانی جب بیمعلوم ہوا کدازرق جبیا بہا درخود انقام کوآرہا ہے تو آپ نے در خیمہ پراطلاع دی۔ اور فر مایا کہ بیبیاں قاسمٌ کی ازرق پر فتح کے لیے دعا کریں اور یہ کہتے ہی خود پیشانی ز مین گرم برر کھ دی اور فر مایا'' خدایا تو جانتا ہے کیکن میں تمام کمائی بھی تیری راہ میں کٹا کرمطمئن ہوں ۔ بیتو خواہش نہیں کہ قاسم کی لاش میدان جنگ سے نہ لا وَں لیکن ہیہ التجاہے کہ اس مغرور کاغرورسیدہ عالم کے بوتے کے سامنے آج توڑ دے تا کہ اس طفل نوخیزی ماں شادی کے بدلے بیچ کی اِس فتح کی خوشخری توٹن لے''راوی کہتا ہے کہ المام ہمام نے سجد ے سے سرنہیں اُٹھایا۔اور حضرت عباس گھوڑ ادوڑ اکرازرق سے پہلے قاسم كقريب بني كي اورازرق كرة تهى آب فرمايا" ساب تُوتو محص یامیرے آقامے جنگ کے ارادے پر آیاتھا تجے شرم نہیں آتی کرایک یے سے جنگ کو نکل پڑا کیا شام کی ماؤں کا دودھ بس اتنی ہی غیرت کا جذب رکھتا ہے۔ اگر آج تو نے قاسم يرفتح يالى توبتا تيرى شجاعت ميس كيااضا فد جوگا ـ درآنحاليكه ميس أس صورت ميس این بھتیج کا انقام لئے بغیریہاں سے تجھے ملئے نہیں دوں گا۔اوراگراس کے خلاف اس بچے نے اپنی باپ کے خون کی جلالت آج دکھا دی اور توقتل ہوگیا تو پھر شام کی بہادری کے افسانے پاؤں میں روندنے کے قابل ہوجائیں گے۔اور قیامت تک تیرا نام شجاعت کے دامن پرایک دھبہ اور قاسم کا ذکر بہادروں کے صفحہ قلب پر لکھنے کے لائق ہوگا''۔

ملعون چونکہ پر کالہ آتش بناہوا تھا۔اس لئے جواب دیے بغیر حملے برتل گیا اگر چہ اس کی گرال باری فرس بر بارتھی راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس پھر دور ہث گئے اور قاسم سے اتنا كہا۔ "بياتمهارے دادانے تو مرحب كو مارگرايا تھاتمهارے سامنے ايك شامی کی کیاحقیقت ہے''۔ بیاستے ہی جناب قاسم کی رگوں میں ہاشمی خون سرعت سے دوڑا۔ نیجی سنبھال کرازرق کے مقابل جم گئے اور دہر تک ردّ و بدل کے بعدازرق کو نهایت غصه میں دیکھ کرآپ نے فرمایا" تیرا بے سلاح ہونا تو تعجب آمیز نہیں اِس لیے کہ میں بھی اس حالت میں ہول لیکن بیالیک مشاق جنگجو کے لیے عیب ہوگا کہ اس کے گھوڑے کا تنگ کھل جائے اور وہ بے خبر ہو''۔ یہ سنتے ہی ملعون نے ادھر جھک کر تنگ کو د يكهااورادهر عرصة حيات اس يرتنك موكيا - شاهراده في موقع ياكرايك ايساباته مارا کہ ضرب علی یوم الخند ق'' کی یاد تازہ کر دی۔ بیروہ ہاتھ تھا جس نے راکب کے ساتھ مرکب کی پشت تک کوفگار کر کے چھوڑا۔اور گویا پیمعلوم ہوتا تھا کہ حضرت عباسٌ جری نے فنون جنگ میں بیضرب اینے بھتیجے کومحض آج اور اس وقت کے لیے سکھار کھی تھی۔ جس کا ذکر قیام دنیا تک قائم رہے گا۔

اُدھر گرد کا خیمہ دامن ہوانے چاک کیا اور ادھر شاہزادے نے تکبیر کی آواز بلندگ۔ مظلوم کر بلا کا درگاہ بے نیاز میں جھکا ہوا کامیاب سرخاک سے اُٹھا اور پیاس زبان نے جیتیج کو سینے سے لگانے کے لیے آواز دی۔ جناب قاسم نے ازرق کاسر کاٹ کرامام کے قدموں کی طرف بھینک دیا۔ اور چھوٹے بچا کے ہمراہ فاتے جھومتا ہوا والیس آیا۔
مولائے دوجہاں استقبال کو بڑھے۔ اور آج گویا علیٰ کے پوتے کے لیے رسول کا نواسا جنگ خندق کے واقعات کی تجدید کر رہا ہے۔ در خیمہ پر منتظر بیبیاں اشتیاق میں تھیں۔ ماں نے سرسے پاؤل تک بلائیں لیں۔ اور لیپنے میں شرابور قمیص اُتار کر دوسرا کر توزیب گلوکیا۔ نعلین درست کرنے کے لیے مجاہد کے قدموں کی طرف جھکنا چاہتی تھیں کہ شاہزادہ قدموں پر گر پڑا اور دوبارہ اذن خواہ ہوکر چلا۔ بیر خصت الودائی رخصت تھی جس کی ماں کے دل نے جناب اُم فروہ کو خبر کردی۔ مظلومہ غش کھا کر گری اور آغوش محبت کا بلا ہوا ہوہ کا بچہ پھر رزم گاہ کو چل دیا۔ نعلین کا ایک تسمہ جو جنگ کی نعیوں میں ٹوٹ گیا تھا اس امرکی گواہی دے رہا ہے کہ واپسی کی امید ہوتی تو دل جلی ماں اس طرح نہ آنے دیتی۔ (چنتان کھی۔ مؤیمرے ۱۲۔ ۱۰۔

## حضرت ِقاسمٌ کی تلوار کی تعریف:

ميرانيس کہتے ہيں -

پیکانِ ستم آئے جو لشکر سے برابر بھرا اسد اللہ کی صورت وہ غفنفر روباہ بڑھے چوب لگی طبل وغا پر قبضہ پہ ادھر ہاتھ پڑا ہوگیا محشر کاشی میں نہ شمشیر شرر دم کو کل آئی ناگئی میں نہ شمشیر شرد دم کو کل آئی بائی سے تڑپ کر نکل آئی ہردم یہ کیہ بانبی سے تڑپ کر نکل آئی ہردم یہ کیہ دیدہ جو ہر سے اشارے سے لشکر آج ہے قبضہ میں ہمارے آئے جو مر سے گھاٹ سے ہوگور کنارے خون پی لوں گلے ل کے اگر دم کوئی مارے پروانہ جان شوز چراغ حسی ہوں ہوں جو ہر مرے زیور ہیں دلھن تی ہوں

### حضرت قاسمٌ كأ گھوڑ الميمون:

مولانا آغامهدي لكصة بين -

''عرب میں سواری کے لیے گھوڑ ہے خرید نے پریہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ مالک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اور وہ گھوڑ ابہت عزیز سمجھا جاتا تھا جس کے ملکیت میں آنے کے بعد سواری کوئسی فرحت وانبساط کا سامنا ہو۔ یہ گھوڑ ا پہلے مالک کے لیے مبارک قدم ثابت ہوا تھا اس لیے اس کو''میمون'' کہتے تھے''۔ (زوالبناح)

عمادالدين حسين اصفهاني (عمادزاده ،ايران) لكصة بين:-

حضرت امام حسین نے کچھ گھوڑ وں کو جوحضرت رسولؓ خدا کو مدیے میں ملے تھے یا خودخریدے تھے، جوانانِ بنی ہاشم جوآپ کے ہمراہ کر بلا گئے تھے ان میں تقسیم کر دیا تھا ان میں سے عقاب کو حضرت علی اکبڑ کو ، مرتج کو حضرت عباس کو اور میمون کو حضرت قاسمٌ كوديا اور ذوالجناح كوايني سواري مين ركھا۔ مرتجز كارنگ نقر كى تھا،عقاب كارنگ سرخ تھااور ذوالجناح کارنگ حنائی تھااور پیشانی پرسفیدیژکا تھا۔ چونکہ گھوڑ اباو فا جانوروں میں سے ہے یہ گھوڑے سب گھوڑوں سے زیادہ با وفاتھے۔ روایت میں ہے کہان گھوڑون نے روزِ عاشورااس قدرگریہ کیااوراینے سرکوز مین پراتنا پڑکا کہمر گئے۔ عاشور کے دن میمون نامی گھوڑا حضرت ِ قاسم کی سواری میں تھابعض مورخین نے لکھاہے کہ امام حسین نے حضرت ِ قاسمٌ کوذ والجناح پر بٹھا کرمیدانِ جنگ بھیجا تھا۔ میرانیس نے حضرتِ قاسم کے گھوڑ ہے کی تعریف میں مندرجہ ذیل بند کیے ہیں --حیکا کے نیخ تیز جو قاسم سنجل گئے سمجھا جو کچھ فرس کے بھی تیور بدل گئے

ما نندِ 'شير غيظ ميں آيا وہ پيل تن آنکھيں اُبل پڙيں صفت آ ہوئے ختن

ماری زمیں پہ ٹاپ کہ لرزا تمام بن چلاۓ سب کہ گھوڑے پہ بھی لوچڑ ھا ہے رن میخیں زمیں کی اُس کی تگا بوسے ہل گئیں دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مِل گئیں

فرفرنفس کی آتی تھی تھنوں سے جب صدا کہتے تھاوگ سب کہ ہے دفرف یہ بادیا دشمن کو گھورتا ہے دہانا چبا چبا غل تھا کہ بس فرس ہوتو ایبا ہو باوفا دشمن کو کیا نبرد میں بیخے کی آس ہو لڑ لے کٹاریاں یہ فرس جس کے یاس ہو

حیمل بل دکھائی فوج کو دوڑا تھا اُڑا صورت بنائی جست کی سِمطا جما اُڑا دیکھی زمیں بھی بھی سوئے سا اُڑا مثلِ سمندِ بادشہِ اِنْما اُڑا جن تھا پری تھا سِحر تھا آہو شکار تھا

گویا ہوا کے گھوڑے پہ گھوڑا سوار تھا دونوں طرف سے چلنے گلےوار یک بیک دو بجلمال دکھانے لگیں ایک جا چیک

تکنے گلے فلک کے در پچوں سے سب ملک اک زلزلہ تھا اُوج ثریّا سے تاسمک چرے یہ آفتاب کے مقتل کی گود تھی

چبرے پہ افعاب کے مسل کی کور می بیرخوف تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی زرد تھی

ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد تھاحرب وضرب میں وہ تقی بھی بلائے بد

جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانیِ حسد کہتا تھا بازوئے شیر دیں یا علی مدد

یوں روکتے تھے ڈھال پہ تیخ جمول کو جس طرح روک لے کوئی شہ زور پھول کو

لا يا جو حرف سخت زبال پروه بد خصال جمينا مثالِ شيرِ درنده حسنٌ كا لال

گھوڑے ہے بس مِلادیا گھوڑ ابھد جلال اسٹے بڑھے کہ لڑگئی اس کی سیر سے ڈھال او چھڑ لگی کہ ہوش اُڑے خود پیند کے گھوڑے نے یا وَں رکھ دے سر پر سمند کے گھوڑے نے یا وَں رکھ دے سر پر سمند کے

عباسِ نامدار نے پہلو سے دی صدا ہاں اب نہ جانے دیجو احسنت مرحبا دشمن کے ماڑ ڈالنے کی بس یہی ہے جا سنتے ہی بی فرس سے فرس کو کیا جدا گھوڑا بھی اس طرف کو اودھر ہوکے پھر پڑا مارا کمریہ ہاتھ کہ دو ہو کے بگر پڑا مارا کمریہ ہاتھ کہ دو ہو کے بگر پڑا

حضرت ِ قاسمٌ کی شجاعت و بهها دری:

محر باشم ابن محمعلى مشهدى لكصنة بين:-

لہون میں ہے کہ قاسمٌ کا چہرہ چاند کا کلڑا تھا شاید یہی وجہ ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمانے کے دو ککڑے آپ کے چہرے پر ڈال دیئے تا کہ دشمنوں کی نظر بدنہ لگے اورنورانی چہرہ پوشیدہ رہے۔

منتخب میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم ایسے بہادر تھے کہ ہزاروں کا فروں کو واصل جہنم کیا۔ارشاد میں ہے کہ قاسم نو جوان تھے آپ کا چہرہ چاند کا نکڑا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی قمیص اور تہ بند پہنے ہوئے تھے۔ جوتے میں سے ایک جوتے کا تسمیڈوٹا ہوا تھا۔ ممکن ہے حضرت قاسم نے زرہ زیب تن اس لیے نہ کی ہو کہ دشمن کی تعداد آپ کی آئکھوں میں حقیر ہو۔ (منتب التوارئ صفح احترات)

ملاً حسين كاشفى لكصة بين:-

آپ نے گھوڑ ہے کوتا زیانہ لگایا اوراُس کی جولانیاں دکھاتے ہوئے مبارز طلی کی یہاں تک کہ جنگ چھڑنے پرآپ نے بہت سے سرتن سے جدا کئے، اور بہت سے بہادروں کو ہلاک کر دیا''۔

بعدازاں جب آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہ آیا تو آپ خالفین کے قلب لشکر
میں جا گھسے اور ابن سعد کوآ واز دی، اے جفا کارو بے وفا اور تیرہ روز گارودوراز صفا تو
نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بہت سے بھائیوں غلاموں دوستوں اور
محبول کوشہید کردیا ہے، اور آپ کے خویش واقر باسے بھی کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔
چند پریشان حال باتی ہیں کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ تو ہم سے ہاتھ اُٹھا لے اور اپنے
ان مکاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف چلا جائے اور جمیں اس تشکی اور بے سروسا مانی کے
عالم میں چھوڑ کراپنے کئے پرنادم اور پشیمان ہوجائے''۔

دگر بصیر حرم نیخ برکمش زنهاد وز آنچه با دلِ ماکرده ای پشیمال باش

ابنِ سعدنے جواب دیا، کیا آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ نافر مانی کوچھوڑتے ہوئے اسپے حال کے انجام کودیکھیں اور اپنے اقربا کی سلامتی کا خیال کریں اور یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی متابعت کرلیں؟

حضرتِ قائم نے اس پرادراس کے اُمراء پرلعنت کرتے ہوئے کہا کہ اے شقی تو نے دین کودنیا کے بدلے فروخت کردیا اور متاع امانت کو آتشِ خیانت سے جلاڈ الا ہے اس بوڑھی غدار دنیا پر فریفتہ ہوکر تونے دنیا کی جاہت کا فرمان غرور کے ہاتھوں لکھا اور نہیں جانبا کہ یہ جس کے نکاح میں آتی ہے اس کے ساتھ دویا تین روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی '۔

> جمیلہ ایست عروس جہاں وے ہش دار کہ ایں مخدرہ در عقد کس نمی آید

پھر فر مایا! اے ابن سعد آج تونے اپنے گھوڑ ہے کو پانی بلایا ہے؟ ابن سعد نے کہاہاں پہلے پانی بلایا ہے پھراس پر بیٹھا ہوں،

جناب قاسم نے فر مایا: اے ابنِ سعد تجھ پر افسوں ہے کہ تو دعوی مسلمان ہونے کا کرتا ہے جب کہ تونے اپنے گھوڑ ہے کو سیر اب کر لیا اور شہسوار انِ میدانِ ولایت کوشنہ رکھا اہلِ بیت کی خواتین اور بچے بیاس سے جال بلب ہو گئے اور تونے ان سے پانی کو روک رکھا ہے۔

تونے اذکر کم اللّٰه فی اهل بیتی کی نصحت تذکیر کو بھلادیا ہے۔ قیامت کی شکّ کے بارے میں غور کراور ساقی کوٹر کے سامنے آنے والی شرمندگی کو یادکڑ'۔

ابن سعد کے دل میں آگ بھڑک اُٹھی اور اس کی آنکھوں کے چشمے سے پانی کی دو نہریں جاری ہوگئیں اس بد بخت نے دین کی دولت بربادئ فناہ کے حوالے کر دی تقی ان باتوں کا کیا جواب دیتا۔

شمر کامشوره:

تا ہم شمرنے اپنی فوج ہے کہااس سوار کو پہچانتے ہو؟

ی قاسم بن حسن ہے، جو جنگ کے دن الماس فعل زمر دفام تلوار کود کھے تو بوستہ کاری لینے ے أے حسینوں کے لب لعل بنادے۔

اوراگر چیجوتا بے کمنداس کی نظر میں آجائے تو اُسے حلقہ چین زلف ِشاہِ تر کستان کا ماہر کر دے جس کے ساتھ دست وباز ورغبت نہ رکھیں۔

> سپاه ارچه باشد جهال در جهال نتر سد زحرب کهال و مهال

تم اکیلے اکیلے اس کے سامنے نہ جاؤ اور تذبیر بیہ کرو کہ اُسے گھیرے میں لے لو، مخالفین کے لئکرنے ترسال وہراساں بیعز م کیااور جناب قاسم کی طرف چڑھ آئے۔

(دوھة العبداء ۔۔۔ ۲۹۳۳)

ازرق کے جاراڑ کے واصلِ جہنم ہونے: ازرق پہلوان کے بیٹوں سے مقابلہ:

ملا حسين كاشفى لكصنة بين -

جناب قائم نے دوسری مرتبہ میدان میں تشریف لاکرمق بلے کی دعوت دی تو کسی شخص نے آپ کا چیلنے قبول نہ کیا، آپ کے فضب کی آگ کا شعلہ لیکنے لگا، اور آپ نے چار مرتبہ مخالفین کے لشکر کے میمنے میسرے اور قلب پر حملہ کیا اور بہت سے بہا دروں کو مٹی کے برابر کردیا، آپ بر مرتبہ حملہ کرنے کے بعد میدان میں کھڑے ہوکر مبارز طلی کرتے۔

ال مرتبہ آپ نے مقابلے کی دعوت دی تو ابن سعد نے شامی نشکر کے ایک سپہ سالا رازرق سے کہا۔اے ازرق ، تو ہرسال یزید سے دس ہزار دینار لیتا ہے اور اپنی شجاعت کی آواز شام وعراق کے بہادروں کو پہنچا تا ہے، کیا تو میدان میں جا کر اِس جوان کا کام تمام نہیں کرسکتا؟

ازرق نے کہا! اے ابن سعد تیری میہ بات میرے لیے باعث نگ ہے، وہ مخص جو مصروشام کی ولایت میں ایک ہزار سوار کے برابر گنا جاتا ہو، اُسے تو ایک بچے کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ میری عزت و ناموں ختم کرد ہے میرے لیے اس لڑ کے کے ساتھ جنگ کرنا باعث و ننگ و عار ہے، ابن سعد نے اُس پر آوازہ کتے ہوئے کہا! اے بد بخت تیری زبان بند ہوجائے یہ حسن مجتبی کا بیٹا نبیرہ آوازہ کتے ہوئے کہا! اے بد بخت تیری زبان بند ہوجائے یہ حسن مجتبی کا بیٹا نبیرہ

رسول اور فرزندزادهٔ شیرخدا ہے۔

خدا کی قتم!اگروہ پیاساو در ماندہ نہ ہوتا تو اُسے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی عارآتی ، جااور بہانہ نہ بنا تا کہ تو ہزید کے نز دیک محتر م اور ابنِ زیاد کے سامنے ختشم ہوجائے۔

ازر ق نے کہا تُو خواہ میر ہے اعضاء کے تکڑے ککڑے بھی کرد ہے تو میں جب بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، ہاں اگر تُو ضد کرتا ہے، تو میر ہے چار بیٹے ہیں جوسب کے سب شجاع ہیں، اُن میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں تا کہ اُس کا سر لے آئے اور تیرا دل اس فکر سے آزاد ہوجائے، پھر اُس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے گھوڑے سے اُتر کرائے سوار کیا اور اپنی شمشیرائس کی کمر پر باندھی،

ازر ق کابیٹا ننگ طلقے کی زرہ اور فولا دی خوداور زر میں ساقین وساعدی پہنے میدان کی طرف نکلا، اُس نے سونے کا کمر بند باندھا ہوا تھا اور طویل نیزہ ہاتھ میں لئے ہوئے تھا۔

وہ پوری آرائی کے ساتھ گھوڑ ہے کی جولانیاں دکھاتا ہوا آیا اور حضرت قاسم پرحملہ کردیا۔
جناب قاسم علیہ السلام نے اُسے اس شکوہ و آرائی کے ساتھ دیکھا تو ذرہ برابر بھی فکر نہ کیا، بلکہ آپ نے گھوڑ ہے کو تا زیانہ دکھایا اور اُس کے حملے سے پہلے ہی اُس کے سینے پر نیز ہے کاوار کردیا، اُس نے فولا دی سپر سامنے کردی، جناب قاسم کا نیزہ ڈھال پرلگا تو اُس کی نوک ٹوٹ گئ جناب قاسم نے خضبناک ہوکر نیزہ پھینک دیا اور اُس پر لگا تو اُس کی نوک ٹوٹ گئ جناب قاسم نے خضبناک ہوکر نیزہ پھینک دیا اور اُس پر تالوار سے حملہ کردیا اُس نے بھی نیزہ بھینک کر تلوار نکالی اور حضرت قاسم پر حملہ کردیا جناب قاسم نے کہ تو ازرق کے بیٹے کی تلوار نے اُن کی ڈھال کے دو جناب قاسم خمی ہوئے تو فیلئے کردیے اور آپ کے ہاتھ کی پشت پر زخم آگیا، حضرت قاسم خمی ہوئے تو فیلئے کے دو کو کے تو اور آپ کے ہاتھ کی پشت پر زخم آگیا، حضرت قاسم خمی ہوئے تو

حضرت امام حسین علیہ السلام کی لشکرگاہ سے حضرت محمد بن انس نے دیکھا کہ قاسم کے پاس سِیر نہیں، اُنہوں نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور مضبوط و فراخ سپر حضرت قاسم کو پہنچادی۔ پہنچادی۔

جنابِ قاسم نے قدرے دستار پھاڑ کر زخم پرپی باندھی اور غمزہ ہو کر لشکر کی طرف لوٹ آئے ، پھر آپ نے ڈھال کو پکڑا اور اپنے مدِ مقابل کو آواز دی از رق کے بیٹے نے دوسری مرتبہ حضرت قاسم پرتلوار کا وار کرنا چاہا تو اُس کا گھوڑ استے پاہو گیا اور وہ گھوڑ کے کی پشت سے نیچ گر پڑا، اُس کا سرنگا ہوا تو اُس پر لیے لیے بال تھے۔

حضرت قائم نے گھوڑے کی پشت سے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور اُس کے بالوں کو پکڑ کر ہاتھ ور تا میں دور تک گھیٹتا پکڑ کر ہاتھوں میں لپیٹ لیا آپ کا گھوڑا بھڑک اُٹھا اور اُسے میدان میں دور تک گھیٹتا لیتا چلا گیا، پھرآپ نے اُس کے بال چھوڑ دیئے تو اُسے گھوڑ ہے نے لتا ڑ ڈالا اور اُس کے بال جھوڑ دیئے تو اُسے گھوڑ ہے نے لتا ڑ ڈالا اور اُس کے بال جھوڑ دیئے تو اُسے گھوڑ ہے نے لتا ڈ

جنابِ قاسمٌ نے اُس کی فیمتی تلوار نکال لی اور نیزہ قبضے میں لیا اور کھڑے ہو کر مقابلے کی دعوت دی۔

ازر آن نے جب دیکھا کہ اُس کا بیٹا ذلت وخواری کے ساتھ ہلاک ہو گیا ہے تو اُس کے دماغ کے کل سے حسرت کا دھواں بلند ہونے لگا اور وہ زار وقطار رونے لگا۔

ازر آن کے دوسرے بیٹے نے باپ کوروتے دیکھا تو بغیراجازت لیے میدان میں پہنٹج گیا،اور حضرت قاسم کے پاس جا کر کہاا اے ہے رحم تو نے ایسے جوان کوقل کردیا جس کی نظیر یورے مُلک شام میں نہھی۔

جناب قاسم نے فرمایا! اے اللہ کے دشمن میں تجھے ابھی ابھی تیرے بھائی کے پاس پہنچائے دیتا ہوں، پھرآپ نے اُس کے پہلو پر نیزہ مارا جواُس کے دوسرے پہلو

#### کے بارنکل گیا۔

پھرآپ نے دوسری مرتبہ مبارز طلبی کی تو اُس کا تیسر ابھ کی کپڑے پھاڑ کراور سر پر مٹی ڈال کرشور مچا تا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور جنگ کی اجازت ما نگی اُس کا باپ اُس کے ساتھ انتہا کی محبت کرتا تھا، للبذا اُس نے اُسے جنگ کی اجازت نہ دی، اُس نے این باپ کی بات نہ مانی اور گھوڑے کو تا زیانہ لگا کر گالیاں دیتا ہوا حضرت قاسم منے آگیا۔

جناب قاسمؓ نے جباُس کی بیہودہ باتیں سنیں تو اُس کے پیٹ پر نیز ہمارا جواُس کی بیشت کے پارنکل گیا۔

ازر ق نے دیکھا کہ اُس کا تیسر ابیٹا بھی قمل ہوگیا ہے تو اُس نے گھوڑ ہے ہے اُتر کر سر پرمٹی ڈالی اور اسلحہ پہن کر حضرت قاسم سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آگیا، اُس کے چوتھے بیٹے نے باپ کو اِس حال میں دیکھا تو باپ سے پوچھے بغیر گھوڑ ہے کو ایڑلگائی اور حضرت قاسم کے سامنے پہنچ کرگالیاں بکنے لگا۔

جناب قاسم علیہ السلام نے گالیوں کا جواب دینے کی بجائے اُسے جنگ کی دعوت دی، ازرق کے بیٹے نے آپ پر نیز ہے سے وار کیا تو آپ نے اپنی تلوار کا واز کر کے اُس کا دایاں ہاتھ نیز ہے سمیت کاٹ دیا، وہ بھگوڑا شکست اُٹھا کرخون سے لت بت ایٹ شکر کی طرف بھاگ گیا، جب وہ اپنے لشکر کے پاس پہنچا تو گھوڑ ہے سے گر بڑا اور جہنم رسید ہوگیا۔

آ قائي صدرالدين واعظ القزويني "رياض القدس" ميں لکھتے ہيں -

کتاب منتخب اور روضة الشهداء میں ہے کہ جب حضرت قاسمٌ میدان کارزار میں پنچے تو عمر ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر کے بمین ویبار پرنظر ڈالی یعنی میمنہ ومیسرہ کو

دیکھا۔اوراس نےلشکر میں سےازرق کوحضرت قاسمٌ کےمقابلہ کے لیے منتخب کیا۔اور اُس سے مخاطب ہوکر کہا کہ تھے حکومت بزیدسے ہرسال کثیر رقم ملتی ہے اور تیری شجاعت کابھی چر چہہے۔اس جوان کوجومبار زطلی کررہا ہےاورکوئی اس کے مقابلہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جا کر قل کر۔جب ازرق نے بیسنا تو کہنے لگا کہ اے این سعد مجھے بہا دران شام ایک ہزار سواروں کے برابر شجاع سمجھتے ہیں تو مجھے اِس نو جوان کے مقابلے میں بھیج کرمیری شہرت خراب کرنا جا ہتا ہے اور میراسر نیچا کرتا ہے کسی اور کو اس بیچے سے جنگ کے لیے روانہ کر عمر بن سعد بدنہا دنے کہاا ہے ازرق بیاس قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی ایک ایک فرد ہزار سواروں پر بھاری ہے اور خصوصاً بیہ جوان ۔ پسرحسن مجتبیٰ ہے۔ بیر ہ حیدر کر ار ہے اس کو شجاعت پیغمبر خدا ہے ور شہمیں ملی ا ہے۔ بیمیدان جنگ میں مثل ثیر ہے۔ جب عمر بن معدملعون نے اس کو مقابلہ کے لیے مجبور کیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے حار فرزند ہیں اور ہرایک دلیر و شجاعت میں منفرد ہے۔ آ داب جنگ سے واقف ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے کواس کے تل کے لیے بھیجنا ہوں چنانچے فرزندازر ق اسلحہ جنگ پہنے ہوئے ، تلوار بدست حضرت قاسم بن <sup>حس</sup>نًّ کے سامنے آیا۔اوراس نے آپ برحملہ کیا۔ کتاب ریاض میں ہے فسحت مل علی القاسم يعنى كراس في حضرت قاسم يرتكوار عملدكيا - جب حضرت قاسم في ويكها كەايك سوارتلوار ليے مقابلہ كے ليے آگيا اوراس نے تلوار كا واركيا جس سے حضرت قاسم کی سپر دونیم ہوگی اور آپ کا دست جیب بھی زخی ہوا۔ اور حضرت قاسم کے بھائی محدنے دوسری سیرآپ کو دی آپ نے سیر لے کرارز ق شامی کے بیٹے پرتلوار سے حملہ کیا۔اس ملعون نے دوبارہ جاہا کہ تلوار سے حملہ کرے لیکن حضرت قاسم کے باطنی و روحانی اثرات کی وجہ ہے اس ظالم کا گھوڑا زمین برگر پڑا۔اور اس ملعون کے پیر

رکابوں میں پیش گئے۔فسقطت لامتہ وانکشفت ہامۃ۔کہوہ ملعون سر کے بھل گرا۔اس کے سرکے بال لیم تصحفرت قاسم نے اپنے گھوڑے سے جھک کراس کے بالوں کو پکڑااوراس ظالم کو چکر دیا اورائے قبل کر دیا۔اوراس کے جسد نجس کو ازرق کی طرف پھینک دیا۔ بعدہ اس کا دوسرا بیٹا مقاتلہ کے لیے نکلا۔اُسے بھی آپ نے قبل کیا پھراُس کا تیسرا بیٹا مقاتلہ کی غرض سے میدان میں آیا آپ نے اسے بھی فی النار کیا۔آخر میں ازرق کا چوتھا فرزند میدان میں آیا آپ نے اُسے بھی قبل کیا۔اس وقت لشکر عمر ابن سعد آپ کی قوت و شجاعت بازود کھی کر کو چیرت ہوگیا۔

("رياض القدس" جلد دوم ١٠٩٠ تا ١١١)

#### جناب قاسمٌ كاازرق سےمقابلہ:

ازرق کے جاروں بیٹے تل ہو گئے تو روثن جہاں اُس کی آنکھوں میں تاریک ہو گیا، اُس نے انتہائی غصے ہے اسلحہ پہنا اور تازی نژاد گھوڑے پر سوار ہو گیا،

ازر آ میدان میں پہنچ کر جناب قاسم کے سامنے آگیا اور کہا اے بےرحم سنگدل اور بے انصاف تونے میرے چاروں میٹوں گوٹل کردیا جن کی مثال پورے عراق وشام میں نہتی۔

حضرت قاسمٌ نے فر مایا! تو اُن کاغم کیوں کرتا ہے، میں ابھی تجھے بھی وہاں پر پہنچا دیکھا کہ دیتا ہوں جہاں وہ گئے ہیں، اُدھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ازر تق ملعون حضرت قاسمٌ کے مقابلہ میں آگیا ہے تو آپ بہت مضطرب ہو گئے کیونکہ ازر تق جنگ کرنے کے معاملہ میں بہت زیادہ شہرت یا فتہ تھا، پس امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسمٌ کی نصرت کے لیے پروردگارِ عالم کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اُٹھ دیئے اور دورونز دیک کے لوگ ان دونوں کی لڑائی کا نظارا کرنے گئے۔

ازر آ نے جناب قاسم پر نیز ہے ہے حملہ کیا تو آپ نے اُس کا وارر دکر دیا وہ آپ پر وار کرتا گیا اور آپ اُس کا وارر دکرتے گئے یہاں تک کہ ان کے درمیان بارہ وار خالی چلے گئے ،ازر آ پلید نے غضبناک ہوکر جناب قاسم کے گھوڑے کے پیٹ پر نیزہ مارا تو گھوڑ اگریڑ ااور جناب قاسم پیادہ ہو گئے ،

امام حسین علیہ السلام نے محمد بن انس کوفر مایا! میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے جگر گوشے کومیر امر گھوڑ اپہنچا دو۔

جناب محمد بن انس امام حسین علیه السلام کا گھوڑ الے کر جناب قاسم کے پاس آگئے، جناب قاسم نے گھوڑ سے پر سوار ہوکر ازر ق پر حملہ کردیا، ازر ق پہاڑ جیسے گھوڑ سے پر بعیضا ہواتھا، جس پر سونے جاندی ہے آراستہ مغربی زین رکھی ہوئی تھی۔

اُس نے حضرت قاسم پر وار کیا تو آپ نے اُس کا وار رد کردیا، جب ان کے درمیان تین مرتبہ وار کرنے کا رد بدل ہوگیا تو حضرت قاسم نے برقِ سوزاں کی مانند تلوار میان سے باہر کی اور رعد کی طرح کڑ کتے ہوئے نعرہ لگایا اور فرمایا آتا کہ میں دیکھوں تو کیا کرسکتا ہے، اور بہادروں کے فن سے اپنے پاس کیا کچھر کھتا ہے۔

جب ازر آ نے اپن تلوار حضرت قاسم کے ہاتھ میں دیکھی تو کہا اے قاسم میں نے بہتاور ایک ہرار دینار میں خریدی ہے اور ایک ہزار دینار دینار دینار میں خریدی ہے اور ایک ہزار دینار دینار دینار میں خریدی ہے اور ایک ہے اور ایک ہے اب اے تیرے ہاتھ سے کس طرح گراؤں گا،

حضرت قاسم نے فرمایا یہ تیرے بیٹے کی یادگار ہے، میں چاہتا ہوں کجھے ای تلوار سے موت کا شربت پلاؤں اور مجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں، پھر آپ نے فرمایا اے ازرق تو ایک سپاہی شخص ہے، کیا مجھے جائز تھا کہ سوار ہوتے وقت گھوڑ ہے کے تگ کی احتیاط نہ کرتا، یہاں تک تو اس کی وجہ سے سست ہوگیا ہے اور عنقریب

گوڑے کی زین اُس کی پشت سے گرنے والی ہے۔ حضرت قاسم کے ہاتھ سے ازرق کافتل:

ازرق نے جھک کر گھوڑ ہے کی تنگ کود کھنا چاہا تو حضرت قاسم نے اس کے جسم کے درمیان تلوار کی ضرب لگائی جس نے اسے کٹڑی کی طرح کاٹ کر دوحصوں میں تقسیم کردیا۔

آ قائی صدرالدین واعظ القزوینی''ریاض القدس'' میں لکھتے ہیں:-جب ازرق کے حیاروں فرزند قل ہو چکے تو حضرت قاسم علیہ السلام نے بہر وفررجز پڑھا۔

> انى انا القاسم من نسل على نحن و هيت الله اوليٰ بالنبي

کہ میں قاسم ہوں اور نسلِ علی ابنِ ابی طالب سے ہوں خانہ خدا کی قسم ہم ہی سب سے اولی ہیں۔ جب ازرق کے چاروں پسرتہہ تنج ہو چکے تو وہ نا ہجار خیمہ میں گیا اور جنگی اسلحہ بہنا۔ تلوار کمر میں لگائی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان قبال میں آیا۔ شخ طریحی کتاب منتخب میں فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم کے بازووں میں قدرے ستی و ناتو انی ہوگئ کیونکہ آپ نے در پے ازرق کے چاروں بیٹوں کوئل کیا تھا۔ آپ شنہ کام بھی تھے جس سے ناطاقتی اور بڑھ گئی ۔ چاہا کہ اپنے خیمہ کی طرف واپس ہوں کہ ازرق ملعون نے سر راہ آکر مبارز طلی کی۔ روضة الشہد اء میں ہے کہ حضرت سیّدالشہد اء میں ہے کہ حضرت سیّدالشہد اء میل ہے کہ حضرت سیّدالشہد اء میل ہے تھے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعائے لیے ہاتھ بلند کئے ہواور مبارز طلب ہے تو آپ نے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعائے لیے ہاتھ بلند کئے اور مبارز طلب ہے تو آپ نے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعائے لیے ہاتھ بلند کئے اور مبارز طلب ہے تو آپ نے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعائے امام حسین اور عرض کیا پروردگار قاسم کو فتح عطا کر۔ اس کی نصرت فرما۔ دعائے امام حسین

على السلام سے ملائكہ عظام میں ہلچل مچ گئی۔ اور ادھر خیمہ میں نوعروس فتح و كامرانی قاسم کے لیے دعائے امام کے ساتھ ساتھ آمین کہدرہی تھی۔ اُدھر ازرق شامی نے حضرت قاسمٌ يرنيزه معمله كيارجس يرحضرت قاسمٌ في آداب شجاعت كے ماتحت ا پنے آپ کو نیز ہ سے دوررکھا۔جس پرازرق بہت شرمندہ اورخشمگیں ہوا۔لیکن اس کا نیز وحضرت قاسم کے گھوڑے کو لگا اور آپ پیادہ ہو گئے اور حضرت عباس علمداڑنے ایک تازہ دم گھوڑا قاسمٌ کو پہنچایا۔آپ گھوڑے پرسوار ہوئے۔ازرق سے مقابلہ ہواوہ کہنے لگا اے قاسمٌ تونے میرے عار فرزند تہہ تینج کئے ہیں ادراے قاسمٌ پیکوار میرے بیٹے کی ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس تکوار کو ہزار دینار میں خرید کیا تھا۔حضرت قاسم نے فرمایا کہ اب اس تلوار کا مزہ تو بھی چکھ لے گا۔حضرت قاسمٌ نے اس سے کہا کہ اے ازرق تو نامی گرامی شجاع ترین شخص ہے آ داب جنگ سے واقف ہے کین تونے خیال نہ کیا کہ تیرے گھوڑے کا تنگ گسا ہوانہیں ہے۔ بین کر ازرق جھکا کہ تنگ کو دیکھے حضرت قاسم نے اس کی کمریر تلوار کا وار کیا اور وہ شقی دو ہو کے اپنے مرکب سے گرا۔ اس طرح اس کے نکڑے ہوئے کہ برابر کے دوٹکڑے ہوگئے جب كهازرق بدنها دبھى قتل ہو چكا تولشكر عمرابن سعدنے شوروغل مجايا۔

اور ادھرفتے قاسم سے خیام اہل حرم میں بھی شور وعل با نداز مسرت ہوا۔ گویا شادی و عم باہم توام ہو گئے جناب قاسم نے ازرق شامی کے گھوڑ ہے کودیکھا کہ اب زین خالی ہوگیا ہے اس کے مرکب پر سوار ہوئے اور اپنے مرکب کی لگام ایک ہاتھ سے تھا ہے ہوئے فیمہ میں واپس آے اور بیاس کی شدت کا اظہار کیا۔ گر پانی نہ تھا کہ جو امام حسین قاسم کو پلاتے ۔ کتاب منتخب طریحی میں ہے کہ قاسم فیمہ محروس میں گئے اور فر مایا المحمد للله الذی ارانی رواجھ ک قبل الموت ۔ کہ شکر خداہ کہ میں المحمد للله الذی ارانی رواجھ ک قبل الموت ۔ کہ شکر خداہ کہ میں

نے مرنے سے پہلے پھرتمہارا چہرہ دیکھا۔اور فرمایا کہ میں جو پچھوصیت کر چکا ہوں اس پرنگاہ رکھنا۔

یعنی کہ اے عروس تم مجلہ عروسی میں میرے انتظار میں ہوگی لیکن میں میر ان سے
کیونکر آسکتا ہوں میری موت میں گریبان دل چاک کرنا اور اپنے رُخ سے رخساروں
کاخون پاک کرنا اور میرے مرنے کے بعد سے اے مہ خاوری تم میرے چیا جان کی
مزاج پرس کرتی رہنا اور دیکھوان کے سامنے ماتم میں آواز بلند نہ کرنا در اور آنکھوں
سے اشک نہ برسانا۔ اپنے بال میرے غم میں پریشان نہ کرنا اور نہ رخساروں پر طمانچہ
لگانا۔ اور میر اییام میرے عم محتر م کو پہنچادینا۔

پيام قاسمٌ اپنيعمٌ نامداركنام:

حضرت قاسم اپ عم نامدار سے فرماتے ہیں کہ جان ودل جھے آپ سے امید ہے کیونکہ میں نے آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کی ہے۔ ویکھے تو سبی اس مقول کو کہ جو آپ کا داماد ہے اس کا بدن خون آلود ہے اور اس کا دل آپ سے خوش ہے۔ میں سوائے آپ کے کسی اور کی طرف رخ کرنے والانہیں ہوں میرا مرکز امید آپ کی فرات اقد س ہے۔ اور بجو آپ کی نزد کی میرا کوئی دوسرا آسرانہیں ہے۔ جب میر سے ذات اقد س ہے۔ اور بجو آپ کی نزد کی میرا کوئی دوسرا آسرانہیں ہے۔ جب میر سے خاطب لیے وہ خون کے آنسو بہاری ہوتہ خدایا اے عموآ پ اس کو تنی دیں عروس سے خاطب ہوکر فرماتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے شاہ دیں کی طرف نگاہ کر اور ان سے کہنا کہ میرا شوہر آپ پر قربان ہوگیا۔ وہ بیتم تھا اس کا باپ سر پرنہیں تھا پس اس کا تن خاک پر پڑا ہوا ہے۔ فو د ج و رکب جو ادہ و صدم معادہ۔

جب حضرت قاسم وصیت تمام کر چکے تو عروس کا ہاتھ چھوڑ دیا باچشم گریاں خدا حافظ کہا۔اور خیمہ سے باہر نکلے مرکب پر سوار ہوئے تھوڑی در یہوئی تھی کہ مقتل میں شہیدوں سے المحق ہو گئے اور قلب امام حسین ، مادر گرامی قدر اور عروس کے دل پرغم و اندوہ کا کوہ گرال گر پڑا۔ یالیتنی کننت معہم فنفوز فوزا عظیما۔
("ریاض القدن" جلدوم ....ااتا ۱۱۵۱۱)

جناب قاسمٌ امام عالى مقام كے حضور ميں:

لشکرِشام سے شور بلند ہوااوراس وقت جناب قاسم نے اپنے گھوڑ ہے ہے جست لگا کراُس کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کراپنی شکر لگا کراُس کے گھوڑ ہے پرسواری کرلی اورامام حسین کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کراپنی شکر گاہ کی طرف لوٹ آئے۔

جب آپ حضرت امام حسین کے پاس پنچ تو گھوڑ ہے سے اُتر کرعم عالی جناب کی سعادت انتساب رکاب کو بوسہ دیا اور کہا چا جان العطش! العطش حقا کہا گرا کہ گلاس بانی کامل جائے تو اس لشکر سے جنگ شروع کر دول، حضرت امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا ، عنقریب تو اپنے وادا جان سے کوثر کا جام پننے والا ہے اور بیتمام غم و آلام فراموش کرنے والا ہے، جاکرا پی والدہ سے مل لے وہ تیرے فراق میں روتی اور زاری کرتی ہے اور تیم عام اوقات آ ہ نالہ میں گذارر ہی ہے اور تیمی جدائی کی آگ کا داغ مصیبت اس کے سینہ پر پڑ گیا ہے۔

حضرت قاسمٌ اپنی والدہ کے حضور میں:

حضرت قاسمٌ اُس خیمہ میں تشریف لے گئے جہاں اُن کی والدہ اور دہمن تشریف فرماتھیں، آپ جارہ کے آواز سی جو کہہ رہی تھیں، اے فرماتھیں، آپ جارہ سے کہ آپ دل در دمند آخر تو کہاں ہے اور مجھے اپنا دیدار عزیز کیوں نہیں کراتا۔

جناب قاسمٌ نے بیصدائیں س کر چیخ مادی،آپ کی والدہ اور عروس خیمہ سے باہر

آکر جناب قاسم سے لیٹ گئیں، آپ نے اُن کی دلداری کرتے ہوئے صبر وُقل کی تلقین کرتے ہوئے کہا اے پیاروآج وہ دن ہے کہ شیم سرور وشاد مانی قلوب وصدور کے باغ پرنہیں چلے گی اور شمیم فرحت ومسرت ارواح ارباب مہر ومحبت کے نشان تک نہیں پہنچ گی، جیسا کہ آپ کی زندگانی کا چمن سرسز نہیں رہا میری کا مرانی کا گلشن بھی ہے طراوت ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ کو میری تنہائی برداشت کرنے کی طاقت نہیں مجھ سے بھی قوت شکیبائی نے کنارا کر لیا ہے، مگر یہ دُوری بدیمی اور اضطراری ہے اور میان ودل مفارقت بے افتیاری کی بنا پر ہے، آب وگل کا رُخ میدان کی طرف ہے اور جان ودل کی توجہ جانان کی طرف ہے۔

جنابِ قاسمٌ نے جب میدان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو پیچھےرہ جانے والول کی زبان سے اس کلام جگر سوز اور تخنِ مصیبت اندوز کامضمون جاری ہوگیا۔ (روضة الشهداء... ۱۳۵۵ میں (روضة الشهداء... ۱۳۵۵ میں کا ساتھ کی زبان سے اس کلام جگر سوز اور تحقیق میں کی دیا ساتھ کی دائیں کر دائیں کی دائیں کر دائیں کی دائیں

لشكريزيد يرحمله:

حضرت قاسم نے نشکریز ید پرحمله کیا اوراڑتے رہے، یہاں تک کهستر سواروں کوتل کردیا۔ (مقتل الی مخف)

حضرت قاسم نے ہاشی شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ یزیدی سپاہیوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح بھار بکریوں کی طرح بھار ہے تھے اور اس طرح انھوں نے دشمنوں کے کشتوں کے پٹستے لگا دیے، مسلسل تکوار چلارہے تھے۔ (مقل سیّدا بن طاوس) مسلسل تکوار چلارہے تھے۔ (مقل سیّدا بن طاوس) حضرت قاسم نے قلب لِشکر میں گھوڑ ہے کوڈال دیا اور ایک ہی حملے میں ایک سومیس سواروں کو واصل جہنم کیا، عمر سعد نے دیکھا کہ ساری فوج بھا گنا چاہتی ہے دوسراحملہ:۔ غرض شہرادہ دوبارہ میدان میں آیا اور وہ جنگ کی کہ سارالشکر تہدوبالا

ہوگیا۔ جب اشقیانے دیکھا کہ شکست ہوا جا ہتی ہے سب نے مشورہ کر کے شنرادے کو گھیر لیا (بحرالتمہ)

حضرت قاسم نے میدان کی طرف باگ اُٹھائی اور نوجوں کے دَل میں گُھس کروہ توار چلائی کہ دوسوناری فی النار ہوگئے پھر چاپا کہ شکر پرید کے علمدار کو بھی مارلیس کہ لڑائی کا خاتمہ ہوجائے کیکن قضانے جلدی کی ہزاروں قدرانداز چاروں طرف سے گھیر کرتیر برسانے لگے۔" (بحدالقمہ)

· · حضرت قاسم نے سخت تسم کی جنگ کی''۔ (نفس انہوم)

حضرت قاسمٌ دوباره میدانِ قبال کوردانه ہوے اور جنگ کرنا شروع کی اور لشکر عمر ابن سعد کی ہمت تو ڑ دی ایسے حوصل شکن حملے کئے کہ دیکھنے والوں کو کلی یا د آ گئے''۔
(میج الاحزان)

پس شاہزادہ قاسم لشکر اعدا کی طرف متوجہ ہو ہے اور سن شریف اُن کا چودہ برس کا تھا اور قومِ اعدا پر مانندِ شیر نخضبناک کے رجز پڑھتے ہوئے تملہ کیا اور بڑے بڑے سرکشوں گوٹل کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ سٹر سواروں کواُن میں سے قبل کیا اورخود بھی مجروح ہوئے'۔ (نزیمۃ المعان)

''شخ بخم الدین وغیرہ نے روایت کی ہے کہ اُس وقت شاہزاد ہ قاسم امام حسین سے رخصت ہوکر مانند شیر غضبناک کے معرکہ قال میں تشریف لائے اور الشکر اعدا پر ایسا حملہ کیا کہ لاشہائے اہل کوفہ وشام سے انبارلگادیئے اور بڑے بڑے نامی پہلوانوں کوفی النارکیا''۔ (نہرالمصاب)

باب اسه

## حضرت قاسمٌ كى شهادت

## جنابِ قاسمٌ كى شهادت:

شخ مفیدٌ فرماتے ہیں کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ عمر بن سعدملعون نے اس سے کہا کہ اس جوان پر تو حملہ کر اور اس بیتیم حسنؑ کوتل کر ۔ حمید بن مسلم نے اس سے کہا کہ تو اس نو جوان کو کیوں قبل کرتا ہے۔

اسے کوئی اور قتل کرے گا تو باز رہ لیکن اس بے رحم نے نمین گاہ سے آپ کے سر مبارک پر تلوار سے حملہ کیا۔ سرمبارک شگافتہ ہو گیا۔ اور گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اور آواز دی یا مثاہ ادر کئی اے چیاجان مددکو آ ہے۔

امام حسین علیہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ قاسم تک پہنچ دیکھا کہ قاتل آپ کے سینہ پر بیٹھا ہے اور آپ کا سرمبارک کاٹ رہا ہے امام حسین نے اس ملعون پر تلوار کھینچو۔

کہ اس کی کہنی کٹ گئی اس حرام زادہ نے اپنے شکر والوں سے فریاد کی کہ مدد کو پہنچو۔

تمام شکری اس کی جمایت کے لیے اُٹہ پڑے اور عمر بن سعد نے اس کوامام حسین کی تلوار سے بچایا خدا کی شان دیکھنے کے قابل ہے۔ اس وقت گردوغبار اُڑ ااور عمر ابن سعد بی کے گھوڑ ہے کے بیروں تلے آکروہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ امام حسین نے لاش قاسم کو دیکھا آہ سر دھینچی اور فر مایا کہ خدا تیرے قاتلوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے بیٹا قاسم میں اس وقت پہنچا کہ جب تیرا کام تمام ہو چکا تھا۔ حمید بن مسلم کہنا ہے کہ میں نے میں اس وقت بہنچا کہ جب تیرا کام تمام ہو چکا تھا۔ حمید بن مسلم کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین نے لاش قاسم کو اُٹھایا۔ زمین سے بلند کیا اور اپنے سینہ سے لگا کر

تاخیام ابلحرم لائے قاسم کے پاؤل زمین پرخط دے رہے متھے۔ امام خیمہ میں لاش کے کرآئے اور پہلو علی اکبڑ میں لاش کور کھو دیا۔ (ریاض القدی جلد دوم۔۱۰۵ تا ۱۰۷) فرکر المصائب میں علاّ مہ میر زامحمہ ہادی کھنوی کھتے ہیں:۔

ثُمَّ حَمَلَ عَلَى حَامِلِ اللَّوَآءِ وَأَرَادَ قَتُلَهُ پُرِجنابِ قَامِمُ الْكُرِيرِيرِ کاس فوجی پرحمله آور ہوئے کہ جس نے یزیدی پر چم اُٹھایا ہوا تھا آپ نے چاہا کہ اسے قل کردیں توایک دوسرے یزیدی سپاہی نے شہرادہ قاسم کوابیا تیر مارا کہ آپ زین سے زمین پرآگرے۔ فَضَربه شَیْبَةُ بُنُ سَعْدن الشَّامی بارٌ مُع علٰی ظهرہ فَا خُرجَهُ من صَدْرہ اس کے بعد شیبہ بن سعد شامی نے شہرادہ قاسم کی پشت پرابیا نیزہ مارا کہ جو سینے کے پارٹکل گیا۔

منترزيدي الواسطى د ہلوى لکھتے ہیں --

ازرق کی موت سے ہوئے بڑے نجلے بہادروں کے چہرے کا پسینداہمی خشک نہ ہونے پایا تھا کہ پھرشیر کی آواز کا نوں میں اوراس کی بوشامہ تک پہنچنے لگی۔اب عمرسعد جیسے روباہ فن کے پاس سوائے اس کے چارہ کارنہ تھا کہ تمام شکر کو حملے کا حکم دے اور عرب کی شجاعت پر جہاں صبح سے اس وقت تک بے عزتی کے بے شار چھا پے لگا چکے تھا۔ وہاں تاریخ پر بیہ بدنما دھیہ بھی چھوڑے کہ ایک نیچ کے لیے شکر کوآ مادہ کیا گیا۔ چنا نچہ اس کے اشاروں پر چاروں طرف سے بلانِ فوج ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہوئے بڑھے اور ہز برحسینی نے لومڑیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے د کیو کر بیٹو خضبناک شیر کی طرح تر جملہ کیا۔اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی ۔خاک کا ایک ابرحسن کے جاند پر چھا گیا۔اوراس حالت میں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دیتا تھا منچلے جانباز کا نیمچ کے جانباز کا نیمچ کے اپنی صفائیاں دکھار ہاتھ اور اس حالت میں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دیتا تھا منچلے جانباز کا نیمچ اپنی صفائیاں دکھار ہاتھ اوراس حالت میں بھی ستر بدینوں کوموت کے گھاٹ آتار کر دہا۔

سعد بن ابن عروہ ابن نفیل ایک ملعون کمین گاہ میں لگ گیا۔ اوراس شقی از لی نے فرق مبارک جناب قاسم کوشگافتہ کردیا۔ شاہزادہ تیورا کرزمین پرگرااور گرتے گرتے سينكرون واراس ينتم برجل كئيا غمة الدركيني كرآواز بلند بوكي تفي كم ظلوم كربلا گھوڑا أڑا كرينچے۔عقب میں جناب عباسٌ وعلی اكبرعلیم السلام دوڑے۔تین بچرے ہوئے شیروں کوآتاد کی کرفوج لعین کے سوار إدهر سے اُدهر ہو گئے اور منقول کی لاش یا مال سُم اسپاں ہوگئ۔ امام ہمام مینجے تو رمقِ جان باقی تھی ،کیکن بچینے کے اثر اور جال كن كعالم في بيات كى زبان يراستقاف كالفاظ يَا أُمَّاه أَدْر كُنهُ" میں بدل دیئے تھے۔ بعنی جب دیکھا کہ چھانہیں آئے تو غریب مال کو پکارنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے ویکھا کہ عمر از دی جوآخری وارمجابد پرلگا کر بھا گا تھا۔ سامنے کھڑا ہے۔آپ نے نہ جابا کہ وہ میدان سے اپنی کامیابی پرخوش وخرم واپس ہوجائے دوڑ کرایک داراس ملعون پراییا کیا کہاس کا دست ِراست قطع ہوکر تلوارسمیت زمین بر گریڑا۔واپس ہوکرآپ نے شیرادے کاسرائے زانو پررکھااور فرمایا ''ب خدو اللّه عَلَىٰ عمّك ان تذعُوهُ فلا يُجينبُك أَوْيُجِيبُك فَلا يُغْنيُكَ أوُ يُغْيِنُكَ فَلَا يُغُنِي عَنُك " بِيَاتْبَهَارِ عَيَايِشَاقَ بِ كُمَّ السَّ يَكَارُو اوروہ تمہاری مددکونہ آئے۔اگر آئے تو کوئی مدد نہ کرسکے۔اوراگرا بنی مدد پیش کرے تو وہتمہارے کام نیآئے۔

''آه کیسی بد بخت قوم ہے جس نے بختے قتل کر دیا اور اپنے اُس نبی سے شرم نہ آئی جس کا وہ کلمہ پڑھتی ہے''۔ (چنستان مُریّہ عنوں کے۔) جس کا وہ کلمہ پڑھتی ہے''۔ (چنستان مُریّہ عنوں کے۔) علامہ شنخ محمد بن شنخ طاہر ساوی خبفی لکھتے ہیں:-

ابوالفرج نے حمید بن مسلم سے ایت کی ہے کہ امام حسین کے شکر سے ایک

صاحبزادے جہادکو نکلے جن کا چبرہ شل جاند کے تھاہاتھ میں تلوار تھی اور تمین وازاریہنے ہوے پیروں میں تعلین میدان میں آتے ہی اُس صاحبزادے نے تکوار سے مارنا شروع کیا اور ابھی لڑ رہے تھے کہ ایک پیر کی نعل کا تسمہ ٹوٹ گیا اور ٹھبر کے اُسے باندھنے لگے بیرحال دیکھ کرعمر بن سعد بن نفیل از دی نے مجھے سے کہا کہ میں اب اس صاحبزادہ پرحملہ کرتا ہوں اور اُن کو مار لیتا ہوں میں نے کہا سبحان اللہ ارے تو کیا کہتا ہے تونے بیارادہ کیوں کیا جولوگ صاحبزادے کو گھیرے ہیں وہ کافی ہیں تو کیوں خون ناحق میں بڑتا ہے اُس نے جواب میں کہافتم بخدا میں تو اُس کو بے مارے ندر ہوں گا اور ریہ کہہ کراُس شقی نے صاحبزا دے کے ہر بربلوار لگائی صاحبزا دے منھ کے بل زمین ير كريز اورآب نے اپنے جياامام حسين كو يكارا حميد كہتا ہے تتم بخدا كه ميں نے ديكھا که حضرت امام حسین مثل باز کے جھیٹے ہوئے میدان میں پہنچے گئے اور مثل شیر غضبناک لشکریراُس جناب نے حملہ کیا اور عمرنا می ایک شخص برآپ نے تلوار لگائی اُس نے ہاتھ یرروکاوه ہاتھ اُس کاقلم ہوگیا بیدد کھے کراورلشکروالے حضرت کی طرف دوڑے اوراُس کو حِيمِرُالے گئے \_

لشکر والوں کے دوڑنے میں قاسم کا سینتہ مبارک گھوڑوں کے ٹاپوں سے چور چور ہوگیا اور صاحبزا دے کی روح پر واز کر گئ جب گرد وغبار جو گھوڑوں کے دوڑنے سے میدان میں اُٹھا تھا موقوف ہوا اُس وقت حضرت کو قاسم کی لاش نظر آئی حضرت نے دیکھا کہ وہ صاحبزا دے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں بیرحال دیکھ کر آپ نے فرمایا اے پیارے، خدالعت کرے تیرے قاتلوں پر اور تیرے نا نا رسول خدا بروز قیامت اُن کے دشمن ہو نگے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بیٹے مجھ پر بہت گراں ہے بیربات کہ عمران میں نہ پہنچا اور پہنچا تو ایسے وقت پہنچا کہ تم کو اُس سے پچھنفع نہ ہوا۔

پھر حضرت صاحبزادے کی لاش کو اپنے سینے پر اُٹھا کر لے چلے۔ اور جہاں لاشہائے شہداء جمع سے وہاں لاکر لاش کو حضرت نے رکھ دیا۔ حمید کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ صاحبزادے کے دونوں پاؤں زمین سے رگڑتے سے میں نے لوگوں سے دریافت کیا ہے کون صاحبزادے ہیں لوگوں نے کہا قاسم بن الحن ہیں۔

ابوالفرح کے علاوہ اورلوگوں نے جناب قاسم کا حال یوں لکھا ہے کہ جب اُس صاحبز ادے نے حضرت امام حسین کی تنہائی کو دیکھا تو حضرت سے رخصت طلب ہو گئے مگر حضرت بوجہ کم سنی آپ کو رخصت جہادئییں دیتے تھے اور قاسم برابر باصرار والحاح طالب رخصت تھے تا اینکہ آپ نے رخصت عنایت فر مائی اس کے بعد پھروہی حال لکھا ہے جو او پر مذکور ہوا۔ (ابصار العین فی انصار الحسین صفحہ ۵۲۔۵۲)

ملاً حسين كاشفى لكھتے ہيں:-

حضرت جناب قاسم علیہ السلام میدان میں تشریف لائے تو اُن کی نگاہ ابن زیاد کے جھنڈے پر بڑی جوابن سعد بدبخت کے سر پرلہرار ہاتھا، آپ نے گھوڑے کی لگام لشکروں کوالگ کرنے والے نشان کی طرف موڑ دی اور اس پر چم کو جھکانے کے لیے مصروف کارزار ہو گئے ایک مرتبہ آپ نے اس فوج کے درمیان نگاہ ڈالی تو پر چم اوجھل ہو چکا تھا، آپ نے چاہا کہ پر چم بردار تک پہنچ کر پر چم جھکادیں کہ پیادوں نے آپ کا راستہ روک لیا، ابھی آپ اُن کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول سے کہ سواروں نے آپ راستہ روک لیا، ابھی آپ اُن کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول سے کہ سواروں نے آپ قاسم نے دریائے جنگ میں غوط لگا کرتھ بیا تمیں پیادوں اور پچاس سواروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے سواروں کی صف کو در ہم برہم کردیا، پھر آپ نے گھرا تو ڑ کر با بر آن حایا تو پر بیدیوں نے آپ کے گھوڑ اگر پڑا تو

شیث بن سعد بد بخت نے آپ پر نیزے سے دار کیا جو آپ کی پشت سے پار ہوگیا، جنابِ قاسمٌ کو اس جنگ میں ستائیس زخم آ چکے تھے اور آپ کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، آپ گھوڑے سے گرے تو کہا!اے پچاجان ادر کنی۔

حضرت امام حسین ملیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پینچی تو آپ گھوڑے کو دوہر اتے ہوئے میدان میں پہنچ گئے آپ نے پیادوں اور سواروں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے جناب قاسم کو دیکھا کہ وہ خاک وخون کے درمیان غرق ہو چکے ہیں اور شیث بن سعداُن کے سر بانے کھڑاہے کہ آپ کا سرکاٹ کرلے جائے۔

جناب امام حسین علیہ السلام نے بیدد کھے کراُس پرتگوار کا وارکیا اور اُسے دوحصوں میں تقسیم کردیا۔ پھر آپ نے جناب قاسم کواُٹھایا اور خیمہ کے دروازے پر لے آئے، ابھی اُن کے جسم میں زندگی کی رمتی باقی تھی ،امام حسین نے اُن کاسرآغوش میں لے کر بوسہ دیا ، جناب قاسم کی مادروعروس وہاں کھڑی رور ہی تھیں جناب قاسم نے آئکھیں کھول کراُن کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جان کو جان آفرین کے سپر دکر دیا۔ بارگاہ امامت سے شوراُٹھا اور مخدرات الل بیٹ نالہ وفغال کرنے لگیں جناب قاسم کی والدہ محترم نے کہا اے مظلوم مادر افسوس! تیرے جاند جیسے رخساروں سے جو سپہر شاب بیررشک آفناب عالمتاب تھے۔

اس سے پہلے کہ وہ عرصۂ جہان کوشعاع ظہور سے روثن کرتے فراق کے اندھیروں میں گم ہو گئے ، افسوں تیر سے چشمہ حیات فائض البرکات سے جورشحات جود وجلال کا منبع تھا، اس سے پہلے کہ وہ وادی شوق کے پیاسوں کوسیراب کرنا خاشا کے ہلاکت سے مکدر ہوگیا۔ (روضة العہد اء.... ۲۹۵ ۳۱۲۲)

سيّدابن طاوس لكصة بين:-

راوی کہتا ہے ایک ایبا تیرہ سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چا ندگی ما نندتھا، اس نے بہادری کے جو ہر دکھائے۔ ابن نفیل از دی نے اس کے سر پرتلوار ماری، اور اس کے سرکوشگافتہ کر ڈالا، اس نے زمین پرگرتے ہوئے، آواز دی نیا عماہ!

امام حسین علیہ السلام شکاری بازی طرح بہت تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیری طرح اس سپاہ پر حملہ کیا، اورا پنی تلوار سے ابن فیل پروار کیا، اوراس نے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنایا اوراس کا ہاتھ کہنی سے جدا ہوگیا، اوراس نے فریاد کی، جواس کے نشکر والوں نے سنی، اورا ہل کوفہ نے حملہ کیا تا کہ اسے زندہ بچالیں، کیکن وہ گھوڑوں کی ٹایوں سے کچلاگیا۔

راوی کہتا ہے: جب گردوغبارز مین پر پیٹھ گیا تو میں نے دیکھا حسین علیہ السلام اس جوان کے سر ہانے کھڑے ہیں، اور وہ جان کنی کے عالم میں اپنے پاؤں کوز مین پررگڑ رہاہے۔امام حسین علیہ السلام نے فر مایا

بُعُداً لَقُومِ قَتَلُوْكَ وَمَنُ خَصَمَهُمْ يَوْمِ القيامَة جَدُّكَ وَابُوكَ

''رحمت خداوند سے محروم رئیں وہ لوگ، جنہوں نے م کوئل کیا، اور
قیامت کے روز تیرے قاتلوں سے دشمنی کرنے والے تیرے جد
بزرگوار اور تیرے باپ ہوں گے'۔اس کے بعد فرمایا عَزَّ وَاللَّهِ عَلَی عَمَّک اَنْ تَدُعُوهُ فَلَا یُجیبَک اَوُ

مَنْ وَاللَّهِ عَلَی عَمَّک اَنْ تَدُعُوهُ فَلَا یُجیبَک اَوُ
مَن یُجبک وَ اَنتَ قتیل جدیل فَلا ینفعک خداکی شم یے وقت تیرے بچا پر بہت تخت ہے کہ تو اُسے بچارے اور وہ جواب نہ خداکی شم یے وقت تیرے بچا پر بہت تخت ہے کہ تو اُسے بچارے اور وہ جواب نہ حداکی قسم آج وہ ون سے کہ و

تیرے چیا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔اس کے بعداس جوان کی لاش کواپنے سینہ سے لگایا، اوراپنے اہل بیت کے مقتولین کے درمیان لے گئے اور زمین پر رکھ دیا۔

(مقل کھوف سے سے ۲۵ کے ۲۵ ک

محمر ہاشم این محر علی مشہدی لکھتے ہیں:-

منتخب طریحی میں لکھا ہے کہ شیبہ بن سعد شامی نے آپ کی پشت پر نیز ہ مارا جو کمر کو تو ٹر تا ہوا سینے کے پار ہوگیا۔ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اپنے خون میں ات پت ہوکر ہاتھ پاؤل مارنے گئے۔ اس حالت میں بلند آواز سے کہا چپامیری مددکو آؤ۔ مضرب حضرت حسین کے لیے یہ مصیبت اور حالت حضرت علی اکبڑ جیسی تھی روایت میں حضرت حسین کے لیے یہ مصیبت اور حالت حضرت علی اکبڑ جیسی تھی روایت میں

مطرت مین نے لیے میں مصیبت اور حالت حضرت علی البر بیسی میں روایت میں ہو۔ ہے کی کا کبڑا پنے خون میں لوٹنے تھے اور آ واز دی اے بابا میر ا آخری سلام ہو۔

ممکن ہے روایت میں جو بڑی مصیبت کا لفظ آیا ہے اس سے وہ نیز ہمراد ہو جو آپ کے سینے کے پار ہو گیا تھایا بڑی مصیبت سے بیمراد ہو کہ ابھی آپ کے جم میں روح باقی تھی۔لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوگئ۔

ارشاد میں لکھاہے جب امام حسین حضرت قاسم کی لاش پر پہنچے تو عمر بن سعیداز دی قاسم کے سرکو جدا کرنا چاہتا تھ آپ نے اس پر تلوار کا دار کیا۔ ملعون نے ہاتھ ڈھال کے طور پر آگے کیا اسکا ہاتھ کہنی سے جدا ہو گیا۔ عمر سعد کے نشکر کو آواز دی۔ لشکر نے معلون کو امام سے نجات ولانے کی خاطر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں ملعون کی لاش گھوڑ وں کے سمول سے پامالا ہوگئی اور واصل جہنم ہوا۔

لشکر کی دوڑ سے جو غبار اُٹھا تھا جب ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا امام قاسم کے سر ہانے کھڑ ہے ہیں۔ سر ہانے کھڑ سے ہیں اور اینے ہیں۔ اور ہانے کھڑ سے ہیں اور اینے ہیں۔ (منتجب التواریخ سخدا سے اسلامیا)

ميرانيس کهتے ہيں:-

جب امام حسينٌ لاشِ قاسمٌ برينيج توبيه حالت تقى كد:-

تھام کر دل کو بکارے مرے بیارے قاسم اُٹھو ہم آئے ہیں لاشے پہتمہارے قاسم ''خلاصة المصائب'' میں علاّ مدمیرزا محمد ہادی کھنے ہیں:-

فَجَعَل يَتَحَوَّ بِدَمه وَنَادَى ياعَمَ أَدُرِكنى جَنَابِ قَاسِمْ رَمِين ير لوشِي لَكَ اور يكاركركها چاچا جان! اپنے بیٹے قاسم كی خبر لیجے۔ فَجَاءَ الْحُسنينُ وَقَدَّل قَادَلَهُ وَحَمَل الْقاسمَ اللّى الْخَيْمَة فَوَضَعَهُ فَيُهَا امام عليہ السلام انتہا كى بے تابى اور بے چينى كے ساتھ جلدى سے ميدان جنگ يس آئے اور قاسم كة تاكى كومار ڈالا اور قاسم كو خيے ميں أنها لائے اور زمين برسلاديا۔

فَفَتَّ الْقَاسِمُ عَيُنيُه فَراى الْحُسَيُن قَدُ الْجَتَضَّةُ وَهُو يَبْكَى وَيَقُولُ جَنابِ قَاسِمٌ نِ آنكيس كوليس تو چها كوديكا كديث كررور بين اور فرمات بيل وينا الله قاتلك المينا! خدا تير قاتل پرلعنت كر يي يعد و ألله على عمّك أن تذعوه وأنت مَقْتُول قاسمٌ تهار ي يجها يعد يبه وشوار بي كرتو يكار واووه تهارى مدونه كرسكاورتواننها كى بودردى كي يد بهت وشوار بي كرتو يكار واووه تهارى مدونه كرسكاورتواننها كى بودردى كي ساته قل كرديا جائية الله في أن قلك كيااوران ظالمول ني نه يجهانا كه تير و جد برر گواركون بين اور تير والد برز گواركون تي فَمَّ أنَّ الْمُحسَينَ يَبْكَى بُكاءً بير الله عن حالت كود كيه كرتمام پرده داريبيول اور تمام بيول ني ماتم كرنا شروع كرديا يه السلام كي حالت كود كيه كرتمام پرده داريبيول اور تمام بيول ني ماتم كرنا شروع كرديا يه سب اين سيناور چر ي پرطما ني مارت اور چو في بيول ني اي كريبان چاك

چاک کر کے واویلا شروع کیا یوں لگ رہاتھا کہ جیسے قیامت صغریٰ ہر یا ہوگئی ہے۔ حضرت قاسمٌ کا قاتل :

حضرت قاسم کے قاتل کا نام عمر و بن سعد بن نقیل از دی ہے۔ طبری نے اس کا نام سعد بن عمر و بن نقیل از دی کھا ہے۔

'' زیارتِ ناحیہ'' میں قاتل کا نام عمر بن سعد بن عروہ بن نفیل الا ز دی لکھا ہے۔ علّا معجلسی نے عمر و بن سعد الا ز دی نام لکھا ہے۔

ارشاد، تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، مروج الذهب، مقتل الحسین (موفق بن احمد کی)، انصارحسین ازمہدی شمس الدین نے حضرت قاسم کے قاتل کا نام عمرو بن سعد بن نفیل بن عروہ اُز دی لکھا ہے۔

محمر باشم ابن محر على مشهدى لكصة بين:-

آپ کا قاتل زیارت ناحیہ کی روسے عمر بن سعید بن نفیل از دی ہے۔ زیارت کے فقرات سے " فقرات سے ہیں" خداتہ ہارے قاتل عمر بن سعید بن عُروہ بن نفیل ازّ دِی پرلعت کرئے" ۔ (متنہ التاریخ صفحا ۲۲۳ ۳۲۳)

## حضرت قاسمٌ پرقاتلوں کی بلغار:

''شیث این سعد شامی نے ایک ایسا نیزه مارا کشفراده تر کیے لگا''

(بحدالاته جلدالال ۱۸۰۰)

"شیبه بن سعد شامی لعین نے قریب آکرایک نیز ہیشت اقدس پر مارا کہ سینی اطہر
سے باہر نکلا اور اُس کے صدے سے وہ شاہر ادہ تڑ پنے لگا''۔ (نہرالمصائب صدوم ۲۰۱۳)

بروایت ''مجالس اُمتقین ''شیث بن سعد شامی نے ایک تیر پشت پر جناب قاسم کے لگایا کہ سینہ تو ڑ کے نکل آیا، یجی بن وہب نے نیز ہیہلو پر مارا سعد بن عمر ملعون نے شکم مبارک پر ایک خنجر مارا، بعضے اشقیا سنگ باران کر رہے تص عمرو اُز دی ملعون نے

کمین گاہ سے سرِ مبارک پراُس مظلوم کے ایک ضربت لگائی کد گھوڑے سے زمین پرگر کرلوٹنے لگے حال بیتھا کہ ہاتھ اور پاؤل خاک وخون میں مارتے تھے''۔ (زیدۂ المصاب ۲۵۰)

''عمر و بن سعد بن نفیل از دی نے چیچے سے تکوار تول کر ایبا وار کیا کہ قاسم یا عماہ (اے چچا) کہدکرمنہ کے بل زمین پرگر پڑے'۔(تارخ ابن ظلدون جلدده م طحم۱۱۱) مرد مصر سعاس معروفا سریان کی میں میں میں انکار کر ہارہ کا میں میں میں تا سریان کا میں میں میں تا اس میں انکار

حضرت قاسمٌ کے قاتل کا انجام:

ابوالفرج، شخ مفیداور طبری نے مقتل ابو مخصف سے بیان قل کیا ہے --حمد بن مسلم کہتا ہے --

عمر وبن سعد بن عروہ بن نفیل از دی نے کہا میں قاسم ابن حسن پر جملہ کروں گا تو میں نے کہا، اس سے تھے کیا ملے گاجن لوگوں نے اسے ہر طرف سے گھیرر کھا ہے اس کے قتل میں یہی کافی ہیں، وہ کہنے لگا میں ضرور اس پر جملہ کروں گا، پس اس لعین نے شہراد سے قاسم پر جملہ کیا انھوں نے چہرہ نہیں پھیرا تھا کہ قاتل نے آپ کے سر پر تلوار کی ضرب لگائی تو شہرادہ منھ کے بل زمین پر گر پڑااور کہا''یا عماہ'' اے بچاجان میری مدد سیجے جمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت امام حسین نے قاتل عمرو بن سعد بن عروہ بن نفیل از دی کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا جس طرح عقاب دیکھا ہے پھرامام حسین نے نفسب ناک شیر کی طرح اس پر جملہ کیا اور تم ہروکو تلوار لگائی اس نے بھاگنے کے لیے کندھا آگ کیا تو اس کے ہاتھ کو امام حسین سے جدا کر دیا تو اس لعین نے اس طرح چنج ماری کہ سارے لئکر نے بیا تا کہ وہ امام حسین اس سے الگ ہوے اور آپ پر لئکر پر نید کھٹر سواروں نے حملہ سواروں نے حملہ کیا تا کہ وہ امام حسین سے تمرو کو چھڑا تمیں، جب گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو گھوڑ وں کے سیف تمرو سے نگرائے اور وہ چکر لگانے گا اور تمروکوروند ڈالا پی کیا تو گھوڑ وں کے سیف تمرو سے نگرائے اور وہ چکر لگانے گا اور تمروکوروند ڈالا پی

یونہی رہاوہ یہاں تک کہ مرگیا عمر و بن سعد بن عروہ بن نفیل از دی پر خدالعنت کرے اور اُے رُسوا کرے )۔ («نفس المہموم' انشخ عاس تی صفحا۲۵)

شخ عباس فمي ' دمنتهي الآمال''ميں لکھتے ہيں:-

'' جب لشکرنے ہجوم کیا تو حضرت قاسم کے قاتل عمر و بن سعداز دی کابدن گھوڑ وں کی ٹاپوں سے پائمال ہو گیااوروہ قتل ہو گیا''۔

### حضرت قاسمٌ كى لاش كى يامالى:

جیسا کہ ذکر کیا جاچکا کہ حضرت قاسم شکر عمرا بن سعد ملعون میں گھر گئے اور عمرا بن سعد لعین تک نہ بننج سکے کہ اِس کافتل کریں اور اس کے علم کو خاک میں ملائیں۔ اس وقت کونی وشامی لوگوں نے آپ کو قید کرلیا کیونکہ آپ میں طاقت جنگ نہ رہی تھی نہ اس گروہ سے باہر نکلنے کی کوئی راہ تھی صدائے قاسم خیام امام حسین تک پینچی کہ یاعماہ اور کنی، اے پچا جان مدد کو آ ہے۔ حضرت امام حسین نے آواز سی اور مرکب پرسوار ہوکر اور کنی، اے پچا جان مدد کو آ ہے۔ حضرت امام حسین نے آواز سی اور مرکب پرسوار ہوکر ذوالفقار بدست میدان کا رُخ کیا۔ آپ جناب قاسم کی بالین پر پہنچ۔ ایک ظالم آپ کے سینہ پرسوار تھا کہ قاسم کا سر جدا کرے آپ نے اس سے التماس کیا کہ اے ظالم میرے پچپا آر ہے ہیں میں پھرا ہے بچپا کود کیولوں۔

محمد بن شہر آشوب علیہ الرحمة مناقب میں لکھتے ہیں کہ جناب قاسم بن حسن اپنے بھائی عبد اللہ کی شہادت کے بعد میدانِ قال تشریف لے گئے میں اور آپ نے بیر جز پڑھا ہے کہ میں اولا دعلی ابن ابی طالب سے ہوں میں سبطِ رسول خدا کا فرزند ہوں۔ جب مقاتلہ شروع ہوا تو آپ عمر ابن سعد ملعون کی ضرب سے گھوڑ ہے سے نیچ گرے۔ آپ نے آواز دی کہ عمداہ اور کن ، امام حسین پنچے اور فر ، یا کہ کس قدر گران ہے حسین پر کہ تو ذخی پڑا ہے اور میں تیری آواز پر جلد نہ پہنچے سکا۔

شخ صدوق علیهالرحمة کتاب امالی میں تحریر فرماتے ہیں که شکر عمرابن سعد کے تبیں سوار حضرت قاسمٌ نے قتل کئے شیخ مفیدعلیہ الرحمة کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں لشکر عمر بن سعد میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نو جوان نے مثل ماہ تا پے طلوع کیا۔ تلواراس کے ہاتھ میں تھی۔ پیرائن زیب بدن کئے ہوئے اورازار بند باندھے ہوئے تعلین پائے مبارک میں پہنے ہوئے تھا عمرابن سعدملعون نے فیل از دی ہے بیہ کہا کہاں نو جوان برحملہ کر میں نے اس سے کہا کہ تو اس نو جوان ڈٹل کرنا کیول جا ہتا ہے اسے مت قبل کر۔اسے چھوڑ دے یہ قوم بدشعار خدا سے نہیں ڈرتی ہے۔ حمید کہتا ہے کہ اس ظالم نے میری نصیحت کی کچھ پرواہ نہ کی اور بہتم کہا کہ میں اس کوضر ورقتل کروں گا۔ پھراس ملعون نے حضرت قاسم علیہالسلام پرتلوار سے حملہ کیا اور تلوارآپ کے فرق مبارک بریزی۔آپ گھوڑے پرسنجل نہ سکے اورآ واز دی کہ یا عمّاہُ ادر کنی اے پچاجان مدرکوآ ہے۔ امام حسین بڑی تیزی سے جناب قاسم کے پاس بہنچ اورآپ نے عمر ابن سعد پر ذوالفقار سے وارکیا۔اس نے ہاتھ سے روکنا حاہا کہ حضرت امام حسینً نے اس کا ہاتھ کہنی ہے تھیلی تک قطع کر دیااس بدنہاد نے شور وغل مجایا اوراس کے لشکری حمایت کے لیے جمع ہو گئے۔ اور عمر بن سعد کو لے گئے جب گر دو غبارختم ہواتو حضرت امام حسین کوقاستم کے سر ہانے کھڑاد یکھا۔اورحضرت قاستم خاک و خون میں غلطاں پڑے تھے پس حضرت امام حسینؑ نے لاش قاسم کواٹھایا اوراینے سینہ سے لگا کر خیمہ میں لائے۔اس وقت جناب قاسم کے پیرز مین پر خط دے رہے تھے اور امام حسین نے قاسم کی لاش حضرت علی اکبر کی لاش کے نزد کی رکھ دی واضح رہے کہ کلام مفیدخلاصة روایت علامهجلسیؓ ہے جو بحار میں مذکور ہے اور راوی بھی تمید بن مسلم ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ مرحوم کملسیؓ نے اس روایت کو کتاب الارشاد مفید علیہ

الرحمة مے نقل كيا ہے۔البتہ بعض عبارت روايت كے بارے ميں تضرف كيا ہے وہ يہ کہ حضرت قاسم کی لاش کا گھوڑوں کے شمول تلے پائمال ہونے کو سمجھا ہے نہ کہ یہ کہ عمر بن سعد حضرت قاسمٌ كا قاتل ہے۔ اور آپ كے اس تصرف برعلاً مة قزويني صاحب كتاب الرياض في اعتراض كرتے موئے فرمايا ہے اور حق وانصاف يهي ہے كہ قاسم گھوڑے کے شموں سے پائمال ہوا ہے نہ کہ جناب قاتل مذا تہد۔اور پر نتیوں ضمیریں بحالت مفعولى قاتل كى طرف راجع نهين مين جوكه بين كه يستنفذوه فاستقبلة وطسانسه چنانچ علام مجلسي في بيضائر ثلاثة مفعوليه غلام (لركا) يعن جناب قاسم كي طرف راجع ہیں نہ کے عمر بن سعد کی طرف اوران ضمیروں کا قاتل کی طرف راجع ہونا صاف وصریح نہیں ہے۔علاوہ ازیں عبارت شخ مفید منتبالفظ مات ہے جب کے علاّ مہ مجلسیؓ نے مات الغلام لکھا ہے۔ اور لفظ غلام بعد از مات زائد ہے اگر کو کی شخص یہ کہتا ہے کہ شاید کا تب نے اضافہ کیا ہے تواس کے بارے میں پیرض ہے کہ ایسانہیں ہے یعن کاتب نے اضافہ بیں کیا ہے علامہ جاسی فی عداً اس لفظ کا اضافہ کیا ہے جیسا کہ جلاء العیون فاری میں اس کی صراحت موجود ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اہلِ نفاق (لشكرعمر ابن سعد كے سوار وغيرہ) جمع ہوئے كه حضرت قاسم كے قاتل ملعون كوامام حسینؑ کے ہاتھ سے چیٹر ایا جائے ہیں ان لوگوں نے جنگ شروع کر دی۔اوروہ ملعون قتل ہوگیا۔اورحضرت قاسمٌ کا جسد مبارک دشمنوں *کے گھوڈ* وں کے شموں تلے آ کر یا کمال ہو گیا اور جب حضرت امام حسین مجمع منتشر ہوجانے کے بعد لاش قاسم پر پنچے مين وآپ نے ديكھاكه وُهُوَ يفحص برجليه دست وياء يائمال موكئ ہیں اور روح جنت اعلیٰ کو برواز کر گئی ہے۔امام حسینؓ نے فرمایا کداے قاسمٌ تیراغم بہت زیادہ ہے اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی بالین پر بلایا اور میں برونت نہ پہنچ سکا۔ الخ جو پچھ

کهرحمتهالله علیه نے فرمایا ہے۔

مؤلف كتيم بين كواكر حشى مات الغلام فيح مان لياجائ تويفحص برجليه كاكيامطلب بمعنى كداكرجسدغلام يمراد جسدقاسم جويائمال شم اسیاں ہوا ہے اور قاسم قتل ہوئے ہیں علاوہ ازیں فرماتے ہیں کہ جیسے گر دوغبار حیت گیا توامام حسينٌ جناب قاسمٌ كى لاش يريبنيج ديكها كه دست وياء قاسمٌ ناشاد يائمال مو يك ہیں اور ان کی روح جنت اعلیٰ کو پرواز کر چکی ہےاس کے کیامعنی ہیں، پھر مات الغلام بعد یفص برجلیہ کے کوئی معین نہیں نکلتے حاصل کلام یہ ہے کہ اس عبارت میں غور وخوض کی ضرورت ہے اور لہوف میں عبارت روایت مرحوم سیّد ابن طاؤس، شخ مفید کی روایت سےمطابقت رکھتی ہے۔سیدابن طاؤس نے بعوض حتّبی مات حتّبی ہلک فرمایا ہے اور بیلفظ بکک ظاہر کرتا ہے کہ قاتل ہلاکت کو پہنچ گیا تھا اور اہل دین و ایمان میں لفظ ہلاک اس معنی میں استعال نہیں کرتے ہیں تمام صاحبان مقاتل نے علّا معجلس کی ہی روایت کے پیش نظر لکھا ہے کہ حضرت قاسم کا بدن یا ممال ہو گیا تھا۔ يس جب امام حسين عليه السلام في آب كى لاش كوز مين سے أشحايا تو ندسالم أشحا سكے اور نه ہی لاشہ کوسینہ سے لگا سکے ۔ تولاش قاسم پائمال تھی ۔ بعض اہل روایت پیجی کہتے ہیں كه حضرت قاسم خيمة تك اس حالت ميس ينجيح بين كه آب ميس رمق جان باقي تهي چنانچه شیخ فخر الدین طریکی کتاب منتخب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسینٌ قاسمٌ کوخیمہ مين لا عين تو وبه رمن ففتح عينيه فجعل يكلمه -آپكنيمه میں پہنچنے پر دونوں آئکھیں کھلی ہو کی تھیں اور جناب قاسم نے بچا، چچی صاحبہ اور مادر گرامی قدر کی طرف نگاہ کی ۔سب اہل حرم کھڑ ہے تھے۔ بعض بیٹھے ہوئے تھے اور لعض رورے <u>تھے</u>:-

جب قاسم نے اپنی بالیس پراپ نامدار صین مظلوم کود یکھا تو آپ کے چہرہ پرنظر
کی اور آہ گینجی۔ امام صین نے فرمایا کہ اے قاسم ہیں تم پر قربان تم نے اپنی جان قربان
کر نے ہیں سبقت کی میری اس آرز و کا کیا علاج ہوسکتا ہے سوائے اس کے کہ میں جلد
اپنی جگہ بننی جاؤں یعنی ہیں بھی شہید ہوجا و ل۔ آپ نے بیفرمایا ہی تھا کہ حضرت قاسم
اپنی جان جان اپنی ویس د کریں کہ اپنی عروس سے راز دل کہا اور روح نے جنہ کو
پرواز کی اس وقت ندائے غیبی آئی کہ اے صین صبر کرو۔ اب امام صین علیہ السلام دو
شعنوں یعنی لاشوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے تھے۔ غم واندوہ چھایا ہوا تھا ایک لاش
قاسم گلگوں قبا کی تھی اور دوسری لاش اکبر جوان کی تھی۔ امام صین بھی لاش اکبر پرروتے
واحر بھی لاش قاسم پرروتے تھے جناب زینٹ خاتون نے فرمایا کہ اے بھائی تمہاری بیٹی
فاطمۃ اپنے شوہر کے لیے پس خیمہ بیٹھی رور ہی ہام صین بادل حسرت بیٹی کے پاس
فاطمۃ اپنے شوہر کے لیے پس خیمہ بیٹھی رور ہی ہام صین بادل حسرت بیٹی کے پاس

عروس پر گرد و خاک پڑی ہوئی گریاں کناں۔امام حسین کے پاؤں مبارک سے لیٹ کر بین کرنے گئی۔امام حسین نے اس بیٹی کواپنی آغوش میں لیااور تلقین صبر کی۔
(''ریاض القدر'' علد دوم…الا ۱۲۲۲)

حضرت قاسمً كى لاش كا خيم مين آنا:

غضب کا وقت آگیا بن بیاہے کی لاش بن بیاہے (علی اکبر) نے گھوڑ ہے پر ڈالی۔ امام، امام کا بھائی اور امام کا بیٹا۔ پیدل مشابعت فر مارہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ شہید مجاہد کے پاؤں زمین کر بلا پر اپنی شجاعت کا خط تھینچتے جارہے تھے اور اس کی تصریح جس قدرر وح فرسا ہے وہ تمام مجاہدین سے اس شہید کومتاز کر رہی ہے۔ یعنی اس وقت تک

کسی شہید کی لاش یا مالنہیں ہو ئی تھی لیکن حسن کے پھول پرییسب ہے پہلی افتاد تھی کہ جسم کی ایک ایک رگ پنج کرشہ شاد قد مجاہد کوسر وقد بنار ہی ہے۔اب دنیا کی ماؤں سے خاطبه کاوفت آگیا۔مظلوم کابا پتو آج موجوذ نہیں جواس حالت میں پُرار مان کی لاش کود کھتالیکن ہاں! مامتا کی ماری اور بیوہ دکھیاری مال در خیمہ ہے گئی کھڑی ہے۔ بیٹے کی سواری سامنے آرہی ہے جس قدر قربت اس منظر کو ہوتی جاتی ہے۔ مال کی آنکھوں کا نور زائل ہور ہاہے۔ چھاتی کھٹی جاتی ہے۔حواس رخصت ہور ہے ہیں۔امام جمام علیه السلام پرییسب کیفیت این علم سے روش تھی ۔ چند قدم آ گے بڑھے۔ اور آ واز دی " اہل بیت رسول ! آج تنهارامعبود تمهارے مبرک انتہا دیکھنی جاہتا ہے۔ کچو وقت گذر گیا ہے اور چند گھڑیاں اور باقی ہیں۔اگرتم نے آج اُس کی رضا خرید لی تو کل جنت کے قصرتمہاری ہی آرزوں کا مرکز ہوں گے۔ آج جو پُرار مان تمہاری تمنّا وَل کو اینے ساتھ لیے جارہے ہیں۔کل حوران جنال سے اُن کی شادی کا سال تمہاری آ تکھول کے سامنے ہوگا اور وہی مسرت ہمیشہ باتی رہنے والی ہے۔ درآ نحالیکہ آج کےصد مات آج کا دن اپنے ساتھ ختم کردے گا''۔

اب شہید کارا ہوارا پنی منزل اقصیٰ پر پہنچ گیا تھا۔ حضرت نے بیٹے اوراپنے بھائی کی معیت میں جھتیج کی لاش اُ تار دی اور صف ماتم بچھانے کا تھکم کیا سرا پر دو عصمت میں کہرام بپا ہوا۔ آپ نے آہت لاش اُٹھائی اور فر مایا''پر وردگار عالم اس دنیائے نا پیدار میں اگر ہم سے نصرت مفقو د ہوگئ ہے تو آخرت میں ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا کہ وہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے اور قوم ظالمین سے ہمار اانتقام لے'۔

ماں کا حسرت بھرادل غریب ہیوہ کو آخر بُرار مان کی لاش کے قریب لے آیا۔جس کی مشاق آئکھوں نے دیکھا کہ عمامے کے پیچ کٹ کرسبرے کی لڑیاں بن گئے ہیں۔ خونِ تازہ چہرہ پر غازہ کا اور ہاتھوں میں مہندی کا کام دے رہا ہے اور عروس مرگ سے وہ خلوت ہے، جس نے دنیا و مافیہا سے بے خبر کردیا ہے۔ دنیا والو! اگر یہی ار مان کسی ناکتخدا کو دو لھا بنا دیتے ہیں اور یہی خیال تہہیں قاسم بن حسن کو دو لھا کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آؤبدنصیب کو کھ جلی مال کے ساتھ ہم بھی '' ہے ہے بنے قاسم'' کہدکر ماتم میں شریک ہوں حالا نکداس مظلومہ پر ہے بہتان ہوگا کیونکہ اس کی زبان سے پیلفظ بھی نہیں فرمانے پر وہ عمل کیا جو دنیا کی کوئی مال نہ اس فلاے۔ بلکہ اس نے تو امام کے امر بالصر فرمانے پر وہ عمل کیا جو دنیا کی کوئی مال نہ اس وقت تک کرسکی تھی اور نہ اس کے بعد کسی کونصیب ہوا۔ ہال بیداور بات ہے کہ محبت مادری سے بے چین ہو کر تین مرتبہ قاسم بیٹا قاسم !!! کہدکران کے خون بحرے مادری سے بے چین ہو کر تین مرتبہ قاسم ۔قاسم بیٹا قاسم !!! کہدکران کے خون بحرے رخساروں پر اپنا مندرکھ دیا۔ اور دل کا دھوال دل میں گھٹ جانے سے ایک بچھاڑ کھائی رخساروں پر اپنا مندرکھ دیا۔ اور دل کا دھوال دل میں گھٹ جانے سے ایک بچھاڑ کھائی اور بے ہوش ہوکر بیٹے کی لاش پر گر پڑیں۔

ماں بیٹے کی ملاقات عالم ارواح میں جس طرح ہوئی ہووہ تو وہ جانیں لیکن دونوں خاموش بیں ایک کے ہونٹ خش نے می دیئے خاموش بیں ایک کے ہونٹ خش نے می دیئے بیں ۔گرمحاذ اللّدمردہ بیں ۔گرمحاذ اللّدمردہ کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے وہ تو زندہ جاوید ہے۔اپنے دادا کے ساتھ جام کوثر پی رہا ہے اور عدن ند کر بھے میڈرڈ قُون میں شامل ہے۔ (چنتان محرگہ سخا 2-2)

اب 🍇 - ۱۵

## حضرت قاسم کے بھائیوں کی شہادت

شهادت عبدالله اكبربن حسن عليه السلام:

آ قائي صدرالدين واعظ القزوين 'رياض القدس' ميں لکھتے ہيں -

جب بساط عیش عروی قاستم اُلٹ گئی اور جنا ب قاستم شہید ہو گئے تو عبداللہ این اُلحسن علیہ السلام کفن پہنے ہوئے ۔ شمشیر کھنچے ہوئے فیمہ سے برآ مد ہوئے اور خدمت امام حسین علیہ السلام میں آئے آپ خوبروجوان تھے۔عبداللّہ بن الحسن،عبداللّہ اکبڑ کے نام ہے مشہور تھے وقت وفات امام حسن علیہ السلام آپ کے تیرہ فرزند تھے اور ان میں دوبیوں کے نام عبداللہ تھاسی لیے اس عبداللہ کوعبداللہ اکبر کہتے ہیں ان کی عمر روز عاشوراءستره سال کی تھی اورعبداللّٰداصغر کی عمر گیارہ سال کی تھی کہ جو کر بلا میں شہید ہوئے عبداللہ اکبرمیدانِ کارزار میں گئے۔علامہ بسی بحار میں اور ابوالفرج اینے مقتل میں اور ابن شهرآشوب مناقب میں اور سید ابن طاؤس این کتاب لہوف میں اورابوالفتوح، ترجمه عين الدين وروضة الشهد اءمين لكصة ببن كه عبدالله جوان تصاور حسن و جمال میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ جب آپ نے حضرت امام حسین سے اذنِ جہاد مانگاتوامام مظلوم نے فر مایا کہ اے عبداللہ تم میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہواورتم مجھے ا بنی جان ہے زیادہ عزیز ہو لیکن جب عبداللہ اکبڑنے امام مظلوم کوان کے جدنا مدار کی فتم دلا کی توامام حسین نے اذن جہاد دیا۔ میدان میں تشریف لائے اور رجزیر طاجس

کامفہوم یہ ہے کہ میرے جد نامدارخوا جزم ردوسرا ہیں یعنی کا ئنات میں افضل واعلی و بزرگ ہیں اور میرے دا داعلی مرتضٰی ہیں جوولیٔ کر دگار ہیں اور میرے پیرعالی قدر حسنّ مجتنی میں جو گشن زہرًا كاسدابهار چھول ہیں میں اپنے عم محترم كے دشن پرتیج تھینچوں گا جب تک کہ میرادم باقی ہے رجز کے بعد آپ نے تلوار میارز طلی کی علا مہاسی ا بحار میں فرمانے ہیں کہآ ہے نے ملاعین میں سے حیارنفر واصل جہنم کئے روضہ الشہداء میں ہے کہ اس وقت یانچ ہزار نشکریوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیاجب حضرت عباس عليه السلام نے ان کو نرغه اعداء میں محصور دیکھا تو اپناعلم عون بن علیٰ کو دے کرعبداللہ کی مدد کے لیے پہنچے عبداللہ اکبڑ خمی حالت میں خیمہ کی طرف جلے اور آپ کی حفاظت آپ کے چیاصاحبان کررہے تھے۔آپایے گھوڑے پرزخی حالت میں سوار تھے کہ ایک ملعون نے جو چھیا ہوا بیٹھا تھا اور تلوار سے حملہ کیا۔ آپ گھوڑ ہے ے زمین پر گرے حضرت عباس کوآ واز دی کہ چیا جان سلام آخر قبول ہو۔حضرت عباسٌ نے اولاً ان کے قائل برضرب لگائی اور وہ ملعون فی التّار ہوگیا لاش جناب عبداللدا كبركوخيمه مين لائح مخدرات نے ماتم كيا۔ امام حسينٌ نے سب كوصبر كى تلقين كى \_("رياض القدس" جلدوم ١١٢٠ ١٢٣١)

### شهادت احمد بن حسن عليه السلام

الى مخنف لكصة بين:-

حضرت عبداللہ اکبڑ کے بعدان کے بھائی احمہ جن کی عمر سولہ سال بھی میدانِ جنگ میں نگے انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور اسٹی سواروں کوتل کیا۔ پھر حسین علیہ السلام کی طرف آئے اس وقت ان کی آنکھیں شدت پیاس سے اندر دھنس گئی تھیں۔ آواز دی۔ اے بچا آیا ایک گھونٹ پانی ہوگا کہ اس سے میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں امرخداور سول صلی

الله عليه وآله وسلم كے دشمنوں پرٹوٹ پڑوں حسين (عليه السلام) نے فرمايا اے پسر برادرم \_تھوڑا صبر كركة تم اپنے نا نارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے ملوگے وہ تنہيں پانی سے ایساسیراب كریں گے كہ پھرتمہیں بھى پیاس نہیں لگے گی \_ پس پھروہ میدانِ جنگ میں آئے اور بیر جزیڑھتے ہوئے تملہ كیا:-

> ''تھوڑی دریصبر کر کہ پیاس کے بعد تمنا پوری ہونے والی ہے اور میری روح جہاد میں تیزی دکھارہی ہے۔ (۲) میں موت سے ہیں ڈرتا خواہ موت کتنا ہی ڈرائے اور نہ ہی دشمن سے مقابلے کے وقت مجھ برلرز ہ طاری ہوتا ہے'۔

راوی کہتا ہے کہ پھرانہوں نے حملہ کیا اور پچاس سواروں کو قل کیا۔اس وقت وہ یہ رجزیۂ ھدہے تھے:-

''فرزندان نبی مختار صلی الله علیه وآله وسلم کی ضرب سے بچو که جس کی دہشت سے شیر خوار بچے بھی بوڑھے ہوجائیں (۲) وہ کا فرول کی جمعیت کو تیز دھار (ہندی) تلوار سے نیست و ٹابود کردے گا جو بہت کاٹے والی ہے'۔

اس کے بعد انہوں نے دشمن پرحملہ کیا اور ساٹھ سواروں کو قل کر کے خود بھی شہید ہو گئے ۔ (مقل بحسین )

آ قائي صدرالدين واعظ القروين" ريا \* بالقدس "ميں لکھتے ہيں:-

جناب عبدالله اكبرى شهادت كے بعد آپ كے بھائى احمد بن الحسن عازم ميدان جهاد ہوئے آپ امام حسين عليه اللهم كى خدمت ميں آئے اور اذن طلب كيا۔ امام حسين اور اہل حرم نے اج زت دى اور رخصت كيا ميدان جهاد ميں آئے اور رجز

یر ها۔اورمقاتلہ شروع کیا یہاں تک کہائٹی ملاعین کوجہنم رسید کیاا بوخف کہتے ہیں کہ قدغارت عيناه في ام راسه من شدة العطش يعنى كرآك كيناكي شدت پاس کی و جہ سے جاتی رہی تھی اور جنگ کرنے کی طاقت وتو انا کی بھی نہیں رہی تحى ـ فنادى يا عماه هل من شربة من الماء ابر دبها كبدى ـ یعنی اے چیا جان میمکن ہے کہ ایک گھونٹ یانی پینے کول جائے رجگر جل، ہاہے۔امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزندصبر کر دتم عنقریب اپنے جدسے ملو گے تو وہ تم کو سیراب کریں گے جناب احمد بن حسنؑ نے پھر تلوار کھینچی اور کشکر دشن کے پیچاس آ دمی تہہ تیج کئے۔آپ جوش وغامیں رجز پڑھتے جاتے تھے اور دشمنوں کو تل کرتے تھے۔ ابوخف کہتے ہیں کہ فقت ل منهم ستون رجلا کرآپ نے شکر عمر بن سعد کے ساٹھ آ دمی قبل کئے۔ آپ نے تین حملے کئے اور آپ کے کشتوں کی تعداد تو ہے تک ہے لیکن کب تک حملہ کرتے۔ پیاس کی شدت نے ناتوان کردیا۔ تاب وتوانا کی نہ ر ہی۔ جب کوفیوں نے بیرحالت دیکھی مل کر حملہ کیا اور آپ زخمی حالت میں گھوڑ ہے ے زمین برگرے دشمنوں نے آپ کے جسم مبارک کوٹکڑ کے کلڑے کر دیا اور روح عالم قُدس کو برواز کرگئی۔(ریاض القدس جلدوم ، ۱۲۵۲ ۱۲۳)

علامه آخوندمرزا قاسمً على كربلائي مشهدي لكصة بين:-

ثُمَّ برز احْمَدُ بُنُ الْحَسَن عليه السَّلامُ وَلَه مِنَ الْعُمُرسِتَّةَ عَشَر سِنَةٌ وَهُو يَرتَجِزُ قَال ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْقُوْم فَقَاتَلَ حَتىٰ عَشَر سِنَةٌ وَهُو يَرتَجِزُ قَال ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْقُوْم فَقَاتَلَ حَتىٰ قَتَلَ مِنْهُمُ ثَمَا نيُنَ فَارساً بعداس عشابراده احد بن امام صن عليه السلام مامن اعدا كتشريف لائ اورين شريف أن كاسوله برس كاتها اوروه رجز براحة مامن اعدا كتشريف لائ اورين شريف أن كاسوله برس كاتها اوروه رجز براحة عائد تصرادى كهتا بعداس كاس شابراده في اعدا يرحمله كيا يهال تك كدأن

اشقيا باس سوارول ولل كيا فَرجَع إلَى الْحُسنين عَليه السَّلامُ وَقَدُ غَارِتُ عَيْسَاهُ في أُمّ راسه وَهُو يُنادي يَا عَمَّاهُ هَلْ مِنْ شَرِبَةٍ أتقوى بها على أعدآء الله وأعدآء رسوله يسوه المراده ضمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور اُس وقت حال اُن کا بیرتھا کہ شدت تشنگی ہے۔ دونوں آئکھیں کاسئے سرمیں در آئی تھیں اور فریاد کرتے تھے اے چیا آیا تھوڑا سایانی موسكتا بنا كدمجهة وت موجائ جهادى وشمنان خداورسول يرفيفال أسه يَابُنَ أَخِيُ إصْبِرِقَلِيُلاً تَلْقي جَدَّكَ مُحَمَّدُ الْمُصُطَفر صَلَّى اللَّهُ عليه وآله يَسْقيُك شَرُبةً لَاتظُمَا بَعُدهَا أبداً حضرت أس فر مایا اے فرزند برا درتھوڑ اصبر کرعنقریب تو ملاقات کرے گا اپنے جد امجد رسول خدا ہے اور وہ جناب مجھے ایباسیراب کریں گے کہ بعد اُس کے تو تبھی پیاسا نہ ہوگا فَرجَعَ وَهُ وَ يَرُتَجِزُ ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْقَوُم فَقَتَل مِنْهُمُ خَمُسِيْنَ فَارساً ثُمَّ حَمَل فَقَتَل منهُمُ ستّينَ فارساً ثُمَّ قُتل يس وه ما براده پھرمیدان قال کی طرف آیا اور رجزیر ہے ہوئے اعدار چملہ کیا اور بچاس سواروں کوتل کیا بعداس کے پھرتملہ کیااورساٹھ سواروں کوٹل کیا آ ہیدد مکھ کراشقیانے اُن کومحاصر ہ کیا اورتيرونيزهاورشمشيرول يوزخي كيايهال تك كدوه شابزاده أس شدت تشكى مين شهيد ہوکرراہی جنت ہوا کیوں مومنین پی خبرس کراُن کی ماں کاروتے روتے کیا حوال ہوا ہوگا اور خیمہ میں این فرزندوں برگریہ و بکا کیا ہوگا اور صف ماتم بچھائی ہوگی مگر افسوس ہے حال پر مظلوم کر بلا کے کہ بعدشہادت اُن حضرت کے اُن کی خواہران ستم رسیدہ اور اہل حرم کواتنی مہلت کہاں ملی جوگریہ و بکا کرتیں اور صف ماتم بچھاتیں آ ہ اعدا ہجوم کر کے تلواریں علم کیے ہوئے خیموں میں درآئے اور اسباب وزیورلوٹ لیا اور مقعمہ اور

جا دریں تک چھین لیں اور خیموں میں آگ، لگادی اور مجمع عام میں اسر کر کے لیے گئے اور جی بھر کے رونے نہ دیا۔ (زیمة المصائب جلداول صفحالا ۳۷۲۳۳۳)

علّا مهمرزا قاسم على كربلائي "نهرالمصائب جلدسوم" مين كصة بين:-

نا كالأشكراعدات آواز هسل من مُبارزي بلندموكي وفي إكسيس المعبَادَات ثُمَّ بَرَنَ أَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلَهُ مِنَ الْعُمُر ستَّةَ عَشَرَ سَنةً وَهُوَ يَرُتَجِزُ قَالَ ثُمَّ حَمَل عَلَى الْقَوْم فقاتل حَتِّي قَتَل منهُمُ ثَمَانيُنَ رَجُلًا أَوْيزيدوُنَ اوراكيرالعبادات میں منقول ہے کہ بیشن کرشاہزادہ احمد بن امام حسن علیہ السلام میدان کارزار میں تشریف لائے اورسن شریف اُن کا سولہ برس کا تھا اور وہ رجزیر ھے جاتے تھے راوی کہتا ہے کہ بعدال کے اُس شاہزادہ نے اعدا برحملہ کیا یہاں تک کہ اُن اشقیا ہے اسّی اشراريازياده كوفى الناركيا فَرَجَع إلَى الْحُسنين عَلَيْه السَّلامُ وقَدُ غَارِثُ عَيناهُ فِي أُمّ راسه وَهُو يُنادى يَا عَمَّاهُ هِلْ مِنْ شُرْنة اتفوى بها على أغذآء الله وأعدآء رسوله يرووش ووخدمت میں امام حسین علیہ السلام کی حاضر ہوا اور اُس وقت حال اُن کا پیتھ کہ شدت شنگی ہے دونوں آئکھیں کاسئرسرمیں درآئیں تھیں اور فریاد کرتے تھے کہ اے بچپا آیا تھوڑا یانی موسكتا بتاكر مجھ قوت موجائے جہادى دشمنان خداورسول پر فَقَال لَـهُ يَانِن أخنى اصبرُ قليلاً تَلْقي جَدَّكَ مُحَمَّدُ الْمُصطفر صلَّر اللَّهُ عَلَيْه وآله يَسْقَيْك شَربةً لا ظمأ بَعدَهَا يُرحَرت فُأس ع فرمایا کهاے فرزند برادرتھوڑ اصبر کرعنقریب توملا قات کرے گا اینے جدامجد رسول خدا سے اور وہ جناب تجھے ایساسیراب کریں گے کہ بعدائس کے تو بھی پیاسا نہ ہوگا۔ فَرجع وَهُو يَوْرَتْ جِزُ ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ الْقَوْم فَقَتَلَ مِنْهُمُ جَمَاعَةً وَالْحَدَة لَهُ الْسَلَّهُ بِأَحْيُه إلى الْجَنَّة بِي وه نوجوان پهرميدان قال كى طرف آئے اور جزیر صح ہوئے اعدا پر جمله كيا اور ايك جماعت كثير ه كوتل كيا آهيد كي كراعدا في اس كو محاصره كيا اور تير و نيز ه اور شمشير سے زخى كيا يہاں تك كه وه شا بزاده أس شدت تشكى ميں شربت شهاوت سے سراب موااور حق تعالى نے أن كو بہشت ميں أن كے جمائى قاسم سے كتى كيا۔ (مرالمائب صدوم مؤه ١٥٥٥)

علاّ مهُم باقرنجفي بهبهاني لکھتے ہيں .

احد بن حسن کی عمر سولہ برس تھی ۔عبد اللہ ابن عظیہ غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
یہ شنرادہ امام حسین کی خدمت میں آیا اور عرض کی قبلہ! مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔امام حسین نے شنرادہ کو گلے لگایا اور بہتے آنسوؤں سے رخصت کیا۔ شنرادہ میدان جنگ میں آیا۔ مبارز طلبی کی کیکن مقابلہ میں کوئی نہ آیا ہر طرف سے تیروں اور بیتروں کی بارش شروع ہوگئ ۔ شنرادہ فوج برنید میں گھس گیا اور برنیدی ادھراُدھر دوڑنے کیے۔ تیروں اور پھروں کی اس برسات میں شنرادہ گھوڑ سے سے زمین پرآیا اور سوئے خیام منہ کر کے عرض کیا۔علیک السلام یا عماہ۔ بچامیر اسلام قبول کرنا۔(خدا حافظ) خیام منہ کر کے عرض کیا۔علیک السلام یا عماہ۔ بچامیر اسلام قبول کرنا۔(خدا حافظ)

شہادت حضرت ابوبکر بن حسن : (آپ کا نام محمد بن حسن تھا) امام حسن کے کر ہلا میں تیسر نے فرزند ابوبکر بن حسن تھے جوشہید ہوئے۔آپ کا قاتل عبداللہ بن عقبہ غنوی ہے۔ (نتخب الوادی اللہ ۲۷۲۲)

جب احمد بن الحسن نرغه اعداء میں گھر گئے اور آپ نے امام حسین کو پکارا ہے تواس وقت ابو بکر بن الحسن ان کی حمایت کے لیے میدان جنگ میں پنچے گراس وقت احمد بن الحسن زخمی ہوکر گھوڑے سے زمین پرتشریف لا چکے تھے اور ظالموں نے ان کوئکڑے کلاے کردیا تھا۔ مقاتلہ کیا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ علا معبلس کا باب بحار میں فرماتے ہیں کہ جس ملعون نے آپ کوشہید کیااس کا نام عبداللہ غنوی تھا۔ اس ملعون نے ان کو بڑی بدردی سے شہید کیا۔ ملاعین نے ستاکیس جوانوں کو جواولا دعلی و فاطمہ سے تھے شہید کیا ہے۔ الالعنة اللّه علی القوم الطالمين (ریاض القدن طدوم ساماتا ۱۲۵۲)

شهادت عبدالله اصغربن حسن عليه السلام:

محمر باشم ابن محم على مشهدي لكھتے ہيں:-

امام حسن کے چوشے صاحبز ادے جوکر بلامیں شہید ہوے وہ عبداللہ بن حسن ہیں۔
شخ مفید تحریر فرماتے ہیں ۔عبداللہ بن حسن بن علی اس قدر چھوٹے سے کہ عورتوں کے
ساتھ رہا کرتے تھے خیام سے نکل کراپنے بچپا حسین کے پہلومیں آ کر کھڑے ہوئے۔
جب جناب زینٹ نے آپ کو پکڑلیا اور جنگ میں جانے سے روکتی تھیں۔ امام حسین نے جناب زینٹ سے فرمایا بہن اس کو جنگ میں بالکل نہ جانے دو۔

جناب عبداللد فرماتے تھے میں اپنے بچا کوئیس چھوڑوں گا۔ بحر بن کعب نے امام حسین پرتلوار سے حملہ کیا۔ نیچ نے بحرے کہا خبیث آ دمی میرے بچا کوئل کرتے ہو بحر نے لڑکے پرتلوار سے وار کیااس نے ہاتھ سے روکا۔ ہاتھ کٹ گیا صرف چڑا باتی رہ گیا۔ آپ کا ہاتھ لٹک رہا تھا آ واز دی بچا میری مدد کرو۔ حسین نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا فرزند برادرصبر کروخداوند عالم آپ و آپ کے اباء صالحین سے گئی کرے گا۔ سیّد ابن طاؤس نے تحریر کیا ہے کہ حرملہ بن کا ہل نے آپ کوآپ کے بچا حسین کی گود میں تیر مار کرشہید کیا۔ تینوں آ قازادوں کی والدہ ماجدہ اُم ولد تھیں۔ کامل بہائی میں لکھا ہے کہ جناب قاسم اورعبداللہ نابالغ تھے۔

باب السه

## خضرت قاسم کی شہادت کے اثرات

حضرت امام حسين عليه السلام اپنج بجيتيج حضرت قاسمٌ كغم ميں چارد فعدروئ ۔ علاً مه محد بن محد زنجانی ''مفاح الجنّه'' میں لکھتے ہیں:-

ا۔ جب حضرت قاسم نے اذنِ جہاد طلب کیا، اس وقت بھتیج کو گلے سے لگا کے امام حسینؓ نے بے انتہا گریفر مایا۔

۲۔ جب حضرت قاسم نے اپنے پدرگرامی کی وصیت جو باز و پر بندھی تھی لا کرامام کو
 دکھائی اور امام نے حضرت قاسم کوالو داع کہا اُس وقت بھی آپ نے بہت گریفر مایا۔

س۔ جب حضرت قاسمؒ نے ازرق شامی نامی پہلوان کو پچھاڑ کر واصل ِجہنم کیا پھر پچپا کی خدمت میں پہنچ کر بانی کا سوال کیا تو امامؓ نے اپنی انگوشی بیش کی اس وقت بھی آپ۔ نے گرید فرمایا۔

۷۰۔ جب حضرت قاسم گھوڑ ۔ ے سے گر ہے اور بھتیج کے سر ہانے امام حسین بہنچ اور امام مطلوم کی نگاہ قاسم گھوڑ وں اور امام مطلوم کی نگاہ قاسم کے چُور چُور بدن پر پڑی جوزندگی ہی میں دشمن کے گھوڑ وں کے سُموں سے پائمال ہو گیا تھا، شاہ شہیدال اپنے بیارے بھتیج کی لاش کو خیمے میں لائے تو تمام مستورات اہل بیت حلقہ بنا کررونے لگیں۔اس وقت امام حسین نے بھی بہت گر مہ کیا۔

شهادت قاسم برامام حسين كاكريد:

شيخ عباس فتى ‹‹منتهى الآمال' ميں لکھتے ہيں:-

جب غبار جنگ پھٹا تولوگوں نے دیکھا کہ امام حسین قائم کے سر ہانے بیٹھے ہیں

اوروہ نوجوان جان کی کی حالت میں ہے اور زمین پرایڑیاں رگڑر باہے اور اس کی روح اعلیٰ علّمیین کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت فرمار ہے ہیں کہ خدا کی قتم تیرے چپا کے لیے دشوار ہے کہ تو اس کو پکارے اور وہ جواب ندد نے سکے اور اگر جواب دے بھی تو اس کا تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے خدا کی دے بھی تو تیری مدد نہ کر سکے اور اگر مدد کرے بھی تو اس کا تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے خدا کی دھیت سے وہ گروہ دور رہے جس نے تجھے تل کیا ہے بیوہ دن ہے کہ جس میں اس کے دشمن زیادہ اور مددگار تھوڑے ہیں اس وقت قاسم کوز مین سے اُٹھایا اور اس کا سیندا پئے ساتھ لگا ہوا تھا۔

اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے جب کہ قاسم کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جارہے تھے پس اس کو لے جاکراپنے بیٹے علی اکبڑ کے ساتھ اہل بیت کے مقتولین کے پاس لٹا دیا اس وقت فر مایا خدایا تو جا نتا ہے کہ اس جماعت نے ہمیں دعوت دی۔ کہ وہ ہماری مدد کریں گے اب ہماری مدد سے دستبر دار ہوکر ہمارے دشمن کے مدد گار ہوگئے ہیں اے داور فریا درس اس قوم کو نیست و نا ہود کر دے اور انہیں ہلاک و پراگندہ کر دے اور ارس میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور اپنی مغفرت و بخشش کو ان کے شامل حال نہ کر اس وقت فر مایا اے میر سے چھپازاد بھائیوا ور اے میر سے اہل بیت صبر وشکیبائی اختیار کر واور جان لوکہ اس کے بعد ذلت وخواری کا دن نہیں دیکھوگے۔ (شمی الآمال صفح ہمی)

ميررئيس كہتے ہيں:-

شانہ ہلا کے شڈنے یہ قاسم کو دی صدا بیٹا تمھاری تشنہ دہانی کے میں فدا یہ بچپنا یہ جرائت و ہمت یہ حوصلا یہ زخم کھائے اور نہ خبر کی ہمیں ذرا اکبر سنجال کے ہمیں لاشے پہلائے ہیں چونکو کہ ہم تمھاری صدائن کے آئے ہیں

خیمہ میں لاش جب شروالا اُٹھا کے لائے میت زمیں پر کھ کے کہا ہائے ہائے کے چائے جائے گا تے تھے کہا ہے حسن مجتبیٰ کے جائے بیٹیا! پچا کوکون اس آفت سے اب بچائے اب ہم جہاں میں بیکس و ناشاد ہو گئے دو گھر تمھارے مرنے سے برباد ہو گئے وقت عصرا بے نانار سول خدا سے امام حسین کاشکوہ:

ميرانيش کهتے ہيں:-

حضرت کی آل پاک کے دشمن ہیں تنے زن ان باغیوں نے لوٹ لیا آپ کا چمن کشتے سب اپنے دفن کئے یا شہزمن اکبڑ کی لاش کو کوئی دیتا نہیں کفن سب اپنے دفن کئے یا شہزمن کے تن پاش پاش پر سب نقش ہیں سموں کے تن پاش پاش پر گھوڑ ہے پھرائے ہیں مرے قاسم کی لاش پر گھوڑ ہے پھرائے ہیں مرے قاسم کی لاش پر

حضرت قاسمٌ کی لاش پر ماں (اُم فروہ) کے بین:

ميررنيس كهتے ہيں:-

شہ نے جونہی سی سے صدا ہل گیا جگر رونے گے بگار کے سلطان بحر و بر جس دم نظر پڑی سے قامت سے شور وشر دوڑی حرم سے مادر قاسم بر بہند سر چلائی کون فدیئر راہِ خدا ہوا ہوا ہے سے مسین روتے ہیں لوگو سے کیا ہوا ہے کہ بیک روال دیکھا بیحال مال نے جودولھا کا نا گہاں آنکھوں سے بیل اشک ہوئے یک بیک روال

و یکھا بیھال مال کے جودو کھا کا نا کہاں ۔ انھوں سے بن اللہ ہوئے یک بیک روال بے افتتیار دل بیہ ہوا صدمہ گراں ۔ وہ آہ کی کہآ گئے جنبش میں انس و جاں کانیا جو یا وال ضعف سے تیورا کے گر پڑی

پ لاشا جہاں تھا بس وہیں تقرّا کے گر پڑی شانہ ہلا کے لاشہ کا بولی وہ نشنہ کام سوتا ہے یوں کوئی یہ تعجب کا ہے مقام واری نہ غم چپا کا نہ فکر سپاہِ شام اُٹھوسدھارتے ہیں شہنشاہِ خاص وعام یہ کیا سبب کہ ہاتھ میں تیخ و سپر نہیں کرنے حسین جاتے ہیں تم کو خبر نہیں

کیا سورہے ہوشاہ پہ بلوائے عام ہے مضطر کمال عترتِ خیرالانام ہے سونے کاکون وفت بیاے لالہ فام ہے اٹھو کہ دن غروب ہوا وفت شام ہے لاشا تمھارا نرگسی آنکھوں سے تکتی ہے سمجھا یئے اسے کہ وُلھن سر پیکتی ہے سمجھا یئے اسے کہ وُلھن سر پیکتی ہے

چونکو خدا کے واسطے واری سے مال نثار کھائے ہیں زخم سینہ پہکاری ہے مال نثار کے جاں بلب وہ درد کی ماری سے مال نثار سمجھاؤں کیا دلھن کوتمھاری سے مال نثار

آیا نہ رال بیاہ بیہ تقدیر سوگئ نو دس برس کے سِن میں دلھن رانڈ ہوگئ

حضرت قاسمٌ کی لاش پر پھو پھی (حضرت زیبٌ) کے بین:

واجد على شاه اختر (بادشاه اوده) كہتے ہيں:-

علقہ صف ماتم کا کیا اہل حرم نے ان حرفوں سے نوحہ کیالہائے الم نے دولھا نہ بنایا ابھی قاسم شخصیں ہم نے افسوں چن لوٹ لیا فوج ستم نے سہرا نہ ترا اے مرے قاسم نظر آیا ہر زخم جگر خوار ترا تا کم آیا

اُ مُحَو! حَسْنِ پاک کی تھے تم تو نشانی برباد سر دشت ہوئی تیری جوانی مادر کو ستائے گی ترے نم کی کہانی سمجھے نہ ذرا دیمن دیں مرتبہ دانی

### نعرہ کیا زینٹ نے کہ ہے ہے مرے جائے دولھا شمصیں کس طرح پھوپھی آج بنائے

بہنیں جوڑ بتی ہیں انھیں آن کے سمجھاؤ اے لئت جگراب مرے سینے سے تو لگ جاؤ

کشتوں میں پڑے ہو مجھے پاس اپنے توبلواؤ ہے ہتھ میارا لگ رکھنے کو حاضر ہوں میں بتلاؤ

اے ماہ تری خاک چھڑاؤں گی بدن سے کما پھول پھوچھی کو ملے اس اُجڑے چمن سے

ول میرا پریشان ہے اے مہر منور نفول کی طرح بل ہے مرے سینے کے اندر نالہ مرے ہونٹوں سے نکتا ہے مرر سینے کے اندر بالہ مرے ہونٹوں سے نکتا ہے مرر سی مجھے کر گئے اے بھائی کے فرزند آئھول سے نہیں سوجھتا بیتا ہوں دلبند

### شہادت قاسم کے بعد حضرت عباسٌ کا غیظ:

ميرانيس كهتے ہيں:-

جب لاشئہ قاسم کو علمدار نے دیکھا قبضے کی طرف غیظ سے جرار نے دیکھا منھ بھائی کا روکر شیر ابرار نے دیکھا کی عرض بڑا داغ نمک خوار نے دیکھا منھ بھائی کا روکر شیر ابرار نے دیکھا تیغوں سے عجب سرو رواں کٹ گیا آتا

واللہ کہ دل زیت سے اب ہٹ گیا آقا

یے چین کیا دل کوغم راحت جال نے کیا پیاس کی تکلیف مہی غنچہ دہاں نے دنیا سے کیا کوچ عجب سرورواں نے لوٹا میہ چین فصل بہاری میں خزاں نے ہم خلق سے پہلے نہ سفر کر گئے افسوس جینے کے جو قابل تھے وہ یوں مرگئے افسوس

پامال ہوا گھوڑ دل سے تن وائے مصیبت لوٹا گیا شادی کا چمن وائے مصیبت بوہ ہوئی قبرِ حسن وائے مصیبت بوہ ہوئی قبرِ حسن وائے مصیبت تازہ شخصیں پھر بھائی کا غم ہوگیا آتا دو گھر ہوئے برباد ستم ہوگیا آتا

کیا کیا بورش فوج ستم د کھے رہے ہیں کن تازہ نہالوں کو قلم د کھے رہے ہیں دل کو تہہ شمشیر دو دم د کھے رہے ہیں طلم ہادرآ تھوں ہے ہم د کھے رہے ہیں دنیا غم نوشاہ میں اندھیر ہوئی ہے کیاجانے مرے مرنے میں کیول دیرہوئی ہے کیاجانے مرے مرنے میں کیول دیرہوئی ہے

یادآتی ہے بھائی کی وصیت مجھے ہربار قدموں سےدم مرگ جولیٹا تھا یغم خوار فرمایا تھا خادم سے جردار عباس دلاور میرے قاسم سے خردار جو ایا تھا خادم سے برادر نے بہ تکرار عبائی جو ایس پہ بلا آئے وہ رد بجو بھائی ہر دکھ میں جھتیج کی مدد کجو بھائی

تلوار چلی دل پہ بھینج کے الم سے پہا کیا چبرے پہ لہو دیدہ نم سے کچھ بس نہ چلا تھم شہنشاہ امم سے دیکھا کئے کیا خوب تفاظت ہوئی ہم سے قاسم کے عوض تینج و سنال کھا نہ سکے ہم

پال بھتیجا ہوا اور جا نہ سکے ہم واللہ کہ قاسم کی بھی تقدریتھی کیا خوب سامان وہی ہوگیا جوتھا انھیں مطلوب

سر سبز ہوا سیّدِ مسموم کا محبوب اکہم ہیں کہ بہنوں کے خل بھائی مے مجوب منھ زینٹ ناشاد کو دکھلا نہیں کتے

سمھ زینب ناشاد او دھلا ہیں سنے بھاوج کے بھی رُیسے کے لیے جانہیں سکتے شهادت ِحضرت قاسمٌ رِحضرت على اكبّر كے جذبات:

آیا نظر جو لاشتہ نوشاہ نیک خو اکبر کی چشم تر سے ٹیکنے لگا لہو

ی غیظ کی نظر طرفِ لشکرِ عدو پہلوسے آئے روتے ہوئے شہ کے روبرو

نکلی یہ بات جوشِ بکا میں زبان سے

قاسم کے ساتھ جائیں گے ہم بھی جہان سے

بجین ہے ہم سے بینہ ہوئے تھے بھی جدا سوئے تو ایک فرش پر کھیلے تو ایک جا

طفلی کا ساتھ جھوٹ گیا وا مصیتا مرجائے ایسا بھائی تو جینے کا کیا مزا

حسرت رہے کہ تیغوں سے تن پاش پاش ہو

بہلو میں ابن عم کے ہماری بھی لاش ہو

شہ نے کہا کہ سے ہے بیابیا ہی ہے الم فالق جہال میں بھائی کا بھائی کودے نیم

بازو کا ٹوٹنا اجل آنے ہے کیا ہے کم مرم کے غمیں بھائی حسن کے جے ہیں ہم

تازه تفاغم يدر كا خوشى دل سے فوت تقى

عبانٌ نام دار نه ہوتے تو موت تھی

بھائی کے بعدان ہے ملی لذتِ حیات سیکس کے نم گسارتھ یہ یا خدا کی ذات

خالی نہ یائی مہر ومرڈت ہے کوئی بات سویا جو میں تو ان کو کٹی جاگئے میں رات

صدم بھلائے دل سے حسن کی جدائی کے

رونے نہیں دیا مجھے ماتم میں بھائی کے

#### باب ﴿ ١٤٠٠٠

# حضرت قاسمٌ کلام میرانیس کی روشنی میں

حضرت قاسمٌ خُلق ومروِّت میں اپنے پدرگرامی حسن مجتبی کی تصویر ہے، بنی ہاشم کا محسن مشہور تھا، شہزادہ پر حسن اور گل بدنی ختم تھی، زورِ شجاعت اور تیخ زنی و و قت معرکہ آرائی صف شکن اُن پرختم تھی۔ حضرت قاسمٌ غازی تھے، صف شکن تھے، جری تھے، دلیر تھے، حضرت علیؓ نے مدینے میں جو شجاعت و بہادری کا ماحول بنایا تھا اس ماحول میں حضرت قاسمٌ نے پرورش یائی تھی۔

صبح روز عاشورہ لشکریز بید میں حسین مظلوم کے تل کا سامان ہور ہاتھا، شمرروسیاہ صف بندی کررہاتھا، میدان ستم کثرت سپاہ ہے لرز تاتھا، کسی صف میں برچھیاں چمک رہی تھیں، کسی صف میں تلواریں کچک رہی تھیں، ناوک فکن کمانوں کوکڑ کا رہے تھے، آل رسول گاخون بہانے پرآمادہ آگے ہڑھ ہڑھ کرعلم کے پھریرے کھول رہے تھے۔

لشکر حینی میں یکا یک شور ہوا کہ خیمے ہے آفنابِ زہرا فرزندِ بوتراب برآمد ہوا آفنابِ نور کی روثنی سے زمینِ کر بلامنور ہوگئی، خدا کی فوج اپنے آقا کے حضور ادب سے خم ہوگئی۔کوئی جوان تھا،کوئی متوسط سن وسال کا اورکوئی ضعیف تھا، تین دن کی جھوک و پیاس میں سب باحواس اور مطمئن تھے،ایک ہی نعرہ تھا کہ بیرو فیل جمارے لیے عید کا

دن ہے، سینی جوانوں کا لباس صفائی میں آئینے کو دنگ کر رہا تھا، جسم پر ہتھیاروں کی سجاوٹ حالت جنگ کااعلان تھی، جوثِ شجاعت سے خوبصورت پنہرے لالدرنگ تھے۔ آستیوں کو بوں اُلٹ لیا تھا کہ جرائت کہتی تھی کہ حسین تھم دیں تو رن کی زمین کو اُلٹ کرر کھ دیں۔ اُلٹ کرر کھ دیں۔

حسینی جوانوں اورنونہالوں میں اک طرف چراغ محفلِ حسن حضرت قاسم بھی جلوہ گر تھے، شہر شرح میں وہ شل قمر تھے، چرہ الور کے کر تھے، شہر فانور کے مشرب کے مرمیں وہ شل قمر تھے، چرہ الور کے کور سے دشت کر بلاروش ہوگیا تھا۔ حضرت قاسم کا ہاتھ میں تکوار تول تول کے کہتے تھے کہ چچا جان کی نصرت میں آج بیتکواریوں میل گرخون کے دریا بہہ جائیں گے۔

ہتھیار سے سیّرِ مسموم کا جانی وہ آمدِ ایّامِ شاب اور وہ جوانی سہرا رُخِ بُرِنور پہ شادی کی نشانی دولھاتھ پددوروزے پایا تھا نہ پانی سہرا رُخِ بُرِنور پہ شادی کی نشانی کا دلھن کا نہ الم تھا

پر تشکی ستیرِ مظلوم کا غم تھا

امام حسن کے تین بیٹے اور حضرت قاسم کے پہلومیں جنگ کے لیے آمادہ تھے:-اور تین تھے گخت ِ جگر شبرؓ ذی جاہ عبداللہ و زید حسن و قاسمٌ نوشاہ دولھا کے سن وسال کا کیا حال لکھوں آہ گل تیرہ برس کا تھا پہتھا چودھویں کا ماہ

> دن گنتی تھی مال بیٹے کی شادی کی ہوس میں رولھا بھی ہے مر بھی گئے تیرہ برس میں

وہ حُسن وہ مِن اور وہ بوشاک شہانی قدسروسا ہے پر میکہاں اس میں روانی فُلقِ حسٰی ، کم سخنی ، غنچ دہانی وہ رعب کہ ہوجائے جگر شیر کا پانی

تلوار تو کاندھے یہ زرہ باپ کی بر میں تصویرِ حسن پھرتی تھی حضرت کی نظر میں ہاشمی جوان آپس میں محوِ گفتگو تھے، وہ کہدرہے تھے کہ مہمانی کا یبی طورہے، سیافر سے اس طرح سلوک کیا جاتا ہے:-

> گھر سے طلب کیا تھا اِی اعتقاد پر لعنت خدا کی ندہبِ ابنِ زیاد پر

نو جوان ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مصدرِ رحمت حسینؑ ابن علی صدرِ زین پہ سوار ہوے تمام حسینی جوان ، رفیق ویار ، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے ، حضرت عباس علم لیے آ گے بڑھے :

> پھولا ہوا چن تھا امامِ اُمم کے ساتھ تھا ہاشی جوانوں کا غنچہ علم کے ساتھ

یک بیک و الل جنگ بیخ لگا، زمین لرزگی، پہاڑ ملنے لگے، تیرِستم کمانوں کے چنوں سے ممل گئے اللہ بین جیزا بن سعد چند قدم آگے بڑھا، چیلے میں تیرر کھ کے سب سے بیکاد کر کہا، تمام فوجی شاہدر ہیں میں پہلا تیر حسین کی طرف بھینک رہا ہوں عمر ابن سعد کے تیرکی تاشی میں فوج بزید سے دی ہزار تیر حسین مظلوم کے نشکر پر چلے اس حملے میں حسین ابن علی کے بعض رفیق ویار شہید ہوگئے۔

جنگ بڑھتی چلی گئی،اصحاب وانصارشہید ہوے،عزیزوں کی باری آئی،مسلم کے بچوں نے جنگ کی اور شہید ہوہے:-

> ماتم ہوا حرم میں امام جلیل کے تیغوں سے ککڑے ہوگئے پوتے عقیل کے

پیرانِ مسلم کے بعد حضرت زین کے لخت ِ جگر مانندِ شیرِ حق لشکرِ بزید پر حملہ ور ہوے ،اڑتے لڑتے آگے ہی بڑھتے جاتے تھے۔

> اُلٹیں صفیل جدھر وہ دم جنگ پھر پڑے آخر زمیں پہ ہر چھیاں کھا کھا کے گر پڑے عون ومحڑ کے لاشے خیے میں لائے گئے ، اہل جرم نے ماتم کیالیکن زینبٌ مگر نہ روئیں ادب سے امام کے چپ رہ گئیں کلیج کو ہاتھوں سے تھام کے دام جسس دہ نواں بحول کی الشول کو ختمے سے اُٹھا کر مقتل میں لے گ

امام حسین دونوں بچوں کی لاشوں کو خیمے سے اُٹھا کر مقتل میں لے گئے ، باہرامام لے گئے لاشتے اُٹھا کے جب غیرت کا جوش آگیا قاسم کی ماں کو تب

ئی مَل مَل کے ہاتھ کہ تی تقی دل ہے کہ بے غضب ہم شکل مصطفے کہیں مرنے نہ جائے اب مُل مَل کے ہاتھ کہ تی تقی دل ہے کہ بے غضب

اولاد اپنی آج کے دن گر بچاؤں گ میں فاطمۂ کو حشر میں کیا منصد دکھاؤں گ

دل میں بیر چتی ہوئی اُٹھی وہ خوش خصال قاسم کو اپنے پاس بلایا بصد ملال روکر کہا کہ اے حسن مجتبی کے لال کیجھاس ضعیف مال کی بھی عزت کا ہے خیال

جاری ہیں اشک ِخوں مری چشم ئیآب سے

زینب کے آگے جانبیں عتی حجاب سے

گھر لُٹ رہا ہے فاطمہ زہرًا کا ہائے ہائے ۔ تثمن وہ دوست ہے جونداس دکھ میں کام آئے غیروں نے یال حسین کے قدموں پیرکٹائے ۔ کیا قبرہے کہ بھائی کا جایانہ مرنے جائے

گھیرا ہے بے وطن کو عدو کی سیاہ نے

منھ دیکھنے کو کیا شہیں بالا ہے شاہ نے

سب مرچکے امام دو عالم کے اقربا ہیاتی ہے کون اکبر و عباس کے سوا حضرت کے آن کی جان ہیں وہ دونوں مدلقا سر اُن کے کٹ گئے تو قیامت ہوئی بیا تم مجھی جن رہو گے سدا جد کے سامنے شرمائیں گے حسن بھی محمد کے سامنے شرمائیں گے حسن بھی محمد کے سامنے

جومرد ہیں وہ دیتے ہیں مردائل کی داد کچھاپنے باپ کی بھی وصیت ہےتم کویاو حضرتِ اُمّ فروہ فرماتی ہیں،اے قاسمٌ

قربان ہو چپا پہ یہی مال کی ہے مراد مادر گرامی کے ارشادات مُن کر حضرت قاسم فرماتے ہیں:-

مادر کے منھ کو د کمچے کے بولا وہ گلعذار ایسے ہیں ہم کہ بیٹے رہیں وقت کاررار جانیں ہزار ہوں تو بچا پر کریں نثار رضت ہی وہ ندیں تو ہے کیاا پنااختیار

ں تو چپچا پر سریں خار مست رکھنے ہی وہ خددیں تو ہے کیا انہا اصلیار ران میں چلے تھے مرنے کو پہلے ہی سب سے ہم

روکا پچانے کہدند سکے پکھ ادب سے ہم

اب بھی اگر نہ دیں گے رضا سرور اُم م رکھ لیں گے تی تھی جے اپنے گلے پہم امّال مزارِ کُشتہ مُم کی جمیں قتم نریر قدم ہے اب کوئی دم میں رہ عدم کیا وظل جم سے آگے جو وہ شہسوار ہوں

عباسٌ ہوں کہ اکبرِ عالی وقار ہوں

حضرت قاسمٌ فرماتے ہیں:-

آلِ محمد کی بستی اُٹ گئی ویرانہ ہوگیا ، آج سے بیگھر عزاخانہ ہوگیا ، دلِ در دناک کا حال بیان نہیں ہوسکتا ، صبح سے کلیجے پر تلوار چل رہی ہے ، خاندانِ نبوت پر تباہی آ چکی ، اہلِ شام نے امام حجاز پر زغہ کیا ہے ، یہ کہر حضرت قاسم اہلِ حرم سے رخصت ہو ہے۔

حضرت أُمّ فروةً ني آوازسُنا كي:-

جاتی ہے اب برات مرے نونہال کی رخصت ہے بی بیو! زنِ بیوہ کے لال کی

حضرت قاسمٌ جیسے جیسے در خیمہ کی طرف بڑھ رہے تھے بیچھیے پیچھیے اہلِ حرم الوداع کہدرہے تھے اور حضرت اُمِّ فروہ کی آواز آرہی تھی۔

> جاتا ہے سر کٹانے کو رن میں بیر شک ماہ لو میں نے دودھ بخش دیا سب رہیں گواہ

حضرت قاسمٌ خیمے سے برآ مدہوے اور بابرآئے:-

جب خیمہ جسین سے نکلاحت کا لال دیکھ کہ دریپروتے ہیں سروڑ بھید ملال بس گریڑاقدم پدیہ کہہ کروہ خوش خصال دیجئے رضائے حرب مجھے بہرِ ذوالجلال

چِلائی ماں کہ سبطِ پیمبر نہ روکیو شبر نہ روکیو شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو

حسينًا ابن عليٌّ نے بھینچ کو چھاتی سے لیٹایا، فر مایا!

'' قاسم تمہارا داغ بھی دل پر ہیں گے ہم ،تم چندگا م آگے تو ہم بھی دوقد م پیچھے آئیں گے، یہ بیش و پس منزل ہت میں کوئی دم کو ہے، آج تو یہ راہ اگر خنجر کی دھار پر ہے تو پہھم نہیں ہے، اللہ نے ہمیشہ مجھ پر فضل فر مایا ہے، آج بھی نھرت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرما کر شہم خلام کا دل قاتل سے بھر آیا ، مثل ابروہ آساں وقار بہت رویا، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔

قاسمٌ گل رونے الوداعی سلام کیا اور گھوڑے پرسوار ہوگئے، شنہرادے کے نورِرُخ کی روشنی آسان تک گئی ، فرس کوجولاں کیا تو ایک بجل سی چیک گئی ، شنرادہ قاسم کا چبرہ تھا کہ چودھویں کا جاند، میدانِ جنگ میں پنچے، ہاتھ میں نیز ہے کوسنجال کر گھوڑ ہے کوادھراوراُدھر پھیرا، دشمن کی زبان پرشنراد ہے کی ثناتھی جیران تھے سب اور کہدر ہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے یا بشر ہے، آفتاب کی نظریں بھی خیرہ ہوگئ تھیں، شنراد ہے کے رُخِ بُر آب وتاب کی جمک سے سنہری کرنیں نکل رہی تھیں۔

حضرت قاسم کے لیجے کی تعریف کرنے کے لیے اپنی زبان کو آبِ عقیق سے دھونا چاہیئے ، شنرادے کے بیان میں جو حلاوت تھی جو شیریں خنی تھی اگر یوسف مصری یہ لہجہ سُنے تو دنگ ہوجائے ، آپ کے دندانِ مبارک موتوں کی ایک شبیح کی مانند تھے، جنت کی حوریں لبوں کو جنبش پراور دندانِ مبارک کے ظہور پر درود پڑھر ہی تھیں۔

نا گاه حضرت قاسمٌ رجز پڑھنے لگے:-

'' دنیائے کون و مکال میں ایسا کون ہے جوہم سے ہمسری کر سکے ہم حیدری ہیں اور ہم میں زورِ فضنفری ہے ، دنیائے شجاعت کوہم سے ہی اوج ملاہے ، ہمارے داداعلی مرتضٰی کی حرب وضرب کا سارے عالم میں شہرہ ہے ، شش جہات میں ہماری شجاعت کے نام کا سکہ ہے'۔

ہمارے دادا امیر عرب ہیں، شہنشاہ نجف ہیں، ضرعام دیں، رسولانِ ماسلف کے معین ومددگار ہیں۔ ہماری دادی خاتونِ جناں فاطمہ زبڑاسی ذی شرف ہیں۔ ہیں حسن مجتنی کا پارہ دل ہوں، جسے زمر دکاز ہر بنا کردیا گیا میں اُس شہید کا تعل ہوں۔

إے سیا ہِ مصرور وم وشام!

حسن مجتبی، گزار فاطمہ کے سروسبز فام ہیں، میں اس کا لخت بھر ہوں جس کے تابوت کو تیروں سے چھلی کر دیا گیا، میں تشنہ کام اُس کا فرزند ہوں جے اُس کے جد رسول اللہ کی میراث سے محروم رکھا گیا، رسول اللہ کی قبر کے پہلو میں اُسے دنن نہیں

ہونے دیا گیا۔

ناگاہ فوج شام سے تیرستم چلنے گئے، نیز ہے اور بھالوں کی انیاں چیکنے گئیں، حضرت قاسم بھی ادھر سے تیخ تھینی کر آگے بڑھے، آپ نے اپنے فرسِ خوش قدم کو آگ بڑھایا۔ پیدلوں کا کیا ذکر ہے وہ کس قطار وشار میں ہیں، دو دوسوار ایک ایک وار میں کٹ رہے تھے۔ پزیدی سپاہی حضرت قاسم کی تلوار سے بیخ کے لیے ڈھالوں کو اکھائے تھے ڈھالوں کی سیابی سے دن شب دیجور ہوگیا تھا لیکن شنراد کا قاسم کی تیخ برق المع کی طرح چیکتی تو نور پھیل جاتا تھا، ہر ظالم مقہور کے چہرے کارنگ خوف سے کا فور ہوگیا تھا۔

آئی ہنمی اجل کو بھی اس طرح مرگئے گھوڑوں بہتن چڑھے رہے اور سر اُتر گئے

ابن سعد شوم کواس دم بہت ہراس تھا، اس ظالم کے پاس ازرق شامی غرقِ سلاحِ آئین سعد شوم کواس دم بہت ہراس تھا، اس ظالم کے پاس ازرق شامی غرقِ سلاحِ آئین موجود تھا، ابن سعد نے فوج کی بدحوای کو دیکھا تو کہا کہ ازرق تو جا کراس بچکو قتل کر دے یہ برچھیوں سے رُکتا ہے نہ بھالوں سے، اپنی سناں سے اس کو گھوڑ ہے سے رگرادے، ازرق نے نہایت غرور سے کہا کہ تو خود بے حواس ہے یہ امر شجاعت کے خلاف ہے میں اس بچے سے لڑکرا پی آن بان میں فرق نہیں آنے دوں گا۔

کے خلاف ہے میں اس بچے سے لڑکرا پی آن بان میں فرق نہیں آنے دوں گا۔

لڑکے سے لڑکے نام مٹا دول جہان میں

بزاروں مِل کربھی مجھے زیز ہیں کرسکتے میں نے بڑے بڑے برے معرکے سر کئے ہیں میں نادان نہیں ہوں کہاس خُروسال سے لڑوں،میرے چار بیٹے ہیں اُن میں سے کسی کوبھیج دے۔

بیوں کو میرے بھیج کہ چاروں ولیر ہیں

#### جنگ آزما ہیں سُور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں

ازر آ کے چار پسر تھے، شیطان کے مُرید آلِ رسولؓ پاک کے دشمن، پیرویزید نے
اپنے بیٹوں سے کہا کہ قاسمؓ کو جا کر قل کر دو، پھر عمرِ ابن سعد چاروں سے کہنے لگا قاسمؓ کو
خون میں نہلا دو، تلواریں مارو، برچھیاں لگاؤ، اس کو ذرج کر دو، جاؤ جنگ فتح کر کے آؤ
تو انعام دوں گا، تم اس نونہال کا سریزید کے دربار میں نذر کرنا تم کوشام کا حاکم ضلعت
سے سرافراز کرے گا۔

ازرق کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹالشکر سے نکلا انیکن اس کے پیچھے موت ہنستی ہوئی چلی موذی نے بل کھا کے نعرہ کیا

ہاں اے حسن کے لال ، خبر دار ، ذرا سنجل ، مدد کے لیے کسی کو پکار نا ہوتو پکار لے۔ شنرادہ قاسم نے اپنے گھوڑے کو چیکا یا اور ایک نعرہ بلند کیا ، أو بد بخت شیروں کو وقت ِ جنگ مدد نا گوار ہے ، حفظ کر دگار بس ہم کو کافی ہے ، أو خبرہ سرتیری گردن پر اجل سوار ہے۔

دشمن کے لیے اپنی ایک ضرب قضا کاطم نچہ ہے، آکوئی وارکر جولڑائی کا ارادہ ہے۔ فرزندِ ازرق میسنتے ہی کمان کو اُٹھا کرآ گے بڑھا شقی نے چِلے میں تین بھال کا تیر جوڑا ، شنر ادہ قاسم نے تیز دستی کے ساتھ بجل سی کوندتی ہوئی شمشیرِ بےنظیر کو بلند کیا ، شریر پروار ہوا

> یوں قطع انگلیاں ہو کیں اُس تیرہ بخت کی جیسے کوئی قلم کرے شاخیں درخت کی

ایک ہی داریس اُس نابکار کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کے گر گئیں ، شنرادہ قاسم نے تلوار کو کمر میں رکھ کے دوش سے کمان اُ تاری قبضے کواستوار کیا اور کہا اُوخطا شعار اب

میرے تیرکا توڑ دیکھ ہے کہ کر کمان کے چلے کو جو کھینجا -

چنگی سے چھوٹ کر جو چلا تیر ہے اماں قربان تیر ہے ہاتھ کے چلائی میکال چنگی سے چھوٹ کر جو چلا تی ہے کہاں کی چنگ ہے کہاں کی جات کے استخوال اکست خطا کو تواب نے اک وم میں دی شکست خطا کو تواب نے علی تھا تفس کی تیلیاں توڑیں عقاب نے

ازرق شامی کا پہلا پہر گھوڑے ہے۔ گر کے مرگیا تب ازرق کا دوسرا بیٹا نیزے کو تولتا ہوا تیوریاں چڑھائے غرور کے ساتھ لشکر یزید ہے نکل کر شنراد ۂ قاسم کے مقابل آیا۔ پیدشمن دیں اپنے ساتھ سوتنچ زنوں کوساتھ لیے ہوئے آیا۔

حضرت قاسمٌ کی پُشت پر مد دِشہ ذوالفقار تھی۔ ازرق کے دوسرے بیٹے نے شنرادہ قاسمٌ پر جب نیزے کے وار کرنا شروع کئے تو شنرادے کا گھوڑا بھی بنی کی طرح کوند نے لگا، شنرادہ قاسمٌ نے اپنے نیزے سے ملعون کے نیز کو گوڑا دیا اور نعرہ بلند کیا کہ ظالم تو نے نیز ہُ مُشکل کشا کے بندہ کیھے بیسنتے ہی شقی نے ڈھال کو چبرے پہلیا لیکن شنرادہ قاسمٌ وار کر چکے تھے، نیزہ فطالم وشقی کی آئھ میں پیوست ہوگیا، خیرہ سرآئکھ سے اندھا ہوگیا، شنرادہ قاسمٌ نے شقی کے چکے میں ہاتھ ڈال کے زمین پر چک دیا، زمین نے آواز دی کہ فی الناروالسّقر جاتو بھی و بیں تر ابرادر عینی ہے جدھر

جز موت کچه شقی کو نه اس دم نظر پڑا

آنکھیں کھلیں تو قعرِ جہنم نظر پڑا

ید کیھے ہی ازرق کا تیسر اپسر بہ کر وفر حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا، پیشقی ہاتھ میں گر نے گراں سرتانے ہوے تھا، حضرت قاسم کی حفاظت کے لیے دست بداللہ سپر تھے، حضرت قاسم نے اس کے سخت وار سے اپنے سرکو بچا کر ثیغ کا وار کیا۔ یوں دو کیا عمودِ سرِ ناب کار کو جس طرح تین تیز اُڑا دے خیار کو

اس شقی کے مرتے ہی ازرق کا چوتھا لیسر فوج سے بڑھا، شنرادے قاسم نے بچار کر کہا کدھر بڑھا شقی نے تلوار کھینچی تا کہ وار کرے، ادھرے حسن مجتبی کے لال نے بھی وار کیا:-لڑتا وہ کیا کہ تیرِ اجل کا نشانہ تھا

اک ہاتھ میں ندسرتھا نہ بازو نہ شانہ تھا

میدانِ جنگ میں ازرق کے چاروں بیٹوں کی لاشیں پڑی تھیں، ازرق کا دل صفت لالہ داغدارتھا، جوشِ غضب سے تقی کی آئکھیں سُرخ تھیں، شلِ تبوّر منھ سے بخار نکل رہاتھا:-

> جیبِ قبا کو مثلِ کفن پھاڑتا ہوا نکلا پرے سے دیو س چنگھاڑتا ہوا

شق کے شانے پر دوٹا نک کی کمال تھی،ار جن جیسا تیرانداز بھی ار زق کی کمان کو د کیھر کرمہم کرایک گوشے میں نہاں ہوجا تا،اس کے جسم پر چارآ ئینہ (زرہ)تھی،اس زرہ کاوزن اتناتھا کہ رُستم کی ہڈیاں اس کے بوجھ سے دب جاتیں،

> کہتی تھی یہ زِرہ بدنِ بدخصال میں جکڑا سے پیل مت کولوہے کے جال میں

ازرق شامی کوشنراد و قاسم کے مقابل و کیوکرا مام مظلوم نے حضرت عباس کی طرف و کیوکرفر مایا،عباس! قاسم نے میدانِ جنگ میں ابھی تک فتح پائی ہے، پچھ دیر بعد میرا بعضیجا شہید ہوجائے گالیکن میں اپنے ربّ سے بید عاکر تا ہوں کہ اس پہلوان پر قاسم کو فتح ہوتا کہ زمانے میں قاسم کی شجاعت کاشہرہ ہو:۔

یہ کہہ کے قبلہ روہو سے سلطانِ کا نئات درگاہ کبریا میں دعا کی اُٹھا کے ہات اے خالق زمین وزمال ربّ پاک ذات ازرق کے ہاتھ سے مرے قاسم کو دے نجات تو حافظ جہال ہے کریم و رحیم ہے یارب بچا اسے کہ یہ لڑکا بیٹیم ہے فیصے میں حضرت زینٹ نے بھتیج کی فتح وکا مرانی کے لیے دعا کی ، حضرت اُمِّ فروّہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ مرنے سے پہلے میرا بیٹا اس ظالم بد بخت پر فتح یا ہے۔ فوجیں بادھر دعا کی چلیں سوے آساں بل کھا کے اُس طرف یہ پکارا وہ بدزباں موجین ہوتو تھنچے نہیں سے تا سال جوشن کو تو ڈتا ہے مرا تیر بے امال میں جوشن کو تو ڈتا ہے مرا تیر بے امال

ہاں کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے سُر مد کیا ہے دیو کو کچٹکی میں پیس کے

شنرادے قاسم نے للکار کرفر مایا کہ اپنی زبان کو بند کر، اللہ کو غرور و تکبتر نالیندہ، حق کی اطاعت نے ہم کوسر بلند کیا ہے، ہاں! نیزے کا کوئی بند باندھ سکتا ہے تو اپنے سمند کو آ گے بڑھا۔

دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے نُھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے

تیری طاقت کی ہمارے سامنے کیا حقیقت ہے، اُو ذلیل! تیری ضرب ہمارے لیے حقیر ہے، اپنی تعریف کرناسفاہت کی دلیل ہے، تیخ اصیل کے جو ہرخود کھلتے ہیں، ہماری تیخ زنی کی دھوم ہے، جرئیل نے ہمارے داداعلی کی ایک ضرب پراپنے پرسپر کردیئے تھے، ہم کسی کی طاقت و جرات کو اہمیت نہیں دیتے، جوتلوار کے دھنی ہیں وہ سختے بردل ہجھتے ہیں۔ یہ تیرے ہاتھ کا گرز تیری موت کے سفر میں سنگ میل بن جائے

گا، تیرایة ترتیرے لیے دست ِ اجل بن جائے گا تیری برچھی کایہ پھل تیرے لیے قضا کا ثمر ہے، تیری بیسیاہ سیزنہیں ہے بلکہ تیرے سریر کالی بلاسوار ہے،

ہم جب تھ پر وارکریں گے تیری تھے تجھے ہے آبروکرے گی اور تھے سے ایک ضرب بھی نہ لگائی جاسکے گی، مقابلے میں تجھ سے کچھ نہ بن پڑے گا، تیرے دستانوں نے تیرے ہاتھ کپڑ رکھے ہیں اُوشریر، تیری کمان کا حلقہ تجھے اسیر نہ کرلے، تو نے اینے ہتھیاروں کو دوست سمجھ رکھا ہے یہی ہتھیار تیرے پٹمن ہیں ،اے سیاہ رویہ سیر ہے یا سیای نے تجھے وبالیا ہے، ہاں! مردان سربلند کے لیے اسلے اُن کے زیور میں لیکن وقت کارزارتو ان حربول کواستعال نه کرسکے گا، دم میں فیصلہ ہوجائے گا جب ہماری تیغ کارزار کھنچ گی ،تونے اپنے جسم پرایک گدھے کا بوجھ لا داہوا ہے ، دلیروں کے تیورجھی نہیں جھیتے یہ تو نہیں ہے بلکہ کلب نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی ہے، تیرے بیوں کی موت نے تجے بدحواس کر دیا ہے، گھرانہ ہم تجے بھی اُٹھیں کے پاس ابھی جھیجے ہیں، ہم تین دن کے پیاہے میں لیکن ذراغورے دیچے میری آنکھوں میں خوف وہراس کا نام نہیں ہے، آنکھوں کونہ چُرا، جھِلم ہے منھ کونہ چھیا، ہمارے سامنے شجاعت کے دعوے کرنا ہے، ہم گُدی سے تیری زبان کو کھنچ سکتے ہیں، تجھے اس بات کا غرور ہے کہ توسن رسیدہ ہےاور میں ابھی کم سن نونہال ہوں،میان ہے تلوار نکال تا کہ ابھی اس کا بھی امتحان ہوجائے

ہیں شیرِ شیرخوار جناب امیر کے جھولے میں چھینک دیتے ہیں از درکو چیر کے

بارہ برس کے سن میں لڑے شاو ذوالفقار مرحب سا پہلواں نہ بچا وقت کارزار ہے دیکھنے کا بیتن وتوش اُوزُ بول شعار گینڈے کی ڈھال کاٹتی ہے تیخ آبدار

لڑکوں سے فوجیس بھا گی ہیں منھ پھیر پھیر کے ہاتھی کو مار ڈالا ہے بچول نے شیر کے مصحف ِ ناطق کے حل نے ازرق کو قائل کردیا ، شہرادے قاسم کے رجز نے اُسے عرق عرق كرديا، بدخصال نے ہاتھ ميں برچھا أٹھايا، إدهر قاسم بيسف جمال نے اپنے فرس کوآ گے بڑھایا'۔

> تنکنے لگےصفوں سے جواں سب لڑے ہوئے عباسٌ نامدار قریب آ کھڑے ہوے

حضرت قاسم نے این جیاحضرت عباس سے فرمایا آپ جیا ہمارے آ قااور مولا کا خیال رکھئے، حضرت عباس نے فرمایا، میرے بیٹے چیا تھ پر نثار ہوآج تم نے حیدری شان دکھا دی، وشمن کو قریب نہ آنے دینا ہمتم سے بہت دور کھڑے ہوکر جنگ دیکھیں کے،اے جانعم! ہشیار رہو کہ میدان تنہارے ہاتھ ہے، بیتمہارا شکار ہے بیتم سے فکا کے نہیں جاسکتا، اے میریے شہسوار رکابوں میں دونوں یا وَس جمالو، اُسے آگے بڑھ کے وار کرنے دوتم اپنی نیخ استوار رکھو، پٹ ری جما کرلجام فرس سنجالے رہو۔ فارس ہےتم ساکون تہہ چرخ چنبری دکھلارہے ہوصاحب دُلدُل کی سروری

صدقے میں اے نہنگ محیط دلاوری دکھلا دے ضرب تینے جہانگیر حیدری

ابرویہ بل ہوآ نکھوں سے آنکھیں لڑی رہیں بھاری زرہ وہ پہنے ہے چوٹیں کڑی رہیں

بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور گوپیل سے یہ ہم تو سیجھتے ہیں اس کومور بہرام کی طرح سے چلا اب میان گور دیکھو گے دیکھنے کا فقط ہے بیرز ورشور

چلے ہیں جتنے سانب وہ ڈستے نہیں بھی

### گر جے بیں جو بہت وہ برسے نہیں بھی

ازرق نے حضرت عباس سے پکار کر کہا کہ اپنے بھتے کے ساتھ آپ مجھ سے بھی عاز مِ جنگ ہیں حضرت عباس نے جواب دیا تیرے لیے میرالیطفل کافی ہے میلی فاتح خیبر کا پوتا ہے ، ایک سے دولڑیں بیدستور ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔

ازرق نے اپنے نیز کو اُٹھایا اور حضرت قاسم پر جملہ کیا ، شنم ادے نے للکارا کہ ذراسنجل تیر کے نگر سے گھوڑا کہیں تیرامنھ کے بکل نہ گر پڑے ، تو تو گھوڑے پر سوار ہے ، ہم شیر ذوالحلال کے بیشے بیں پلے ہیں ذرااپی سناں کو دیکھ بھال لے یہ کہہ کر حضرت قاسم نے جوابی جملہ کیا ، شنم ادہ قاسم نے اپنے نیز کو بلند کیا اور اُس کے نیز کے کا ان سے ٹکرا دیا ایک ایسی آواز ہوئی کہ اس آواز سے کڑکی ہوئی بخال میا گئی ، حضرت قاسم نے نیز کے کا وار کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا ، گھوڑ ا ہشیار ہوگیا ، دونوں نیزوں کی انی اور ڈ انڈ ایک دوسر سے ساس طرح ہوست ہوگئی تھیں کہ جیسے از دھے سے سانپ لیٹ گیا ہو ، ازرق کا زور گھٹ گیا اس لیے وہ اسنے نیز کے کو بجانہیں سکا۔

قاسمؓ نے زور سے جو، اُنی پر رکھی اُنی بیاگا شقی کے جسم سے زورِ تہمتنی گرا جو ڈھنگ جان پہ ظالم کی آبنی تھی اسٹال کی نوک کہ ہیرے کی تھی کی اُڑ کر گری زمیں پہ سنال اِس تکان سے اُڑ کر گری زمیں پہ سنال اِس تکان سے

گرتا ہے جیسے تیرِ شہاب آسان سے

جھنجھلا کے چوب نیزہ کو لایا وہ فرق پر قاسمؒ نے ڈانڈ ڈانڈ پہ مارا بچا کے سر دو انگلیوں میں نیز ہ دشمن کو تھام کر جھٹکا دیا کہ جھک گئ گھوڑ ہے کی بھی ممر نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا نابکار کا

دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا

سنجلا وہ بے شعور یہ جھٹکا اُٹھا کے جب قبضے میں لی کمانِ کیانی بصد غضب چینے میں تیر جوڑ چکا جب وہ ہے ادب تیرری چڑھائی قاسم نوشاہ نے بھی تب

تیرِ نگاہ سے وہ خطا کار ڈر گیا

كاني بيد دونوں ہاتھ كه چِلّه أثر كيا

بولا یہ مسکرا کے جگر گوشئہ حسن گرخ پھیریونہ اُوستم ایجاد و پیل تن چلائے بردھ کے حضرت عباس صف شکن کیا خوب تجھ کو یاد ہیں تیرافگی کے فن

دیکھا ہمارے شیر کی چنون کی شان کو دعویٰ ہے کچھ ابھی تو چڑھا لے کمان کو

شنرادہ قاسم کی نظر کی تاب ازرق نہیں لاسکتا تھا۔ شنرادے نے فر مایا، ظالم! تیرے عقاب تیرے عقاب تیرے کے پراڑ گئے ہیں، ہمارے خاندان کے شیرول نے بڑے بڑے برٹے سور ماؤں کے سرکاٹ کے چینک دیئے ہیں، دیکھ! ہم راوحق پر ہیں تو راو ضلالت اختیار کئے

ہوے ہے،اگر تجھ میں حمیت ہے تو ترکش کھینک دے اپنی شکست تسلیم کرلے اور اپنے کان کی لوکو پکڑ کے تو یہ کرلے۔

دوست ہے ازرق پر ملامت کے تیر چلے تو گھبرا گیا ، تلوار بلند کر کے نعرہ بلند کیا کہ اے فرزندِ حسنٌ! تو بھی تلوار نکال لے تا کہ دودو ہاتھ ہوجائیں۔

شنرادے قاسم نے تیخ قضانظیر یعنی وہ تلوار جوموت کی ٹانی تھی، ( دوسری موت تھی ) بلند کی۔

چکا کے تیخ تیز جو قاسم سنجل گئے سے جھ جو کچھ فرس کے بھی تیور بدل گئے

شنرادہ قاسم کے گھوڑے میمون نے اپنے تیور بدلے، شیر کی طرح گھوڑا غیظ میں آیا، اس کی آنکھیں ہرن کی آنکھوں کی طرح اُبل پڑیں، زمین پراُس نے ٹاپ ماری کہ کر بلاکا بن لرز نے لگا، میدانِ جنگ میں شور ہوا کہ گھوڑے کو بھی لڑنے کا جوش آیا ہے، زمین کی میخیں اس کی تگا ہو ہے بل گئیں، یعنی زمین گھوڑے کی چال سے لرز نے لگی، جب گھوڑے کو خصہ آتا ہے تو اس کے دونوں کان اوپر سے ل جاتے ہیں۔
میخیں زمیں کی اُس کی تگا ہو سے بل گئیں
دونوں کو تیاں بھی کھڑی ہو کے مِل گئیں

فرفرنفس کی آتی تھی نھنوں سے جب صدا کہتے تھے لوگ سب کہ ہے تف نف یہ بادیا دشمن کو گھورتا ہے دہانا چبا چبا غل تھا کہ بس فرس ہوتو ایبا ہو باوفا دشمن کو کیا نبرد میں بچنے کی آس ہو لڑ لے کٹاریاں یہ فرس جس کے پاس ہو

پھل بھل دکھائی فوج کو دوڑا تھا اُڑا صورت بنائی جست کی سِمٹا بھا اُڑا دیکھی زمیں بھی ، بھی سوے سا اُڑا مثل سمندِ بادشہِ انتما اُڑا وی تھا بری تھا سِحر تھا آہو شکار تھا گویا ہوا کے گھوڑے یہ گھوڑا سوار تھا

دونوں طرف سے یک بیک وار چلنے لگے، دو بجلیاں ایک جا پر چمک وکھانے لگیں، فرشتے بھی آسان کے در پچوں سے تکنے لگے، زمین سے آسان تلک، سمک سے تااو ج ثرّیا، ایک زلزلہ تھا، آفتاب کے چہرے پر مقتل کی گرد چھا گئ تھی، حضرت قاسم کی جنگ سے سورج پر خوف طاری تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی زرد ہوگئ تھی۔ ج بار دونوں طرف سے تلوار کے وار بھی رَ د ہور ہے تھے، ازر ق شقی حرب وضرب

میں ایک بلائے بدتھا، وہ بانی حسد جب بڑھ بڑھ کے دار کرتا تھا تو ادھر حضرت قاسم "''یاعلی مد'' کہہ کراُس کے دارکورو کتے تھے۔

یوں روکتے تھے ڈھال پہ تیج جہول کو جس طرح روک لے کو گئی شہزور پھول کو

ازرق شامی سخت رجز خوانی کے ساتھ حملے پر حملے کررہاتھا، ادھر سے حضرت قاسم نے بھی آگے بڑھ کر جوابی حملہ کیا شقی کے گھوڑ ہے سے اپنے رہوار کو ملا دیا، استے قریب ہوے کہ اس کی سپر سے شہزادے قاسم کی ڈھال لڑگئی، او جھڑ لگی یعنی ڈھال سے ڈھال گھوڑ کے گھوڑ ہے اسکے دونوں پاؤں ازرق کے گھوڑ ہے کے سر پررکھ دیئے۔

لایا جوحرف سخت زباں پروہ بدخصال جھپٹا مثالِ شیرِ درندہ حسن کا لال گوڑے سے بس ملا دیا گھوڑ ابصد جلال اسٹے بڑھے کہ کرگئی اس کی سپر سے ڈھال او چھڑ لگی کہ ہوش اُڑے خود پسند کے گھوڑے نے پاؤں رکھ دیئے سر پرسمند کے گھوڑے نے پاؤں رکھ دیئے سر پرسمند کے

حضرت عباسٌ علمدار نے حضرت قاسمٌ کوصدادی،اے مرے صف شکن مرحبا، بس یہی وقت ہے کہ دشمن کا خاتمہ کر دو، حضرت قاسمؒ نے چچا کا ارشاد سنتے ہی اپنے گھوڑے کو دشمن کے گھوڑے سے دور ہٹایا، گھوڑے کو إدھر کاوا دیا اور پھر ایک بھر بچر وار تیخ آب دار سے کیا اورازر ق کوحضرت قاسمؒ نے قل کر دیا۔

عباسِ نامدار نے پہلو سے دی صدا ہاں اب نہ جانے دیجیو احسنت مرحبا و شمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا سنتے ہی میہ فرس سے فرس کو کیا جدا گھوڑا بھی اُس طرف کو اُدھر ہو کے پھر پڑا

مارا کم یہ ہاتھ کہ دو ہو کے بگر بڑا

حضرت عباسؓ نے حضرت قاسمؓ سے فرمایا تہمیں بیافتے مبارک ہو، حضرت قاسمؓ نے چھا کوسر کے اشارے سے سلام کیا اور کہا کہ آپ کے اقبال سے بیمہم سر ہوگئ، جب آپ جب بیابزرگ اور اُستادیشتی پر ہوتو پھر کیا ہراس ہے،

حضرت عباس علمدار نے فرمایا، اے مرے پیارے قاسم بید یوزادتھا، تم نے کفرکا گھر آج ڈھا دیا، آؤکہ میں تم پر دعائے نظر بد پڑھ کر چھونک دوں، حضرت اُتم فروہ مادر حضرت قاسم نے فرزندکی فتح کی خبر پائی تو فرمایا کہ میں تو دعاما نگ رہی تھی کہ میرا بیٹا اس تقی پر فتح یاب ہو میری مراد بر آئی، میرے قاسم پر سے کوئی صدقہ اُتار دے، حضرت عباس فرماتے ہیں قاسم نے دوزخ کے راستے کا سنگ میل گرادیا ہے، 'نہیں تسمہ لگا ہوا' 'یعنی کوئی ایک رگ یا پہلے تھی ہی باقی نہیں رہا، خانہ عناد بغض وحسد کا گھر ڈھایا ہے نینی دنیا سے شروفساد مٹا دیا۔ کو فے اور بھرے میں صرف ونحوکی بحث میں حرف ہے تعنی دنیا سے شروفساد مٹا دیا۔ کو فی اور بھرے میں صرف ونحوکی بحث میں حرف شیل گرانے پر فیصلہ باقی تھا، حضرت عباس فرماتے ہیں :۔

اے اہل کوفہ! قاسم نے حرف فیل رگرادیا ہے۔

غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو جیجے نے آج پست کیا مست پیل کو کیا منہدم کیا رہِ عصیال کے میل کو لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل کو دو ہوگئ کمر نہیں تسمہ لگا ہوا

دیکھوتو آکے لاش کے نکڑے یہ کیا ہوا

قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تہمیں ظفر سنسلیم کی ادب سے چپا کو جھکا کے سر اور عرض کی میددور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کہ مہم ہوگئ میہ سر پشتی ہے آپ جب ہوں تو پھر کیا ہراس ہو

کام آئے کیوں نہراس جو اُستاد باس ہو

فرمایا جان عم یہ بشرتھا کہ دیوزاد وصایا ہےتم نے کفر کا گھر خانہ عناد

آؤ كتم په چھونك ديں پڑھ كرة إلىٰ يكاد' چلاكى درسے مال كه برآئى مرى مراد

بیوہ کا لال ﷺ گیا صدقے حسینٌ پر

اسپند کوئی کر دے مرے نورِ عین پر

حضرت قاسم لڑتے ہوئ آگے بڑھے، چاروں طرف سے اشقیانے حضرت قاسم پر حملہ کیا، لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گئے تھے، نتین دن کی پیاس اور سخت دھوپ میں

حضرت قاسمٌ نہایت شجاعت سے جنگ کررہے تھے:-

کیونکرتمام فوج سے اک تشذ لباڑے اک اِک اِٹ اندآہ بم ہو کے سباڑے

کھا کے زخم مثل امیر عرب اڑے جاں بازیاں ستم کودکھائیں فضب اڑے

جلوه ميان تشنه دماني دكھا ديا

بجین میں لڑ کے زورِ جوانی دکھا دیا

لكاراجس نے بس وہیں گھوڑاڈیٹ کے آئے ۔ پول آئے جیسے شیر درندہ جھیٹ کے آئے

بجلی اُدھر گری پی جدھر کو بلیٹ کے آئے صف کو بچھا کے آئے پر کوالٹ کے آئے

منھ سُرخ تھا کھلے ہوے تھے زخم سینے کے

بن کر لہو ٹیکتے تھے قطرے نسینے کے

کاٹے رسالے تینے سے کار قلم لیا دست بھین نے جنگ میں آرام کم لیا

پھر دست حیب میں تینج وسپر کو بھم لیا تیورائے سنجھے منھ سے لہو ڈالا دم لیا

یاں بند ہو کے آئکھ کھلی جتنی در میں

سو تیر دل کو توڑ گئے اتنی دریے میں

آخر گھرا سیاہ میں وہ چودھویں کا ماہ روکے تھی فوج نیزوں سے اور برچھوں سے راہ گھرا سیاہ میں وہ چودھویں کا ماہ تلکر کے ساتھ پہر سعد روسیاہ تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ غلل تھا کہ روند ڈالا ہے شبڑ کے باغ کو ہاں غازیو! بجھا دو حسن کے چراغ کو ہاں عازیو! بجھا دو حسن کے چراغ کو

تیغیں چڑھائی تھیں جولعینوں نے سان پر پڑتی تھیں وہ قریب سے اُس نا تو ان پر تیروں پہ تیر تھے تو کمانیں کمان پر بلّہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر بیوں پر چھیاں تھیں چارطرف اس جناب کے جیسے کرن نکتی ہے گرد آفتاب کے جیسے کرن نکتی ہے گرد آفتاب کے

حضرت قاسم عش میں فرس پر جھک گئے ، اُس نیرت قمر کے فرقِ مبارک پر کسی شق نے بھاری گرز مارا ، ایک شقی نے سینے پر بر بھی کا وار کیا جگر شنم اوے کا ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا ، گھوڑے سے گرتے گرتے کسی ظالم نے کمر پر تبر کا وار کیا ، طارق نا می شقی نے تکوار کا وار کیا ، شنم اوہ قاسم نے امام مظلوم کو پکارا ، اے چپافریاد ہے آ کر غلام کو بچا ہیئے۔ حسین ابن علی اپنے بھتیج کے استغاثے کی صدا سنتے ہی مقتل کی طرف تیز چلے۔

ین ابن کا این کا اینے میں ہے۔ استفاعے کی صدادے ہی من کی طرف میر ہیں۔ حضرت عباس بھی صدے کی وجہ سے قاسم کو صدادے رہے تھے، خیمے کے اندر حضرت اُم فروہ بے چین ہوگئیں۔

چِلاً کی ماں ارے مری نستی اُبڑ گئی اے بھائی دوڑو بَن کے لڑائی بگڑ گئی

حسین ابن عِلی نے ذوالفقار تھینی، یہاں لشکریزید قاسم کو گھوڑوں سے پامال کررہا تھا، ذوالفقار بجلی بن کرلشکریزید پر گررہی تھی، حسین ابن عِلی میمین سے بیاری طرف آئے، امام مظلوم کے غیظ کود کچھ کراشقیا اینے گھوڑوں کی باگیں پھرا کے بھاگ رہے تھے۔ جھاگڑ میں خوں سے رن کی زمیں لال ہوگئ دولھا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوگئ حسین مظلوم بھتیج کی لاش پر پہنچ تو قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سو کھے ہو ہے ہونٹوں پر بیاس کے عالم میں زبان پھیررہے تھے،امام حسین قاسم کی لاش سے لیٹ گئے،قاسم نے چھاکے سامنے دم توڑدیا:-

> جب لاش اُٹھائی شہدنے تو چوراستخوان تھے سب چاندسے بدن پیسموں کے نشان تھے

> > خيمے ميں فريا دوفغاں كاشورتھا:-

ڈیوڑھی پہلائے لاش جوسلطانِ بحروبر پردا اُٹھایا ڈیوڑھی کا فضہ نے دوڑ کر لاشے کے پاؤں تھا مے کوئی اور کوئی سر چادر کمر سے تھامے تھے عباسِ نامور لاشے کے پاؤں تھامے کوئی اور کوئی سر فاک میں زفیس اُٹی ہوئی رُن پر پڑی تھیں سہرے کی لڑیاں کئی ہوئی

شاوِکر بلا خیمے کے در پرشنمرادے قاسمٌ کالاشہ لے کرآ ۔ یے ، اُدھر سے اہلِ حرم ماتم کرتے ہوے لاش کے قریب پہنچے جناب فضہ آگے آگے تھلے سر روتی ہوئی آ رہی تھیں مالش نتاسمُ جہ صحی خیر خیر میں آئی ہوئی۔ نصور اللہ کا انتہا ہے۔

تھیں،لاشِ قاسم جب صحنِ خیمہ میں آئی،فضہ نے صدادی:-پر نہ پر

ہمبنیں کدھر ہیں ڈالنے آنچل بنے پہ آئیں اور سے

حضرتِ اُمّ فروّه نے لہومیں تراپے علی کو دیکھا:-پر کہ بریا گریں گے سے تاب ہے ہیں ش

چِلائی ماں یہ گر کے تنِ پاش پاش پر

قاسمٌ بنے اُٹھو دُلھن آئی ہے لاش پر

میرے لال قاسمٌ ، خیمے سے دولھا بنے گئے تھے اب خون میں نہا کر آئے ہو،

ا منگھیں تو کھولو<sup>۔</sup>۔

کروٹ تو لو کہ مال کے جگر کر قرار ہو
اس بچینے کی نیند پہ امّال ثار ہو
مال نے لاش کے گروں پرنظری دل کویقین ہوگیا قاسم جنت کوسدھار چکے ہیں
دولھا بنے تھے قبر میں سونے کے داسطے
خصے میں اہلِ بیت مصطفے ماتم کررہے تھے، دا قاسا کی صدائیں بلند تھیں۔
میرانیس عزادار بن سین سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں:۔
میرانیس عزادار بن سین شد سید دیں:۔

کیوں رونے والو سنتے ہوآ وازِ شور وشین اس برم پاک میں ہیں یہاں نوحہ گر حسین ا

منبر کے پاس فاطم ڈروتی ہیں کر کے بین ماتم کرو کہ مرگیا حضرت کا نورِ عین منبر کے پاس فاطم ڈروتی ہیں گائی ہے شہ بے وطن کو بھی

شبر تو بی ملک ہے شہ بے وئن تو بی پُرسا امام کو بھی دو تم اور حسنؑ کو بھی

باب السلما

# حضرت ِقاسمٌ كا فرقِ مبارك

(سرِ اقدس)

سرِ حضرت قاسمٌ کے ساتھ حصین بن نمیر کا سلوک

اور چھ نی بیوں کا آسان سے اُتر نا:

حصین بن نمیر کے مظالم کی انتہا مندرجہ ذیل واقعہ سے معلوم ہوتی ہے۔ جسے ابو مخص بن لوط بن کی خزاعی نے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

جب حفرت امام حسین شہید ہو پی اور شہداء کے سرکائے جا پی، خیے جلائے جا پیکا اور گیارھویں محرم کو مخدرات عصمت و طہارت کو سر ہائے شہداء سمیت کو فدکی طرف روانہ کیا جا چکا تو اس وقت جبکہ کر بلاسے دومنزل کو فدکی طرف جایا جا چکا تو حصین بن نمیر نے (جو کہ لشکر عجم کا سیہ سالا رتھا) عمر سعد سے کہا کہ اے امیر چھ ماہ ہو پی ہیں کہ میں اپ گھر کے حالات سے بے خبر ہوں اگر تو اجازت دی تو میں اب اپنے وطن چلا جا وَں ، عمر سعد نے اجازت و ہے دی اور وہاں سے روانہ ہوگیا، روائی سے بل ابن سعد سے رخصت ہوتے وقت اس نے درخواست کی کہ مجھے ابوتر ایبوں کے سروں میں سعد سے رخصت ہوتے وقت اس نے درخواست کی کہ مجھے ابوتر ایبوں کے سروں میں سعد سے رخصت ہوتے وقت اس نے درخواست کی کہ مجھے ابوتر ایبوں کے سروں میں اس سرکو پیش کر کے انہیں بھی خوش کر سکوں اور اپنے کارنا مے کے ثبوت میں اس سرکو پیش کر کے انہیں بھی خوش کر سکوں ، عمر سعد نے اس کی درخواست منظور کر لی اور اس نے حضرت قاسم بن امام حسن علیہ السلام کا سراس

کے حوالہ کر دیا۔وہ ملعون اسے لیے ہوئے روانہ ہوا،اس کا گزرجس گاؤں سے ہوتا تھا لوگ اس کا استقبال کرتے تھے اور زروجواہر اس برنثار کرتے تھے یہاں تک کہایئے وطن "رے" میں وارد ہوا۔ جب وہاں کے حاکم "طغرل" کواطلاع ملی تو اس نے اس سرمبارک کومیدان میں بھیج کراس کے ساتھ ہے ادبی کرائی۔ پھراسے ایک عورت ''خاتون''نامی جو کہ جاہر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے تھی کے پاس رکھوا دیاوہ عورت اس سرکے حالات سے ناواقف تھی۔اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ بیکس کا سر ہے؟ جب دوسرادن ہواتواس سرکو حمین بن نمیروغیرہ اس کے پاس سے لے گئے اوراہے میدان میں لے جاکراس کے ساتھ''چوگال بازی''کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو پھر واپس لائے، یہی عمل کئی روز تک جاری رہا۔ یہاں تک کہشب جمعہ آ گئی۔خاتون کہیں باہرگئ ہوئی تھی۔ جب رات کو گھر میں داخل ہوئی تو اُس نے اینے گھر کونہایت روثن مایا، بدد کچھ کروہ پخت متحیر ہوئی اور کہنے گی بارالہا، بدماجرا کیا ہے آج تو میرے گھر میں اتی روشی ہے کہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے،اے خدا کیا یہ سرحضرت رسول کریم کا ہے کہ اس سے اس قدرروشن پیدا ہورہی ہے یا اُن کے اہل بیت میں سے کسی کا ہے کیونکہ بیکرامت اس گھرانے کے سواکسی کے سرسے ظاہر نہیں ہوسکتی،اس کے بعدوہ خاتون اینے مقام ہے اُٹھی اُس سر کے قریب گئی اُسے مثک وعبر سے معطر کیااور کہنے گئی۔ روئے چہ گو نہ روئے مانند آفایے موئے چہ گو نہ ہوئے ہر حلقہ پیج و تابے

اس کے بعد زار وقطار رونے لگی اور پھراُس نے مطے کیا کہ آج رات کو چارشمعیں روشن کر کے ساری رات جا گوں گی ، شاید مجھ پر بینظا ہر ہوجائے کہ بیسرِ مبارک کس کا ہے۔ غرضیکہ رات کو اُس نے چارشمعیں روشن کیس اور اُضیں اس سر مبارک کے گرد

نصب کر کے خوداس کے قریب زمین پر بیٹھ گئی کبھی عبادت کرتی تھی کبھی روتی اور چلّا تی تھی، یہاں تک کہ نصف شب گذرگئی، نا گاہ اس خاتون نے دیکھا کہ آسان سے چھ پاک بی بیاں نازل ہوئی،حضرت فاطمہ، فاطمہ بنت اسد، آمنہ بنت وہب،خدیجہ بنت خویلد آسیدزن فرعون ،مریم مادرعیسی ،اور بیسب ببییاں اُس سر کے قریب آسیں وہ نی بیاں سیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں اوران کے چیرے کبود تھے،ان کے قریب جاتے ہی وهسراين جگه سے بلند موكر آية "ام حسبت مان اصحاب الحهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا" يرها مواحضرت فاطمه كي ودمين جايبنيا آپ نے اُسے سینے سے لگالیا اور سب اس قدر روئیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ، اس وقت حضرت فاطمة سے فرمایا كەمىرے نورنظرتم يرجومصائب نازل ہوئے ہیں میں اُن برقربان، اے میرے بیٹے آگاہ ہوکہ میں عرصہ محشر میں تہاری طرف سے بارگاہ احدیت میں فریاد کروں گی اور میرے میدان محشر میں آنے کی شان یہ ہوگی کہ علیٰ کا عمامه میری گردن میں ہوگا۔حسنؑ کا زہر آلود پیراہن دائیں کندھے پراورحسینؑ کاخون آلود پیراہن بائیں کندھے پر ہوگا اور میں حسین کے زخمی گھوڑے برسوار ہوں گے۔ یہ د مکی کر'' خاتون''اینے مقام ہے اُٹھی اور اُس نے حضرت سیدہ کا دامن پکڑ کر بے پناہ گرید کیا اوران سے ایک نجات نامہ کی درخواست کی۔ جناب سیّدہ نے اپنے وست مبارک سے ایک نجات نامتح رفر ماکرکہا کہ اسے اپنے یاس رکھیں تیرے جنت میں جانے کی ضامن ہوں پیفر ما کروہ اور جملہ مخدرات نظروں سے غائب ہوگئیں۔ان کے جانے کے بعد خاتون نے اپنے فرزند سے سارا واقعہ بیان کر کے کہا کہ میں جاہتی ہوں کہ تیراسراس سر قاسم بن حسنؑ کے عوض میں پیش کر دوں اور اسے بچالوں ،اس کے بیٹے عبداللہ نے بخوشی اس خواہش مادری کومنظور کرلیا۔ چنانچہ مال نے اپنے بیٹے کوذیح

کرے اُس کا سرامام حسن کے فرزند حضرت قاسم کے سرکی جگہ رکھ دیا، جب چوگان باز آئے تو اُس نے اپنے بیٹے کاسر دے دیاوہ اسے میدان میں لے گئے مگر تھوڑی دیر ہے ادبی کے بعدانہیں معلوم ہوگیا کہ یہ پہلاسرنہیں ہے، وہ خاتون کے گھر واپس آئے، خاتون کے ایک اور فرزند تھا جس کا نام اسلملی تھا اُس نے مال کواُن کے عنقریب یہاں بہنچنے کی اطلاع دی ماں نے دعا کی خدایا! مجھان لوگوں کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے موت دے دے، کیونکہ میں ان کے مظالم برداشت نہیں کرسکتی،میرے یالنے والے تو جانتاہے کہ میں نے جو کھ کیا ہے محر وال محر کی محبت میں کیا ہے، الغرض اس برموت طاری ہوگئی اور وہ وفات یا گئی۔روایت میں ہے کہ وہ لوگ خاتون کے مرنے کے بعد اُس کے گھر میں داخل ہوئے اور سرحضرت قاسم کواینے ہمراہ لے گئے۔ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ اسے بمقام''شمران'' لے کر چلے گئے۔ جب حضرت عماریاسر کے یوتے ابراہیم بن محربن عمار یاسر کو بمقام رود بارمعلوم مواتو و داینے اعز اسمیت شمران جا كركا في جنگ وجدال كے بعداً سے حاصل كرنے ميں كامياب مو كئے اور انہوں نے اس سرمبارک کواورخانون وعبدالله کے جسم کو بمقام'' در بندعلیا'' دفن کر دیا ( کنزالانها ب بح المصاب صغه ۲۰ طبع بمبنی ۱۳۰۲ه) اکثر روایات میس ہے کہ حضرت قاسم بن حسن کا سر بھی س مائے شہداء کے ساتھ شام تک گیا ہے۔

### سرِ حضرتِ قاسمٌ شهرِرَ ب مين وفن موا:

صاحب اسرار الشہادة لکھتے ہیں کہ جب اہلی بیت رسول خدا مع سر ہائے شہدا دارالار مارة کوفیہ میں پہنچے تو ابن زیاد جفا کارنے ہر کوچہ و بازار میں بیمنادی کروائی کہ جن لوگوں کو اہل بیت وسر ہائے شہدا کا تماشاد یکھنامنظور ہواس دارالا مارة مقہورہ میں حاضر ہوں اور ہرخص کو لازم ہے کہ شل روز عیدخوثی فتح یزید پلید کی کرے کہ اُس نے

اینے دشمن بر ظفریا کی اور خلافت بے خوف وخطر ہاتھ آئی پی خبر سنتے ہی بیزیدیوں کوایک شادی ہوئی مکانات شہرآ راستہ ہو ہاور دوکانوں میں فرش ہائے مکلف بچھائے گئے تماشاد کیھنےلوگ جمع ہوئے الغرض بعض شیعوں نے آپس میں بیمشورہ کیا کہ سی طرح ابن زیاد بدنها دکوتل کریں اور اہل بیت کواس ظلم وستم سے چھڑا کیں جب اُس شقی نے سنا ایک شکر جَبار اہل ہیت کے ساتھ کر کے روانہ شام کیا جب دودن کی راہ اُس لشکر نے طے کی توحصین بن نمیر کندی کہ سر دار لشکر عجم تھا عمر سعد کے پاس آ کر کہنے لگا اے امیر چھ مہینے گذرے کہ میں نے ترک وطن کیا ہے اجازت دے کہ وطن میں جا کرقل حسینً دوستان پزیدکوسناوک تاوہ خوش ہوں اور اولا دبوتر اٹ کےسروں میں سے ایک سر مجھے دے تاکہ اُسے دیکھ کرآلی ابی سفیان خوشیاں کریں عمر سعد کعین نے شنرادہ قاسم کا سراس لعین کے حوالے کیا وہ شقی اُس سرکوشہر بہشمر دیار بددیار پھراتا اینے وطن کو چلا جاتا تھاجہاں پنچتا تھا دوستداران بزید اُس سرکو دیکھ کرخوش ہوتے تھے اور اپنے گھروں کو آراستہ کر کے محفل سرور بریا کرتے تھے تا اینکہ حمین شوم داخل رّے ہواوہاں کے لوگ تاہی خاندان رسول من کر بہت خوش ہو ہے اور ایک گروہ اشقیا اُس سر کو لے کر صبح ہے تاشام ایک کے بعد دوسرامثل گوی چوگان کے میدان میں اُچھالتا پھرتا تھامنقول ہے ایک عورت جار به خاتون نام مضافات شمرانات کی رہنے والی که جابر بن عبدالله انصاری کےنسل سے تھی اور واقعہ کر بلاسے اُس کو طلق خبر نہتھی بیاعدا ہرر وزمغرب کے وتت جب کھیلنے سے فرصت ہوتی تھی اُس سر کواُسی عورت کے گھر رکھ دیتے تھے مدت کے بعدایک شب جعہ کو اُس حجرے میں جہاں قاسمٌ کا سر دھرا تھا وہ عورت گئی سارا مکان نور سے معمور یایا دیکھا کہ اُس سر انور سے نورساطع ولامع ہے حیران ہوئی اور منتمجی که بیسر مطهرکسی ولی خدا کا ہے مشک وگلاب سے دھوکر عطر ال کرایک جا ہے صاف

و پاک میں رکھا اور گردائس کے شمع ہاہے کافوری جلا کر زار زار رونے لگی اور درگاہ پروردگار میں دعا کرنے لگی اے کاشف اسرار بحق محر وآلد الاطہار اس سر کے سرمخفی کو مجھ پر ظاہر کرروتے روتے بعد نصف شب کے آنکھائس کی جھپک گئی دیکھاچھ بی بیاں نورانی صورت ظاہر ہوئیں اور وہ سربریں تعظیم کے واسطے ایک گز زمین سے بلند ہوا اور ایک خاتون معظمہ کی طرف جوسب بی بیوں میں سردار تھیں مخاطب ہوکر سلام کیا

فَقَالَ يَا أُمَّاهُ يَا زَهُرَاءُ وَاللّٰهِ قَتَلُ بِنُو أُمَيَّةَ رِجَالَنا وَذَبَحو الله وَ لَهُ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

اورعرض کی اے جدہ عالیمقد ارتم بخدا بی امیہ نے ہمارے مردول کو مارڈ الا بچول کو ذرخ کیا عورتوں کو اسرکر کے در بدرشہر بشہر پھرایا ہمارے بدن کو بے گوروکفن زمین پر چھوڑ دیا سرکوکاٹ کر کہال کہال لیے پھرے ہمارے سروتن میں تفرقہ ڈ الا بیحال سنتے ہی اُس خاتون نے ایک چیخ ماری اور زار زار دونے گی اور اُن پانچول بی بیوں نے بھی گریہ و زاری میں اُس بی بی کا ساتھ دیا بعد اس کے وہ معظمہ متوجہ ہوئی اُن پانچول بی بیوں کی طرف اور فرمانے گئی اے فاطمہ بنت اسڈ اور اے امال خدیجہ کبری اے آمنہ اے مریم مادر عیسی اور اے آسیہ دیکھتی ہو میرے بابا کی امت جفا کارنے کیا سلوک ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا بیفرما کے اُس فخر مریم نے سراطہر قاسم ہاتھ میں لیا اور ماتھا اُس ماہ جمیں کا چوم کر سرکو سینہ سے لگایا اُن بی بیوں نے بھی اُس بی بی کی متابعت کی بعد اُس کے گرداس سرکے حلقہ باندھ کرالیا ماتم کیا کہ تمام گھر میں کہرام متابعت کی بعد اُس کے گرداس سرکے حلقہ باندھ کرالیا ماتم کیا کہ تمام گھر میں کہرام مشابعت کی بعد اُس کے گرداس سے حلقہ باندھ کرالیا ماتم کیا کہ تمام گھر میں کہرام صد اُر اُ اے فرزند صبر کرانشاء اللہ تعالی جب قیامت قائم ہوگی

أصعُ عَلى رَاسي عمَامَهُ جَدَّكَ أميرالُمُومِنيْنَ مُتَلَحِطِخةً بدَمَائه

أس وفت عمامه خون آلوده تیرے جدعلی بن الی طالب کاسر پررکھوں گی اور دوش راست پر تیرے بایے حسنٌ مجتبیٰ کا ٹُر نہ زہر آلود دھروں گی اور دوش حیب پر تیرے چھا حسينٌ كا جامه خون آلوده ركھوں گی اور ذوالجناحِ حسینٌ برسوار ہوكر قائمَه عرش كو ہلاؤں گی اورتم لوگوں کواورتمہارے دوستوں کو بہشت میں لے کرنہ جاؤں گی جب تک خدا ہے ابنی داد نہ یاؤں گی غرض ہیرحال دیکھ کر اُس مومنہ کے ہوش اُڑ گئے اور خدمت جناب سیّدهٔ میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگی اے دختر رسول میری خطا معاف ہومیں اس سرمطہر کی کیفیت سے مطلق واقف نہ تھی آپ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر میں تیری ناواتفیت سے خوب آگاہ ہوں اور تومیری دوست ہے وَ إبسر لَا اَدُخُلُ الْسَجَنَّة إلَّا وَأَنْت مَعْنَا اور بهم يَح كواين ساتھ بہشت ميں لے جائيں گراوى كہتا ہے باوجود سننے اس بشارت کے اُس مومنہ کے دل سے خوف زائل نہ ہوا جب جناب سیّد ہ نے بیرحال اُس عورت کا دیکما تو از راہ وفورعنایت ایک پر چہ براُت آتش دوزخ اینے دست حق پرست ہے تحریر فر ما کرعنایت فر مایا اوراُس کی نظروں سے پوشیدہ ہوگئیں صبح کواُس نے اپنے فرزندعبداللہ کوشب کی کیفیت ہے آگاہ کیااور کہااے فرزند جب کفار قاسم كاسر لينخ آئين تو نبيّ زاده برتوا پناسرفدا كروه بولاا يك سرتو كيااگر ہزار بهوں تواولا د حیدر کرار پر نثار کروں الغرض جب وہ غدار اُس مومنہ ہے سر کے طلبگار ہو ہے اُس ضعیفہ نے اپنے جوان بیٹے کا سر کاٹ کر اُن ظالموں کو دے دیا وہ اہل شقاوت حسب عادت اُس سرکوسر قاسمٌ سمجھ کرمثل گیند کے لکڑیوں سے کھیلنے لگے دفعتۂ اُن موزیوں کے ضرب دست سے وہ سریاش پاش ہوگیا حضرات قاسم مظلوم کے سر کا یہ مجز ہ تھا کہ ضرب چوگان سے شکستہ نہ ہوتا تھا بہر کیف وہ اشقیاء سمجھے کہ اُس مومنہ نے بچھ حیلہ کیا اورسر بدل لیابیہ سوچ کراُس ضعیفہ کے گھر کی طرف دوڑے اُس مومنہ کے جھوٹے بیٹے نے کہ نام اُس کا آملعیل تھا اپنی مال کو اُس چلی سے خبر دار کیا وہ درگاہ پروردگار میں ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے لگی خداوندا مجھے جلد موت دے تابید ملاعین فرزندرسول کا سرمبرے سامنے نہ لے جاسکیں فوراُ دعا قبول ہوئی اور راہی جنت ہوگئی ایک شخص کو خاندان عمار بن یاسر سے تھا بیحال سن کراپنی جماعت کے ساتھ اُن ملعون پر روبار سے آپہنچا اور سر انور جناب قاسم کو اُس سے چھین کرمع لاش ضعیفہ اور اُس کے فرزند عبداللہ کے در بندعلیا میں لے جاکر فن کردیا۔

أَلَا لَعِنةُ اللَّه عَلَى الْقَومِ الظَّالِميُنَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلْبُونَ (بحرالتمه طِداوّل ...۲۸۷ ۳۹۱۲۳۸)

شیتم امروہوی نے حضرت قاسم کے ''سرِ اقدس'' کی روایت کوشہادت امام حسن علیدالسلام کے مرجے میں نظم کیا ہے، مرجے کامطلع ہے:-

"خطرِ چرخ عجب شاہد شرینہ ہے"

(رياض شيم صفحه ۱۷)

الغرض شہر مدینہ میں پھر آئے شبر پر نہ اعدا نے کیا پاس حبیب داور زہر دلوا دیا اک زوجۂ شہ سے مل کر راہ اعجاز سے آگہ ہوا حیدڑ کا پسر

قبر احماً پہ گئے حق سے دعا فرمائی خوب صحت ہی وہاں آپ نے صحت پائی جب کئی بار اسی طرح ہوئی شہ کو شفا جل کے وہ سودہ الماس شقی نے بھیجا جس کے اک ریزہ خوزیز سے عالم ہو فن بہر تحریص یہ ظالم نے شقیہ سے کہا

سرد آمیں دل پُردرد سے بھرتا ہے بزید جلد کر فکر ترے عشق میں مرتا ہے بزید

پھر تو ملعونہ عالم نے کیا حشر بیا گھر میں شبیر کے آرام میں شعیر کے شاہ بُدا وقت کو دکھے کے مثل اجل آئی اساء سر بمہر ایک صراحی کو سرہانے بایا

مل کے اُنگل سے جگر سنگ نے ہیرا چھانا

اس طرح گوہر زہڑا کا کلیجہ چھانا

شور ماتم کی طرح خواب سے اُٹھے سرور آئی حجرہ سے بیہ آواز کہ خواہر خواہر آئی حجرہ سے دواع شبر آئیں تھیں ابھی ننگے سر فاطمۂ خواب میں آئیں تھیں ابھی ننگے سر

عرض کی میں نے یہ کیا حالت بیزاری ہے رو کے فرمایا کہ سامان عزاداری ہے

اب کوئی دم میں ترے تن سے نکلنے کو ہے جال آگئ پینے کے واسطے پہلے ہے یہ مال سن کے یہ کانپ گئ خواہر سلطانِ جہال چہال چہال دوال

اس کوغم نے تو انہیں پیاس نے بیتاب کیا

شربت زہر سے تقدیر نے سیراب کیا

أس كا بينا كه لكے دل په ہزاروں نشر

طلق سے تابہ جگر پڑ گئے لاکھوں مخنجر

رو کے چلائے کہ اللہ نگہاں خواہر

آگیا موت کا پیغام ہمارا ہے سفر

یاں آؤ کہ گلے تم کو لگا کر رو لیں

، چھوٹے بھائی کو بلا کیجئے کہ رخصت ہولیں

س کے بیٹم کی خبر آئے شہ کرب و بلا

رو کے چِلائے یہ کیا قہر ہوا اے مولا

بولے اس آب نے یہ آگ نگائی بھا

چاہا سرور نے کہ پی کر تو اُسے دیکھیں ذرا

بحر لیا جام کہا دیکھتے ہم پیتے ہیں

اس کے پینے سے بھلا مرتے ہیں یا جیتے ہیں

فَ گُو کُو مَهِ مَ لَوْ مَهِيل كُولُى تردّد كا مقام

گر قنما آئی تو اچھا ہے کہ پہلے ہوں تمام

آپ کا داغ نہ دکھلائے خداوند انام رو کے شبر نے کہالب کے قریں آئے نہ جام

بولی ہمثیر کہ ہاں بوسف ٹانی نہ پیو

خاک ڈالو مرے مانجائے یہ پانی نہ پیو

چین کر حضرتِ شبڑ نے جو پھینکا ساخر جوش میں آئی زمیں اُف رے حرارت کا اثر صورت شانہ ہوا خاک کا بھی چاک جگر امتلا ہونے لگا درد سے تڑیے سرور

کی جوتے ظلم بی قسمت نے دکھایا ہے ہے گڑے ہو ہو کے کلیجہ نکل آیا ہے ہے

طاس میں دل کے کلیجہ کے برابر ککڑے ہوگیا غم سے إدھر قلب برادر ککڑے تھام کر قلب کو گننے لگی خواہر ککڑے رو کے بیں بہتر ککڑے رو کے بیں بہتر ککڑے

دیکھا یہ قبر نہ میری اجل آئی لوگو لٹ رہی ہے میری امال کی کمائی لوگوں

خاک پر شاہ شہیداں نے عمامہ پھیکا رو کے چلائے خبر کیجئے یا شیرِ خدا اب زمانہ میں ہمارا کوئی وارث نہ رہا مل کے مظلوم سے مسموم برادر رویا

پھر یہ بولے مجھے بستر سے اُٹھا لو کوئی کس سے اُٹھا لو کوئی کس طرف ہے مرے قاسم کو بلا لو کوئی آئے قاسم تو یہ حسرت سے کہا رو رو کر الوداع اے میرے ناشاد پیر کا ہے سفر

لکھ کے اک نامہ دیا اور کہا اے رشک قمر مثل تعویذ کے تم اس کو رکھو بازو پر

اس نشانی کی کسی کو نہ خبر کرنا تم جب کوئی وقت پڑے اس پیہ نظر کرنا تم

اُس کے مضمون سے آگہ ہیں مجانِ حسین وقت فرصت کا نہیں ہے کہ کرول اور سخن بھائی کو سونپ چکا گھر پہر قلعہ شکن بیٹ کر لال کرو منھ کہ ہوا سبر بدن

حشر آیا شہ دلگیر کے رونے والو لوحس مر گئے شبیر کے رونے والو

> روتے ہیں قائم ناشاد حرم کرتے ہیں بین ہے یہ زہڑا کی صدا ہائے میرے نورالعین اک طرف زینٹ ناشاد کے ہیں شیون وشین

ہے رک ریب ہا حاوے ہیں یون و ین لو وہ روتے ہیں تہہارے شہ دلگیر حسینؑ

ہائے بھائی کی ہر ایک بار صدا آتی ہے سنو آواز شہ کرب و بلا آتی ہے

کے چلے گھر سے جنازہ جو شہ کرب و بلا اور لیمل ہوا قلب حسن سبز قبا کیوں محبوکی مردے یہ سے صدمہ گذرا ہاں مگر قاسم مضطر یہ ہوئی سخت جفا

گرچہ شبر کا جگر زہر سے غربال ہوا راہواروں کے سموں سے تو نہ پامال ہوا اس مصیبت میں یہ بیکس ہوا فخر شبر وہاں فقط تیر تھے یہاں تن سے کٹا لاش کا سر وارد کوفہ ہوے جب حرم پینمبرہ بولا حاکم سے حصین ابن نمیر اکفر

دل میں ہے شوق وطن گھر کی رضا دے مجھ کو پر کرم ہوے جو اک سر بھی دلا دے مجھ کو

شہرے میں اُسے لے جاکے دکھاؤں سب کو عید ہوجائے ہے دید بلاؤں سب کو حال مظلوی سادات سناؤں سب کو جتنے مومن ہیں وہاں خوب رُلاؤں سب کو

بولا وه بال پئے تحقیق خبر لیتا جا ساتھ میں قاسم نوشاہ کا سر لیتا جا

> لے گیا رے کو وہ سر ہوگیا ہر سو کہرام پر جو دشن تھے ہے دید ہوئے جمع تمام اور اک تازہ جفا ہوتی ہے خاصانِ امام چوب اُس سر پہ لگاتے تھے شقی صبح و شام

گه اُچھالا تو مجھی نیچے گرایا اُس کو خاک پر گیند کی مانند لٹایا اُس کو

ایک عورت تھی وہاں جاریہ خاتون لقب قوم جابر سے تھی وہ شیفتہ شاہ عرب تھی نہ اُس کو خبر بادشہ تشنہ لب اُس کے گھر رکھتے تھے اُس سرکوشقی وقت ِشب

ایک شب اُس نے عجب حشر کا سامال دیکھا
اپنا گھر ہم شرف روضۂ رضواں دیکھا
یعنی اُس فرقِ بُریدہ سے ہے اک نور عیاں
حسن کی ضو سے عجل کدہ طور مکال
دل میں سمجھ کہ ہے کوئی وئی یزداں
عطر سے دھو کے کیا جامۂ طاہر میں نہاں

اُس مہ مُن کا یہ اوج جو پایا اُس نے شمعیں چوگرد رکھیں گھر کو سجایا اُس نے

پہ ہیں اُس بی بی کے ہمراہ کی اہلِ عزا اُن کی تعظیم کو وہ فرق زمین سے اُٹھا رو کے چلائیں کہ پیارے تری صورت پہ فدا ہائے بچے تو یہاں بھی نہ بلا سے چھوٹا

خوب قسمت نے دکھایا ہے تماشہ ہے ہے تھوکریں کھاتا ہے سر،رن میں ہے لاشہ ہے ہے

> گرد اُس سر کے کھڑے ہو کے وہ روکیں پیہم باندھ کر حلقہ کیا سب نے برابر ماتم

رو کے پھر کہنے لگیں صبر کر اے کشتہ غم ان جفاؤں کی سزا یائیں گے یہ اہل ستم

حشر کو عرش کے پایہ کو ہلاؤں گی میں بٹا اس غم کی تھے داد دلاؤں گی میں

> جاریہ کہتی ہے صدمے سے مرا دل تر پا عرض کی نام تو فرمائیے میں تم پہ فدا رو کے وہ بولی کہ پیاروں موئی بیکس دکھیا کیوں نہ پیٹے جگر افگار گرفتار بلا

مك گيا نام و نشال بيكس و مضطر هول ميس

جاربیہ کیا کہوں شبیر کی مادر ہوں میں

سن کے یہ جاریہ خاتون کو یارا نہ رہا گر کے قدموں پہ کہا عفو ہو یہ میری خطا میری بی بی بی اصلا میری بی بی واقف ہوں توغم اس کا نہ کھا روکے وہ بولیں میں واقف ہوں توغم اس کا نہ کھا

حشر کو اس کا عوض جھ کو میں دکھلاؤں گ ساتھ اینے مجھے فردوس میں لے جاؤں گی

پر ہراساں ہی رہی جب وہ کنیزِ زہڑا لکھ کے اک نامہ دیا اور سے ارشاد کیا لکھ کے سند خلد کی دیتے ہیں مجھے فکر ہے کیا کھل گئی آئکھ تو بالین یہ وہ نامہ دیکھا

اُٹھ کے سامان عزائے شہ ذی جاہ کیا
اپنے فرزند کو اس راز سے آگاہ کیا
یعنی اب آئیں جو اس سر کے لیے اہلِ جفا
چھ کو لازم ہے کہ اس فرق پہ کر سر کو فدا
سر ہلا کر کہا اُس نے کہ زہے بخت رسا
لاکھ جانیں ہوں تو قربان کروں اک سر کیا

آئے ناری تو کیا خون پسر کا اُس نے دے دیا کاٹ کے سرایخ جگر کا اُس نے

پر ستمگاروں نے لاکر جو اُچھالا وہ سر پرزے پرزے ہوا مثل مہ نخشب وہ قمر کھل گیا راز غضب لال ہوے وہ اکفر لینی اُس سرکی کرامت سے ہیں آگاہ بشر

ابنِ سردار کا سر تھا وہ بھی ٹوٹنا تھا ٹھوکریں کھاتا تھا لیکن نہ بھی ٹوٹنا تھا

دوڑے اُس مومنہ کی ست کو سب بانی شر چھوٹے فرزند نے اُس کے اُسے پینچائی خبر رو کے چلائی کہ دے موت مجھے اے داور سامنے میرے نہ لے جائیں یہ مظلوم کا سر

ارے لوگو یہ دلاور ہے عزیزِ زہڑا آخرش مرگئی اس غم میں کنیرِ زہڑا ایک مومن نے کسی شہر میں سن لی سے خبر
وارد رَبے ہوا وہ فوج کو ہمراہ لے کر
چھین کر لے گیا وہ قاسم مظلوم کا سر
رو شمیم آہ تہ خاک چھپا رشک قمر
نگر غور کر اس اوج پہ اور پستی پر
نور مٹی میں ملا خاک ہے اس بستی پر

#### باب ﴾ ١٩٠٠

## حضرت قاسمٌ کی یا د گاریں

حضرت قاسم كادسترخوان

قدیم زمانے کے محرّم کی سات ناریج کو حضرت قاسم کا دستر خوان (نذر) کا دستورہے۔ دستر خوان پر کر بلا کے بیاسوں کی یا دمیں دو دھ کا شربت بھی رکھا جا تا ہے۔ حضرت قاسم کے دستر خوان پر دعائیں مانگئے والے اپنی اپنی مُر ادیں پاتے ہیں اور منت بڑھاتے ہیں۔

## حضرت قاسمٌ کی بارگاہ میں اولا دِنرینہ کے لیے دعا:-

محرّم کی سات تاریخ کو جب مجلس عزاکے بعد مہندی کا جلوس برآ مد ہوتا ہے تو مہندی پررکھے ہوئے بھول میں کوئی ایک پھل خصوصاً سیب اُٹھ کر بارگا و حضرت قاسم مہندی پررکھے ہوئے بھاق ہے کہ مجھے اولا دِنرینہ عطا فرما۔ دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت قاسم بارگا والہی سے جوفر زندعطا فرماتے ہیں اُس کا نام' تقاسم' کھا جا تا ہے۔ جن مونین کے یہاں اولا دِنرینہ نہیں ہوتی تھی انھوں نے مجھے ہے دعا کا طریقہ پوچھا میں نے انھیں بتایا کہ اس طرح دعا ما نگو کہ فرزند ہوگا تو '' قاسم'' نام رکھیں گے۔ میں نے خود بھی دعا کی اور سال کے اندر عز ادار مونین کے یہاں فرزند کی ولا دت ہوئی۔ میرے پاس ایک طویل فہرست ہے جن کی مرادیں صرف میری دعا ہے آ چکی ہوں اور اُن بچوں کے دیا تو حطا فرمائے (آمین) ہیں اور اُن بچوں کے دیا تو حطا فرمائے (آمین)

#### دوسوسال برانی مهندی (میراحیان علی احیان کههنوی)

تقریباً دوسو برس سے مہندی کے جلوسِ عزامیں احسان علی احسان کی سے مہندی پڑھی جاتی ہے، 'مہندیاں' 'ہزاروں کی تعداد میں کاسی گئی ہیں۔ تفصیلات دوسری جلد میں ملاحظہ فرمائیں:-

مهندي

احسان على احسآن كصنوى

رن میں ہوہ حسن کی بکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی آج کے دن کے میں جاؤں واری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

یہ سنا کر وہ آلِ عبّا کو لگی تشکیم کرنے خدا کو

چرکہایوں ہراک اقرباہے میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ شادیانے شتابی بجاؤ

پردے خیمے کے جلدی اُٹھاؤمیرے قاسم کی آتی ہے مہندی

اک منڈ ھاصحن میں جا نگاؤ چوکی پھر نیمیجے اس کے بچھاؤ

گھر میں صندل کے چھاپے لگاؤمیرے قاسمٌ کی آتی ہے مہندی

فرش بچھوا کے مہندی سنوارو میرے نوشہ او پر پھول وارو

سرهنیں آ کے بیڑے اُتارومیرے قاسم کی آتی ہے مہندی

بی بی زہڑا کی صحنگ کروں گی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی سیسین

میرے پیارے کی مہندی کو دیکھو کم تخن ہے گا بیداور کم گو

آج کیا نیگ لینے کھڑی ہومیرے قاسم کی آتی ہے مہندی

میں نے گودی تھا اِس کو کھلایا میں نے تھا دودھ اس کو پلایا آج قسمت نے بیدن دکھایا میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

> اس کی غربت پیسب صدقے جا دمیرے بیارے کے کنگنابندھاؤ آج مہمان سب میرے آؤمیرے قاسم کی آتی ہے مہندی

بیبیو کیا ہے شادی تمہاری کینجی آ سمھنوں کی سواری

جلدی شربت کی کرلوتیاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

سُن کے ہر بی بی بے حال و مضطر بولی رورو کے قاسم کی مادر شاد پھرتی ہوکیاتم ہے گھر گھر میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

بیاہ بیاً اس بنی کا رچا ہے بیٹھا یثرب میں جس کا چھا ہے

تم نے گھر میں سیھوں سے کہاہے میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

پیاس دولھا کی پہلے بجھاؤ بیبیو تھوڑا شربت پلاؤ

تم ابھی بینہ سب کوسناؤ میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

تم تو شادی کی باتیں کرو گی نیگ مہندی لگانے کا دوگ بات سے دم بدم تم کہو گی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

> نیگ مانگے گی جواس کی سالی کیا کہوگی کہ ہے بھولی بھالی کہتی ہوتم کہ ہوں ہاتھ خالی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

بین کرتا تھا یہ کنبہ سارا مرنے اتنے میں قاسم سدھارا پھر بیاس جاکی نے بھارا میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

آگے احسان کیا میں سناؤں رونا ان بیبیوں کا بتاؤں کہتی تھی ماں یہ کیونکر سناؤں میرے قاسم کی آتی ہے مہندی

#### باب ﴿ باب

# حضرت قاسمٌ ہے۔ کاتحقیقی تجزیبہ

شنرادهٔ قاسم علیهالسلام اورسفر کربلا:

حضرت امام حسین جب مدینے سے چلے تو قاسم کوخواتین کے ساتھ محمل میں سوار کیا۔ جیسا کہ 'امالی' میں مقتل کے نام سے شخ صدوق نے جوباب قائم کیا ہے اس میں حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے بیروایت ہے:-

"حمل اخواته على المحامل و ابنته وابن اخيه القاسم ابن المحسن ابن على عليهم السلام، ثم سار في احد و عشرين رجلامن اصحابه واهلبيته، منهم الله آخر."

"افي بهنول كو، وفتر كواورايخ بهائى امام حنّ كفرزند قاسم كمملول پرسواركيااور الصحاب واہلبيت كاكس مردول كساتھ مديخ سے چل پڑے "
(امالی شخ مدوق سے محال)

شخصدوق نے حضرت قاسم کی شہادت کا حال نہایت مختصر صرف دوسطروں میں کھھاہے:'' پھر قاسم بن حسن میدان میں آئے امام عالی مقام نے اُن سے فر مایا میری جان تم بیتاب نہ ہو، ہر چیز فانی ہے۔ آج بہشت ِخلد سے تمہیں رزق پہنچایا جائے گا جناب طاؤس نے''قال الراوی''(گویانام نہیں لیا) کہہ کرروایت کونقل کیالیکن روایت حمید کی ہی ہے۔طبری نے اپنی''تاریخ''۔جلد چہارم میں اور ابنِ کثیر نے''البدایہ والنہایہ''جلد بشتم میں الی مخصف سے ہی اس روایت کولیا ہے۔

شخ صدوق کی روایت کونقل کیا ہے روصنہ الواعظین میں محمد بن قال نیٹا پوری نے۔ شہادت قاسم (علیہ السلام) کا بیان اور منا قب شہر آشوب:

منا قب کے شخوں کی عبارت میں اختلاف ہے۔

نسخداول \_جلد مهص ١٠٤\_

پھران کے بھائی (اخوہ المقاسم) قاسم ابن الحن بغیرزرہ پہنے نکان کا چہرہ چاندی طرح چکتا تھا انہوں نے بیر جزیر طا۔

انى انا القاسم من نسل على نصن و بيت الله اولى بالنبى من شمر ذى الجوشن او ابن الدغى

میں قاسم نسلِ علیٰ ہے ہوں بیت اللہ کی شم ہم نبی کے زدیک اولی ہیں شقی یا ولد الحرام ہے

ان کا قاتل عمر بن سعیداز دی ہے۔ جب گھوڑ ہے سے گرنے گئے تو آواز دی یا عماہ اور کئی۔ قشنوں نے آپ کا ہا تھو کاٹ دیا تھا۔ جب امام علیہ السلام تقتل میں پنچے تو وہ کٹا ہوا ہا تھو اُٹھا لیا مگر شامیوں نے حضرت سے چھین لیا۔ حضرت قاسم کے تن پاش پاش کے پاس بیٹھاور فر مانے لگھا نے فرزند تیرے چپاپر شاق ہے کہ تو اس کو پکارے اور وہ تجھے جواب نہ دے یا جواب دے مگر تیرے تی میں مفید ثابت نہ ہو۔

نسخه دوم جلد ۴ ص۱۰۷

"و روى انه خرج اخوه القاسم فقال

یا عصبة جارت علی نبیها وكدرت من عیشها ماقد نقی فی كل يوم قتلون سيداً من اهله ظلماً و ذبحاً من قفا

''ان کے بعد بنابرایک روایت کے ان کے بھائی قاسم نظے ان کو عمر و بن سعیداز دی

فی سید کیاا مام نے بڑھ کراس تقی کو ضرب لگائی پھرایک لڑکا یہ کہتا آیا ہلا کت ہواس قوم

کی جس نے تخفے ہلاک کیاا ہے بھائی روز قیا مت تبہار ہے جدان کے دیمن ہوں گئے'۔

اب یہاں مسکلہ''اخوہ'' کی ضمیر کے مرجع کا ہے اس لئے کے صاحب منا قب نے

فدکورہ نسخہ اول میں قاسم کے ذکر سے پہلے عبداللہ بن الحسن بن علی علیہم السلام کا ذکر کیا
ہے اوران کا رجز یہ کھھا ہے کہ

"ان تنكروني فان فرع الحسن ....."

لیکن مذکورہ نسخہ دوم میں عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب (علیہم السلام) کا ذکر کیا ہے۔ان کارجز بیلکھاہے۔

"انا ابن ذی المنجدة و الافضال ---"(اس رجز کوعلام مجلس نے بھی عبداللہ بن علی (علیم السلام) کا ہی قرار دیا ہے۔

دونوں جگہر جز بھی مختلف ہے۔اس صورت میں

ا۔ایک طرف بیے طے کرنامشکل ہے کہ مذکورہ قاسمٌ ،القاسمؒ ابن الحسنؒ ہیں یا القاسم " ابن علی ابن الی طالبؓ۔

القاسم ابن علی ابن ابی طالب کا وجود صرف میبین نظر آتا ہے ورنہ ابوا تا ق اسفرائیٹی نے القاسم ابن الحن کے علاوہ قاسم ابن الحسین اور قاسم ابن العباس کا ذکر کیا

#### جسے صاحب کبریت احمرنے بھی نقل کیا ہے۔

۲۔ صاحب مناقب نے جوعبداللہ ابن الحسن کاذکر کیا ہے، یہی بیان' الفتوح۔ جلد پنجم'۔ میں' احمد بن اعثم کوفی'' نے لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح عبداللہ بن علی ابن ابیطالب کے بارے میں بھی' صاحب الفتوح''اور صاحب مناقب کا بیان ایک جسیا ہے۔ سید الشہد اء کی نفرین لشکریزیدیں اور صاحب بنا بیج المودة کا بیان:

پھرقاسم بن الحسن الجبیل کہ وہ جوان تھے، نے حملہ کیا اور جب تک کہ ۱۹ افراد لشکر برخیلہ میں الحسن الجبیل کہ وہ جوان تھے، نے حملہ کیا اور جب تک کہ ۱۹ افراد لشکر برخیلہ کیا اور شکر کو آئے۔ اللم برخیلہ کیا اور شکر کو قاسم بھر آئے۔ گریے کیا اور ''نیکار سے دور کردیا اور قاسم کے قاتل کو قل کیا۔ پھر حضرت نے گریہ کیا اور ''نیکار نے خداوندا۔ تو جانتا ہے کہ (مسلمانوں) نے ہمیں بلایا کہ ہماری مدد کریں گے لیکن ہمیں جھوڑ دیا اور ہمارے دشمنوں کی مدد کی، خداوندا آسمان کا پانی ان پر سے روک لے اور اپنی برکتیں ان پر حرام کردے۔ خداوندا ان سے ہرگز بھی راضی نہ ہو۔ خداوندا گرتو نے دنیا میں ہم سے اپنی نصرت دوررکھی ہے تو اسے ہمارے لئے آخرت کا ذخیرہ قرار دے اور طالموں کی قوم سے ہماراانقام لے۔ (یا تھا امودہ شخ سلمان سی قدودی ہے ہوں ابی خفف کے اور قبول قندوزی کے یہ بیان انہوں نے ابی خفف سے نقل کیا ہے۔ لیکن الی خفف کے مقل میں سرے سے اس روایت کا وجوود ہی نہیں ہے۔ البتہ مقتل ابی مخف کے نام مقتل میں سرے سے اس روایت کا وجوود ہی نہیں ہے۔ البتہ مقتل ابی مخف کے نام

اب الى مخنف كابيان و يكھئے۔

سے جوار دوتر جمہ پایا جاتا ہے۔اس میں یہی روایت موجود ہے۔

"حدث نى سليمان بن ابى راشدعن حميد بن مسلم قال: خرج الينا غلام..... فسأ لت عن الغلام فقيل: هو القاسم بن

الحسن بن على بن ابي طالب (عليهم السلام)

یہ وہی روایت ہے جسے حمید نے قتل کیا ہے۔ پھریہ دوسراا فی مختف کون ہے۔؟

الی مخف کے مقتل کا نام مقتل ابن اشعث ہے۔ الی مخف کے دواور مقاتل بھی ہیں۔

ا مقتل حجر بن عدى جيمقتل امير المومنينٌ بھي کہا جاتا ہے۔

٢ مقل حجر بن عدى جيمقل الحن بن على كهاجا تاب\_

اغلب خیال ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں۔

بيانِ شهادت مين زيات شهداء پرا كتفاء

كرنے والے مقتل نگار ومورخين:

ا عوالم العلوم \_ \_ شيخ عبدالله البحراني اصفهه ني \_ \_ ج ا \_

۲ ـ شفاء الصدور في شرح زيارت عاشوره فارس...الحاج ميرزا ابي الفضل طهراني ....جلداوّل برجلداوّل براني الفضل طهراني

٣ \_ المقتل \_ الحاج محد كريم خان كر ماني \_ \_ص ٩٧

شنراده قاسمٌ كارجز:

جانب قاسم کے رجز کے سلسے میں مورضین کے مختلف بیانات ہیں۔ حمیدا بن مسلم کی روایت میں رجز کاذ کرنہیں۔

اوراس سبب سے شخ مفید، ابن نما، سیدابنِ طاؤس اور ابوالفرج کے یہاں بھی رجز کا ذکر نہیں ۔رجز نقل نہ کرنے والول میں صاحب کامل'' ابنِ اثیر'' اور صاحب طبقات دیں ، کھی دیوں

''ابن ِسعد'' بھی شامل ہیں۔

بدرجر نقل کیاہے۔

ا شخ صدوق المالي ص ۲۲۲ (بيروايت المام صادق سلام الله عليه به به کل فان الميوم تلقين ذرى البحنان لا تجزعى نفسى فكل فان الميوم تلقين ذرى البحنان الماة العقول (شرح كافى) سيدم تضي عسكرى مقدمة جلدوم ص ٢٧ پر مناقب شرا شوب ح دوم ص ٢٢ سا ٢٢ سے وجلد جہارم ص ٢٠ اوجلد سوم

انى انا القاسم من نسل على أن نحن و بيت الله اولى بن نبى مسن شمر ذى المجوشن او ابن الدعى المحن الاثجان \_\_ محن الاثجان \_\_ محمد الاثجان \_\_ محمد المحمد المحمد

ان تنكروني ابن الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن

۳ موسوعة الشهادة المعصومين (ع)...جلد دوم.. ص ۲۴۸ پر مقتل خوارزی ہے۔ الحسین (علیہ السلام)عبرة المومنین \_ جمہ جواد شبر \_ ص ۸۸

پر "الحجالس السنية ... جلد اوّل .... ص٩٠١" اور جوابري كي مثير الاحزان ص ٨١ هـ- (ابن نما كي مثير الحزان مين رجز كاذكر بي نهيس ہے۔)

ان تذكرونى فانا فرع الحسن سيط النبى المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن

(صاحب مناقب (ایک نسخه میں جہم ۲۰۱۱ورج۳) نے اس رجز کوعبراللہ بن حسن کا قرار دیاہے)

۵\_ بحارالانوار .. علامه بسي جلد ۴۵ ....

مهیج الاحزان حسن ابن *محرعلی بیز* دی مے ۲۷۹

مجالس السنية .. سيدمحن الامين م <u>كوائي ه ... جلداة ل ... ص ١٠٩</u> مصارع الشهداء ومقاتل السعداء... شخ سلمان ابن عبدالله آل عصفور اسرار حسينية ... شخ محمد فاضل مسعودي . ص ٢٢

ان تنكسرونسى فاناابن الحسن سبط السنبى المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسيسر المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن بين اناس لا سقوا صوب المزن ٢- ثمرات الاعواد ... على ابن حين بأثم تجفى جلداقل .. ص٢٣٩ .... فاجعة الطف سير محمد كاظم قروين .

الامام على ... علامه عبد الحميد مهاجر ... جلد دوم. ص ١١٥

ان تنكرونى فانا نجل الحسن سبط النبى المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن

#### ايك اورمغالطه:

مناقب جلدسوم میں شرآشوب نے جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی

شهادت کے بعدقا م ابن حسین کاذکر کیا ہے اور ان کار جزیر کھا ہے۔
ان تنکرونی فانیا ابن حیدرة
ضسر غام آجام و لیٹ قسور - ق علی الأعادی مثل ریح صرصرة أکیل کم بالسیف کیل السندرة

علامہ مجلسی نے اس روایت کواسی ترتیب سے بحار الانوار جلد پینتالیس میں نقل کیا ہے بیالگ بات اسے غریب بھی قرار دیا ہے لیکن اس عبارت کے اردو مترجمین نے اسے 'د قاسم ابن حسن' کر دیا۔

کچھاسی طرح کی صورتحال عربی اور فاری مقاتل میں بھی ہوئی ہے۔ حوالہ کے **مغ**الطے:

عربی سے فاری اور پھر اردو تک آنے میں مقاتل کے حوالوں میں خاصی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے۔سب سے زیادہ''مناقب''اور''ریاض'' کا معاملہ ہے۔اسی طرح شہر آشوب۔

ناموں کی میسانیت نے ذوق تحقیق کے لئے خاصے الجھاوے پیدا کئے ہیں۔ دیکھئے۔

مقتل ابن شهرآ شوب اورمنا قب ابن شهرآ شوب كافرق:

صرف ابن شهرآشوب کاحواله کافی نہیں۔ مقتل اور مناقب دوالگ الگ کتابیں ہیں۔ مقتل ابن شهرآشوب سے ابوجعفر سینی نے مصائب کی روایات شرح شافیہ میں نقل کی ہیں۔ جبکہ باقی تذکرہ ومقاتل نگاروں نے مناقب سے روایات کی ہیں۔ یہی صورت ' ریاض'' کے ساتھ ہے۔ لیکن کونی' ' ریاض''۔؟ مولوی محمد ہاشم بن محمد حسین کی ''ریاض الاحزان' (جو فارس کا بڑا مقتل ہے۔ دو جلدوں میں۔) یا محمد حسن الشعبان کردی قزوینی نزیل طہران کی '' ریاض الاحزان' (مقتل ... جو تین جلدوں میں ہے )... یا.. واعظ محمد حسن بن الحاج محمد معصوم قزوینی حائری شیرازی کی ''ریاض الشہادت' ۔یا۔''ریاض الشبد اء' ہے .... یا...'' ریاض القدیں'' افارس) ... یا ...''ریاض ماتم' '... (اردو) ... یا ...''ریاض ماتم' '... یا ...' ریاض المصائب' ... یا ...محمد ملی موسوی تنکابی کی ... دریاض المصائب' ... یا ...محمد علی خبل حسین بہشتی دریاض المصائب' (اردو) ... یا ...محمد علی خبل حسین بہشتی کامقتل ...'ریاض المونین' ۔

یہ تو ایک مثال ہے ورنہ' ریحان و ریاصین' سے' مناقب' تک یہی صور تحال ہے۔ نتیجہ یہ کہ روایت لکھی کہیں ہوتی ہے۔ ہیان شہاوت اور خطباء:

ا - عالم تبحر، خطیب جلیل،علامه عبدالحمید مهاجر مدخله،

صاحبِ" اعلموااتّي فاطمةً"

''کون قاسمٌ جوصف اعداء میں دھنس گیا،جس کے لئے اسکے چھا حسینٌ کا دل اندیشۂ فراق میں بتلا تھا، جب اُس سے پوچھا تھا کہ''اے میرے لال قاسمٌ، قبال کو کیسا پاتے ہو۔ تو کہاتھا کہ چھا'' دشہد سے زیادہ شیری'' تو قاسمٌ کو سینے سے لپٹالیا، گلے کیسا پاتے ہو۔ تو کہاتھا کہ چھا' جسے بھائی کی ۔ جسے اپنی اولا دمیں سے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی حسنٌ نے اپنے بھائی کو وصیت کی تھی۔

جب قاسم لزائي په چڙھ تو سه کهدرہے تھے۔

''اگرتم میرےنب سے جاہل ہوتو جان لومیں ابنِ حسنٌ ہوں اور یہ نبی مصطفیؓ و

امین کے لال اور حسین میرے چھا ہیں جوان لوگوں کے درمیان قیدیوں کی طرح گرفتار ہیں اشکریزید کو خدا کہی ابر رحمت سے سیراب نہ کرے گا''

ابھی معرکہ کارزارگرم تھا کہ قاسم کی جوتی کا تسمہ کٹ گیا تو قبال کوروکا کہ تسمہ کو باندھ لیں اور جھکے تھے کہ دشمن نے موقع کو غنیمت جان کر دغا کی اور پشت ہے آ کر سر قاسم پیوار کیا۔ قاسم ہی کہ بہتے ہوئے رہوار سے بنچ آئے "علیک منی السلام، قاسم پیوار کیا۔ قاسم ہائے ہیں۔ اے چچا آپ پرسلام، 'حسین جھنچ کو سینے سے لگا کرا ٹھا لائے جمیدابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ 'حسین نے اس نو خیز کو سینے سے لگا کرا ٹھا اُٹھایا کہ اسکے پاؤں زمین پر خطور ہے جارہے تھے''' (الام علی علیہ السلام بح میں :۔ عبداللہ اصغرابن حسن کی شہادت کے بیان میں کہتے ہیں:۔

۲ \_ خطیب کبیر وشاعر بے نظیر ملاحم علی آل نتیف القطیفی م ۱۳ ۱۳ اصد:

کہتے ہیں کہ ریحانة الحسین نے قاسم کی لاش پر بیان کئے۔

اُٹھوا ہے ابن عم ۔ اے وجا ہت حسٰی کے وارث اٹھو۔ خوب تم نے کفن کوہی پیر ہن
عروسی بنالیا۔ اے حسن مجتبی کے شرجواب دو۔

اے عرشِ عروسی کے جاند موت نے تہمیں گہنا دیا۔ مگر نہیں تمہاری طلعت زندہ رہے گی۔ ("عبرة المونین" ص ۴۳۲)

#### ارزق سے جنگ:

جناب قاسم کے مقابل ارزق اور اس کے بیٹوں کے آنے اور جنگ کوروضة الشہداء از ملاحسین واعظ کاشفی ہنتخب الطریکی از فخر الدین طریکی کے علاوہ ۔'' صاحب شرح شافیہ' نے قال کیا ہے۔

شرح شافيه كاتعارف

الى فراس الحارث بهدانى - ٣٠٠ هـ هـ هـ هـ الصيدة "شافيه" به قصيده ميميه به اس کی شرح که کلامی این امير الحاج الحسينی سلالا ميں ، جس نے "شرح شافيه" کے نام سے شہرت پائی ، اس ميں واقعات کر بلا کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا ایک نسخه کتب خانه روضة امام رضاعليه السلام ميں اور دوسرا کتب خانه آقائے مرشی اعلی الله مقامه ميں ہے۔ شرح شافيه سے نقل کرنے والے ۔

#### بعدشهادت:

جب قاسم گھوڑے سے گر ہے تو چھا کوآ واز دی،امام حسین علیہ لسلام قاسم کی لاش پر آئے ۔تو ماں در خیمہ سے میمنظر دیکھ رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی زبان پر بیہ شعر تھے۔

> غريبون عن اوطانهم و ديارهم تنوح عليهم في البراري وحوشوها وكيف لاتبكي العيون لمعشر

سيوف الاعادى فى البرارى تنوشوها بدورتوارى نورها فتغيرت محاسنها ترب الفلاة نعوشها

وہ اپنے گھروں اوروطن سے دور ہیں بیاباں میں وحثی جانوران پرنو حہ کرتے ہیں۔ ان پرآئکھیں کیوں ندروئیں کہ جن پردشمنوں کی تلوارٹوٹ رہی ہے۔

جن مہتابوں کا نورختم ہوگیا ہے۔اوران کے خوبصورت بدن خاک زاروں میں آلودہ ہو گئے ہیں۔(''قصہ کربلا ججۃ الاسلام علی نظری منفرد. ۴۰۹)

بحواله'' وسيلة الدارين\_\_ص٢٥٢\_ بحواله، كفاية الطالب''

'' كفاية الطالب في مناقب على بن الى طالب يسيد احد سيني اردكاني كى كتاب عبد المعلمة الطالب كى كتاب عبد العلب محوله بالاكتاب ' كفاية الطالبين' بهو جوكه عمل هم ين

## شادى قاسم عليه السلام:

مرجع كبير، مجتهد دورال آقائے مير زاجواد تريزي سے استفتاء۔

آ قائے میرزا جواد تبریزی کا شارعلاء تشیج (نجف وقم) کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ عہد حاضر کے بعض اہم مسائل پرآپ کے فناوی نے شہرت حاصل کی جن میں ہے۔ عہد حاضر کے بعض اہم مسائل پرآپ کے فناوی نے شہرت حاصل کی جن میں ہے۔ ایک بیابھی کہ۔

''حدیث کساءاورشہاوت فاطمہ الزہراسلام اللّه علیہا کامنکرمسلمات عقا کدشیعه کا منکر ہے''

(خبر اندوہ ہے کہ زیرِ نظر کتاب کی طباعت کے دوران (<u>۲۰۰۲</u>ء) آ قائے موصوف نے ۲۸شوال کوشہر قم میں رحلت فر مائی)

آپ سے سوال کیا گیاعز اداری میں مراسم عروی قاسم کی بابت سوال اور جواب بیہ۔

سوال: - ہمارے خلیجی ممالک میں عمومی طور پر ماہ محرم میں ۸ تاریخ کو جناب قاسم کی شبیہ بنائی جاتی ہے گر بیداور نوحہ میں شدت کے لئے اور خطیب حضرات منبروں سے شہراد ہے قاسم کی مصیبت بیان کرتے ہیں اوروہ پچھال کرتے ہیں جوموز خین نے ذکر کیا ہے۔ اسی میں دختر حسین ابن علی علیہم السلام سے روز عاشورہ ان کی شادی کا بھی ذکر ہے۔ اور اکثر مراسم زواج کی تعبیر کرتے ہوئے شعیں لا کرمجلس میں رکھی جاتی ہیں۔ جس سے لوگوں کا حزن و ملال زیادہ ہوجا تا ہے۔ گر آج کل بہت سے محتر ضین اسی روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (ان کا کہنا ہے۔) گویا کہ یہ مضغلم ہے۔ بلکہ اسی روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (ان کا کہنا ہے۔) گویا کہ یہ مضغلم ہے۔ بلکہ الی روایت کے پڑھنے میں بھی اشکال ہے۔ پس آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ کر بلاکی مصیبت تو تمام مصائب کی جامع ہے؟۔

جواب: بسمہ تعالی۔ ذکرِ قاسم ابن الحسن علیہ السلام میں الی روایات کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہی کچھ جو کتب تاریخ میں وارد ہے۔ اس حیثیت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس کا رسوخ بطور حتمی نہ ہو۔ بلکہ احتمال کی صورت میں ہو۔ مسائل یقینی اور اطمینانی تو بہت ہی کم ہیں۔ پس آنے والے وقت کے لئے اہتمام ہونا چاہئے متیقنہ کے ذریعہ ذہنوں کے لئے ایسے رسوخ کا جس کی بنیاد پرا پے شبہات کو دور کیا جاسکے جوا سے مسائل کو گھرے ہوئے ہیں۔خدابی تو فیق دہندہ ہے۔

''صراطالنجاة \_ميرزاجواد تبريزي''

شادى قاسم علىيه السلام اوررد واثبات ميس كتابين:

ا ـ تقریرالحاسم فی عرس القاسم (عربی).... (مولوی سیدظهورالحسن بار بهوی) ۲ قبل الصدارین به (مداری سی ظهدر الحسن ایروی)

۲\_قول الصواب (اردد)....(مولوی سید ظهورالحن بار هوی)

٣ ـ والبيان المبرهن في عرس قاسم ابن حسنٌ (عربي).... (مير زاعلي ابن محمد حسين حسيني

حائری شهرستانی)

٣ \_ الجح القاطعه في اثبات وقوع عرس لقاسم ابن حسنٌ .... (ابوالحن ابن نقي شاه تشميري لکھنوی (تلمیذغفراں مآب)

رد تقريرالحاسم (اردو)

۵ ـ د فع المغالطه في مسئلة عرس القاسم ابن الحسنّ (۱٫۷۰) .... (حكيم محمد كاظم لكصنوي)

٧- دق الخيثوم في جواز قرائة عرس القاسم المظلوم (روتقرير الحاسم)

٧ ـ القاسميه في محقيق عرس القاسم... ( تاج العلماء على محمد لكهنوى )

٨ ـ الفتاوي الجديده في المسئلة السديده عروى قاسم كي تكذيب يرعلا ك فتاوي

عبائرالانوار.....(شادئ قاسمٌ پردلاکل)

جناب قاسم عليه السلام يركهي جاني والي كتب:-

محلنشر

ا عاشق ترین بروانه (۸۰ صفات) حسن جلالی عزیزیان مشهد مقدس (۱۳۷۵ ه

۲ - القاسم ابن الحسنّ (مخضر) سيدمهدي ابن محدسوت كالخسرة اخبار تجاري بصره

٣ ـ قاسمٌ نو جوان جنگجو (مختر) محمر سالار قم (۱۹۵۲ء)

۷۷ \_القاسم ابن الحسن (مخضر) من سلسله روا دالفد اء بيروت

۵\_شهادت حضرت قاسم (اردو) ۲۰ صفحات احمر

۲ - شنراده قاسم (اردو) ۴ سو صفحات مولانا آغامهدی کھنوی (یا کتان)

سلملى بنت امر وُالقيس :

قمقام الزخار.. فرباد میرزا قاحپاری ...جددوم ... ۳۰۲

امرؤالقیس نے جناب امیر علیہ السلام کے پیغام نکاح پر اپنی تین بیٹیوں میں

ے۔ الحیاۃ کو جناب امیر علیہ السلام کے حبالہ عقد اور سلمی کو امام حسن علیہ السلام کے حبالہ عقد کے لئے منظور کیا۔ حبالہ عقد کے لئے منظور کیا۔

امیرالمومنین علیه السلام نے خطبہ عقد کو جاری کیا۔

صاحب قمقام نے اس روایت کوآغانی سے لیاہے۔

(جاسم بن حسنٌ) قاسم اكبر بن الحسن عليهما السلام:

شجرة طوبي \_\_الشيخ محرمهدى الحائري ...جلداوْل ...م ١٤١٠\_

حلّه كم ارات كيان ميں لكھتے إي كه:-

"ان میں ایک القاسم بن الحسن میں ہم السلام ہیں بیقاسم اکبر ہیں قاسم شہید کر بلاکے علاوہ۔ یہ العتکیات "میں مدفون ہیں، جسے اب مسیت کہاجا تا ہے۔ بینہ وان میں ذخی ہوئے سے ۔ اب بیروض "ابوجاسم" کہلاتا ہے۔ یہاں بہت سی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ صاحب "ریاض الاخوان" نے بھی ایکے حالات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس جگہ کا نام ماحینات "کھواہے۔ (الذریعہ تا ہے برگ تجرانی۔ جاد)

حضرت قاسمٌ كاطلب اذن:

'' جب تک چچاہے اجازت مل نہیں گئ قاسمٌ طلب اذن کرتے رہے۔''

ثمرات الاعواد\_على ابن حسين بإشى نجفي ....جلد اوّل. ص ٢٣٩ \_ بحواله شخ ابراہيم الآروي ـ شارح مندشافعي ـ

حضرت قاسم کی شادی کے باب میں:

علامه محمد حسنين سابقی انجی رسوم الشيعه ميں لکھتے ہیں۔

ا ـــ ۲۱ رئیج الاول <u>۲۵۵ ا</u>ه کوابوافق معین الدین عادل محرعلی شاه نے خواب میں دیکھا کہ جناب زینب سلام اللّہ عیبہام شیہ پڑھر ہی ہیں۔ ''اے قاسم دامادمبارک ہوبیشادی'' (بحوالہ۔ تاریخ کھنؤ۔۔ج۲۔میں ۱۵) ۲۔ ککھنؤ کے معروف شاعر تمنا۔ م ۲۳۳۳اھ۔ ہمیشہ ککھنؤ کے جلوسوں اور مجالس میں

علاءومجتهدین کی موجودگی میں عقد قائم کے اشعار پڑھتے۔

رخ سے سرکایا ہے سہرا قاسمٌ نوشاہ نے بس کے پھر جنت کے پھولوں کی ہواآنے کو ہے

حضرت قاسم كى شب عاشوركى گفتگو كے حوالے:

یہ واقعہ ایک ایسی طویل روایت کا جزو ہے۔ جسے ابوحمزہ ثمالی نے امام زین العابدین علیہالسلام سے روایت کیا ہے۔

اس کے ناقلین میں۔

جبیها که جواد شرنے ،''الحسین (علیه السلام)عبرة المونین'' ذکر کیا ہے۔

ا\_مرزاتقی سپہرنے نایخ التواریخ میں \_

۲۔طبری نے تاریخ میں

س شخ مفید نے ارشاد میں۔

جبیها که شخ عبدالله الحسن نے ' <sup>د</sup>لیلة عاشوراء فی الحدیث والا دب' میں ذکر کیا ہے۔

سم۔ابن ِحمدان طبینی نے الہداییة الکبری میں ۔

جبيها كه'موسوعة شهادة المعصومين' كابيان ہے۔

۵\_شخ حرعاملى نے"اثباۃ الهداۃ" میں

مقتل خوارزمی کابیان:

پھرعبداللہ بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام باہر آئے ،بعض روایات میں ہے کہ وہ قاسم بن الحسن (علیہ السلام) تھے:

وہ نوخیز لڑکے تھے۔جوابھی جوان نہ ہوے تھے،جب امام حسین علیہ السلام نے اُنھیں دیکھاسینے سے لپٹالیا، دونوں اتنار دیے کمنش کرگئے۔

پھرافاقہ ہوا تواس نوخیز نے جنگ کی اجازت مانگی مگر حسین علیہ السلام نے اذن دسین سے انکار کردیا، پس نوخیز قاسم ،حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومتے جاتے اور طلب اذن کرتے جاتے ، یہاں تک کہ اجازت مل گئی، پس وہ چلے، آنسوائن کے رخساروں یہ بہدرہے تھے۔اوروہ کہدرہے تھے کہ:-

''میں حسنؑ کا بیٹا ہوں ، وہ حسنؑ جوامین ، نبی مصطفیؓ کالال ہے بیہ سینؓ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان قیدیوں کی طرح ہے ، خدان لوگوں کوسحاب رحمت سے سیراب نہ کرے''

پھر قاسم نے قبال کیا اوراپی کمسنی کے باوجود ۱۳۵۸ افرادل کئے۔'' اس کے بعد خوارزمی نے بعد میں پھر حمید ابن مسلم کی روایت کوفل کردیا۔ (موسوعة کلمات الامام الحسین (علیه السلام) یصر ۵۵۸)

المجالس الفاخرة فی مصائب العترة الطاہرة ۔ سیرشرف الدین (ایران) ۔ سات وہ قاسم ، حسین کے بھائی کا بیٹا کہ تیرہ برس کا ، جسے زمین پہایڑیاں رگڑتے ہوئے پایا ۔ تو کہا۔ ' شاق ہے تیرے چپا پر کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے اور جواب دے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہو' ۔ پھر اسکے رخسار پر خسار رکھ دیئے ، اور اُسے اٹھ الیا اسکے پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے ، اس نے آئیس کھولیں ، اور پچپا کے چبرے کو دیکھ کرمسکرایا۔ پھر وہ نفس زکیہ فوزعظیم پر فائز ہوا۔ پھراسے اپنے اہل بیت کے لاشوں کے نیچ رکھ دیا۔''

## باب ﴿ ١٠٠٠

# حضرت قاسمًم کی شهادت مقاتل کی روشنی میں "مقل طریحی"

شیخ فخر الدین طریخی نجفی لکھتے ہیں جب روز عاشور کر بلا میں حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی اور بہت سےاصحاب شہید ہو گئے تو حضرت قاسم بن الحسنَّ اپنے چپامظلومِ کر بڈا کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سےاذینِ جہاد طلب کیا۔

امام حسين عليه السلام نے فرمايا .

سیجیجاتم میرے بھائی کی نشانی ہواور میں چاہتا ہوں کہتم زندہ رہوتا کہ بچھتے لی رہے۔
چیا کا بیفر مان من کر قاسم رونے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جہاد میں روانہ کیا۔ قاسم سر جھکا کر جیران ہوکر یہ منظر د کیھنے لگے۔ پھراچا نگ آنہیں یا د آیا کہ ان کے والدامام حسن نے ان کے باز و پرایک تعویذ باندھا تھا اور فر مایا تھا کہ جس دن تجھ پر ہخت مصیبت آئے تو تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور میرے تھم پر عمل کرنا۔

قاسم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ آج کے دن کی مصیبت سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت نازل ہوگی۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے باز و کے تعویذ کو کھولا اور اس کو بڑھنے گئے۔ تعویذ میں بے عبارت تحریر تھی۔

میرے فرزندقاسم! جب تم اپنے یچا حسین کوکر بلامیں دشمنوں کے زغہ میں دیکھوتو میری وصیت یہ ہے کہتم اپنے یچا پر اپنی جان قربان کردینا اور خدا ورسول کے دشمنوں سے جنگ کرنا۔ اگر حسین تمہیں میدان میں جانے سے منع کریں تو بار باران سے اجازت طلب کرنا تا کہ تمہیں ہمیشہ کی سعادت حاصل ہو۔

حضرت قاسم نے جیسے ہی اپنے والد کی تحریر کو پڑھا تو خوش ہوکر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کا تکم ان کے سامنے رکھا۔ امام حسین اپنے بھائی کی تحریر پڑھ کر کافی دیر تک آئیں جر بھر کرروتے رہے اور فرمایا:۔

سیجیج ! تیرے والد نے مجھے یہ وصیت کی ہے اور انہوں نے تیرے لیے مجھے بھی ایک وصیت کی تھی۔ ایک وصیت کی تھی جھے بھی ایک وصیت کی تھی جے پورا کرنا ضروری ہے۔

پھرامام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو باز و سے پکڑ ااور انہیں خیمہ میں لے آئے اور آپ نے عون اور عباس کو بلایا اور قاسم کی والدہ سے کہا کیا قاسم کے کوئی نئے کیڑے نہیں ہیں؟

بی بی نے کہا جہیں ہیں۔

پھر آپ نے اپنی بہن حضرت زین سے فرمایا: میرے پاس صندوق لے آؤ۔ بی بی زینب صندوق لے آئیں۔ام حسین نے اس صندوق کو کھولا اور اس سے امام حسن کی قبابا ہر نکال کر قاسم کو بہنائی اور قاسم کو امام حسن کی دستار بندھائی۔ پھر آپ نے اپنی اس دختر کا ہاتھ تھاما جو کہ قاسم سے منسوب تھی اور آپ نے از کا عقد پڑھا اور آخیں ایک علیحدہ خیمہ میں بٹھایا اور خود خیمہ سے باہر آگئے۔

حضرت قاسمٌ اپنی چپازاد کو دیکھ کررونے لگے اسنے میں دشمنوں کی مبارز ہ طلی کی صداستی تو انہوں نے اپنی دلھن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خیمہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ دلهن نے ایسے دولھا کا دامن پکڑ کرکہا: آپ کا کیا ارادہ ہے؟

حضرت قاسم نے کہا: میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مبارزہ طبلی کر رہے ہیں۔ دلصن ان کے دامن سے چیٹ گئی۔حضرت قاسم نے ان سے کہا میرا دامن چھوڑ دوہم نے اپنی شادی کو آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔

دلسن نے آنسو بہاتے ہوئے کہا: قاسم ! آپ کہدرہ ہیں کہ آپ نے اپنی شادی کو قیامت کے دن میں آپ کو کیسے کو قیامت کے دن میں آپ کو کیسے پیچانوں گی اور آپ سے کہاں ملاقات ہوگی۔

حضرت قاسمٌ نے ان کا ہاتھ پکڑااورا پن قبیص کے دامن کو پھاڑ دیا اور فرمایا:

قیامت کے دن مجھے اس پھٹے ہوئے دامن کے ذریعہ سے پہچان لینا۔ یہ کہدکر قاسم خیمہ سے برآ مدہوئے۔دولھا کوموت کی طرف جاتے دیکھ کرتمام مخدرات عصمت رونے لگ گئیں۔

راوی کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قاسمٌ کوروا کی پر آمادہ ویکھا تو فرمایا

بیٹا! کیاتم اپنے تدموں سے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟

حضرت قاسم نے کہا بچاجان! میں میدان میں کیونکر نہ جاؤں جب کہ ہیں بیدد کھے
رہا ہوں کہ آپ شنوں کے نرغہ میں تن تہا کھڑے ہیں اور آپ کا کوئی مددگا نہیں
ہے۔ میں اپنی روح کو آپ کی روح پر اور اپنے جسم کو آپ کے جسم پر قربان کروں گا۔
امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے لباس کو بھاڑ ااور ان کے عمامہ کو دو حصوں میں
قطع کیا۔ بھروہی عمامہ ان کے سر پر با ندھا اور آئیں گفن جیسا لباس بہنا یا اور قاسم کی کمر
سے تکوار جمائل کر کے آئیں میدان کارزار کی طرف روانہ کیا۔

حضرت قاسم میدانِ جنگ میں آئے اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فر مایا ۔ عمر! کیا تجھے خدا کا خوف نہیں آتا اور اے دل کے اندھے! کیا تجھے رسول خدا ہے شرم محسوس نہیں ہوتی۔

عمر بن سعد نے کہا تم لوگ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے ؟

حضرت قاسم نے فرمایا: خدا تھے بھی اچھی جزانہ دے تو اسلام کا دعویدار ہے اور رسول اسلام کا خاندان سخت پیاسا ہے۔ پیاس کی شدت سے ان کی نظر میں دنیا تاریک ہوچکی ہے۔

پچھ دیریک قاسم کھڑے رہے۔ کوئی بھی ان کے مقابلہ پر نہ آیا۔ پھر قاسم خیمہ کی طرف واپس آئے۔ انہوں نے اپنی دلھن کوروتے ہوئے دیکھ تو ان سے فرمایا: میں تیرے پاس آگیا ہوں۔ جب دلھن نے اپنے خاوند کو دیکھا تو کھڑئی ہوگئی اور کہا خدا کا شکر ہے جس نے موت سے قبل مجھے آئے کا چہرہ دکھایا ہے۔

قاسم خیمہ میں آئے اور فرمایا و ختر عم! میں آپ کے پاس بیٹے نہیں سکتا کیونکر لشکر کفار مبارز ہ طبی کررہا ہے۔ پھر انھوں نے ولھن کوالوداع کہا؛ ورخیمہ سے باہر آئے اور گفوڑ نے پر سوار ہوئے اور اپنے گھوڑ نے کومیدان میں جولان دیا اور مبارز طبی کی۔ حضرت قاسم کے مقابلہ پر ایک پہلوان آیا جو کہ اکیلا ایک ہزار کے مقابلہ میں لڑا کرتا تھا۔ آپ نے اسے تل کیا۔ اس میدان میں حضرت قاسم نے اس کے چار بیٹوں کو بھی قتل کیا۔ اس کے بعد لشکر والوں نے آپ پر جملہ کردیا۔ حضرت قاسم نے اس سے بعد لشکر والوں نے آپ پر جملہ کردیا۔ حضرت قاسم نے اس سے نے میں جانے کا سخت جنگ کی یہاں تک کہ آپ کی طاقت جواب دے گئے۔ آپ نے خیمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ازرق شامی نے آپ کاراستہ روکا۔ حضرت قاسم نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے جہنم پہنچا دیا۔

حضرت قاسم اپنے مظلوم چھاکے پاس آئے اور عرض کیا: چھاجان! مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ آ بٹ مجھے پانی کاایک گھونٹ پلائیں۔

امام حسینؑ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور اپنی ایک انگشتری ان کودے کر فر مایا کہا ہے مند میں رکھ کرچوسو۔

حضرت قاسمٌ نے کہا کہ بچپا کی دی ہوئی انگوشی جب میں نے منہ میں رکھی تو مجھے ہوں محصول ہوا کہ میں پانی کے چشمہ پر پہنچ چکا ہوں۔اس سے میری پیاس بچھ گئی اور میں سیراب ہوگیا۔ پھر میں میدان کی طرف بلٹا۔

اس کے بعد حضرت قاسم نے چاہا کہ یزیدی فوج کے پرچم دار پر جملہ کر کے اسے قتل کردیں۔ آپ نے جیسے ہی علمدار کی طرف پیش قدمی شروع کی تو چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش شروع ہوگئی۔ جناب قاسم زیادہ دیر تک گھوڑ ہے کی پشت پر سنجل نہ سکے اور آپ زین سے گرے اور زمین پر آئے۔ شیبہ بن سعد شامی نے آئییں پشت پر نیزہ مارا جو کہ سینہ تک جا پہنچا۔ حضرت قاسم خون میں لت بت ہو گئے اور انہوں نے آواز دی۔ چیا جان! میری مددکو پہنچیں۔

امام حسین بھتیج کے سر ہانے پنچ اور آپ نے اُن کے قاتل کوتل کیا اور آپ نے رخی قاسم کو اُٹھایا اور اُنہیں خیمہ میں لے آئے۔ خیمہ میں قاسم نے آئکھیں کھولیں تو دیکھا کہ امام حسین نے اُٹھیں اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور رور وکر کہہ رہے ہیں۔ دیکھا کہ امام حسین نے اُٹھیں اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور رور وکر کہہ رہے ہیں۔ پیارے فرزند! اللہ تیرے قاتلوں پر لعنت کرے۔ تیرے چپا پر سے بات انتہائی شاق ہے کہتم اسے بلا وَاور وہ نہ آئے۔ ہائے میرے بیٹے! ان کا فروں نے تھے قتل کیا ہے گویا وہ تھے نہیں جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہتمہارا والدکون ہے اور تہمارا دادا کون ہے ؟

حضرت امام حسین جناب قاسم کی لاش پر بے تحاشاروئے اور آپ کی دلھن بھی آپ پرروتی ربی اور تمام مخدرات عصمت نے آپ پر گرید کیا۔

(منتخب طریخی بس۲۷۲\_۳۷۵)

## مجالس المتقيين

علاً مه محمرتی برغانی کے بیان کا خلاصہ بیہ کہ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اکثر اصحاب وانسار جال نثار ہو چکے تو امام مظلوم نے ایک نظر این دائیں اور بائیں جانب دیکھا اور جہال تک حضرت کی نظر اقدس پیچی ۔ اپنے اصحاب اور جوانوں کی لاشیں نظر آئیں کوئی معین و مددگار نظر نہ آیا تو آپ نے فریاد کرتے ہوئے فرمایا۔ وانسر تباہ واقلة ناصوراه امامن معین یغیشنا آمامن ناصور ینصورنا۔ الح

ہائے بے وظنی۔ ہائے مددگاروں کی قلت۔ کیا کوئی الیانہیں جو ہماری مددکرے؟
کیا کوئی خوف خدار کھنے والانہیں جو ہم سے شراعداء کودور کرے۔ حضرت کا یہ استغاثہ
سن کرا کی شنر ادہ تڑپ کر خیمے سے باہر نکلا۔ جس کی آ واز آ رہی تھی۔ لیک۔ لیک۔ یا
سیّدی۔ میرے سردار میں حاضر ہوں۔ تھم فرما ہے۔ حضرت امام مظلوم نے دیکھا۔
سیّدی۔ میرے بھائی کی نشانی قاسم بن الا مام الحس نظر آئے۔ روکر قاسم کو گلے لگالیا۔ قاسم نے
بڑے بھائی کی نشانی قاسم بن الا مام الحس نظر آئے۔ روکر قاسم کو گلے لگالیا۔ قاسم نے
اپنے بازو چھاکے گلے میں ڈال دیئے۔ دونوں نے زاروز اررونا شروع کیا یہاں تک
کہروتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو حضرت قاسم نے
میدان جنگ میں جاکر فدا ہونے کی اجازت طلب کی امام مظلوم نے انکار کردیا۔ کہا
کہ بیٹائم تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو میں اسے مٹانانہیں جا ہتا۔ حضرت قاسم نے
اصرار کیا۔ چھاکی طرف سے انکار پر اصرار ہوتا رہا۔ حتی بالآخر قاسم نے اسینے پدر

## بزرگوار کی ایک تحریبیش کی جس پراجازت مل گئی۔

اب اہام حسین نے قاسم کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ قاسم کا گریبان چاک کیا۔ عمامہ کے ایک سرے کو چیر کر دونصف بنادیئے اور پھر قاسم کے چیرے پراٹکا دیا۔ اور اس طرح قاسم کو کپڑے پہنائے جس طرح میت کوکفن پہنایا جا تا ہے۔ تکوار قاسم کی کمرسے باندھی اور فر مایا بیٹا اب جائے اور چچا بھی آ رہے ہیں۔

حضرت قاسمٌ میدان میں پہنچ میدان کواپ درخشاں چہرے سے اس طرح جپکا دیا جس طرح اندھیری رات میں چاندنگل آتا ہے۔ اس حالت میں واردِ میدان ہوئے کہ آنسوآپ کے دونوں رخساروں پر جاری تھے۔ آتے ہی رجز پڑھا۔ فرمایان تسنکرونی فاننا ابن المحسن۔ سبط المذہبی المصطفے المموتمن کہ اگرتم کومیرے متعلق علم نہ ہوتو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں حضرت امام حسن مجتبی کا فرزند ہوں جو نبی محمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ پھرآپ پسر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے پسر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے پسر سعد کیا تھے خوف خدانہیں؟ کیا تھے بارگاہ ایز دی میں پیش ہونے کا خیال نہیں؟ کیا تیرے دل میں رسول خدا کی کوئی عزت بارگاہ ایز دی میں پیش ہونے کا خیال نہیں؟ کیا تیرے دل میں رسول خدا کی کوئی عزت نہیں؟ پسر سعد نے جواب میں بہی کہا کہ تم یزید کی بیعت کیون نہیں کرتے؟

جب ابن سعد نے بیعت بزید کا تذکرہ کیا تو شنم ادہ نے فرمایا۔خدا تجھے جزائے خیر ندد سے ہے حیا تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے حالا تکہ تو نے آل رسول پر پانی تک بند کر رکھا ہے۔ شدت پیاس کے باعث دنیا ان کی آنکھوں میں تاریک ہورہی ہے پھر فرمایا کہ پسر سعد بیتو بتا کہ تو نے اپنے گھوڑ ہے کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ کہا کہ پلایا ہے۔ تو فرمایا کہ دائے برتو کہ تو اپنے گھوڑ ہے کو پانی پلاتا ہے۔ لیکن اس فسر مقدس پر تو نے پانی

بند رکھا ہے جس پر رسول ِ خداا پنی جان تک قربان کیا کرتے تھے۔اس پر عمر سعد ملعون سرنیجا کر کے رونے لگا اور کچھ جواب نہ دیا۔

شنراده قاسم کی مبارز طلی اور بسر سعد کاازرق شامی سے خطاب:

پھر حید ڈکرار کے بوتے نے مبار زطلب کیا۔ کہا هل من مبار زمگر کسی نے میدان میں اُتر نے کی جرائت نہ کی۔ تو عمر سعداز رق شامی کی طرف متوجہ ہوااور کہاا ہے از رق تو لشکر شامی کا سپہ سالار ہے۔ اور ہر سال زر کثیر یزید سے حاصل کرتا ہے اور شجاعت میں بھی شام وعراق میں مشہور ہے جاؤاور اس ہاشی لڑکے کا کام تمام کردو۔ جواب از رق:

ازرق نے کہاا ہے بسر سعد! مجھے شام اور عراق میں ہزار شاہسواروں کے مقابلہ کا جواب سمجھا جاتا ہے اور تنجب ہے کہ تو مجھے ایک بیچے کے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ میری اس میں تو بین ہے۔

پېرسعد کا جواب:

تجھے معلوم نہیں کہ شیر خدا کا پوتا قاسم بن حسن ہے۔ میدانِ جنگ میں اس کی تلوار آتش بار سے شعلہ ہائے برق برستے ہیں اگر غلبہ پیاس اس پر طاری نہ ہوتا تو ایک جملہ سے ہمارے سارے لشکر کومنتشر کردیتا۔

ازرق كامقابله سے الكار اور اپنے بیٹے كو بھیجنا:

ازرق نے کہا گرمحال ہے کہ میں خوداس کے مقابلہ کے لیے جاؤں۔البتہ اگر تو اصرار کرتا ہے تو میرے چار بیٹے ہیں جو شجاعت میں مشہور عالم ہیں۔ میں ایک کو بھیج دیتا ہوں جو ابھی اس کا سر کاٹ کرلے آئے گا۔عمر نے اجازت دے دی ازرق نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا۔ اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ تلوار، نیز ہ، زرہ، خود، ڈھال، ساقین،ساعدین، وغیرہ ہرفتم کے جنگی ہتھیاروں سے اس کوآ راستہ کیا اور کہا جا وُاس ہاشمی لڑکے کاسر کاٹ کر لے آؤ۔

يسران ازرق كاجهنم واصل مونا:

پرازرق میدان جنگ میں حضرت قاسم کے مقابلہ کے لیے پہنچا۔ طرفین سے وار ہونے لگے۔ گھوڑ ہے جولان لگانے لگے حضرت قاسم نے ایسا داؤلگایا کہ پسرازرق گھوڑ ہے سے گرکرز مین پرآ پڑا۔ خوداور عمامہ اس کے سرسے گرگیا۔ حضرت قاسم کی نگاہ اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ قابوکیا۔ پچ دے کر گھوڑ ہے کو مہیز کیا گھوڑ ادوڑ ا۔ گھوڑ ادوڑ رہا تھا پسرازرق نہز مین پر قابوکیا۔ پچ دے کر گھوڑ ہے ہاتھ میں لئکا ہوا فضا کی ہوا کھار ہاتھا۔ اسی اثنا میں حضرت قاسم نے جھٹکا دے کر اس ملعون کو اپنے گھوڑ ہے کے سامنے زمین پر پٹک دیا اور دوڑ تے ہوئے گھوڑ ہے کے سامنے زمین پر پٹک دیا اور دوڑ تے ہوئے گھوڑ ہے کے سامنے زمین پر پٹک دیا اور جور ہوگئیں اور فوراً جہنم واصل ہوگیا۔

یدد کی کراس کا دوسرا بھائی آتش غضب ہے آگ بگولا انقام لینے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ آتے ہی حضرت قاسم نے اسے بھی جہنم بھیج دیا۔ ازرق کا تیسرا بیٹا غیظ و غضب سے بھرا ہوا میدان میں آگیا۔ حضرت قاسم نے اسے بھی فوراً بھائیوں سے ملا دیا پھرازر ق کا چوتھالڑ کا بھی آگیا اور حضرت قاسم نے فوراً اس کا کام تمام کردیا۔

## ازرق كاميدان مين آجانا:

اب ازرق کی آنکھوں میں خون بھر گیا۔ دنیا اس کی نگاہوں میں تاریک ہوگئ۔ جوش انتقام کی آگ اس کے سینہ میں شعلہ زن ہوگئ کوہ پیکر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تینے آتش بار کمر میں باندھی۔اٹھاراہاتھ لمبانیزہ ہاتھ میں۔عادی خود بسر سر۔ تنگ زرہ در بر جھاگ بہا تا خاک اُڑا تا میدان میں آگیا۔حضرت قاسمٌ کولاکارا کے خبر دارتونے میرے چار بیٹوں کوفل کر ڈالا ہے۔ جن میں سے ہرایک شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ حضرت قاسمٌ نے فرمایا ان کاغم کیا کھا تا ہے۔ ابھی تجھے بھی ان ہی کے ساتھ ملاتا ہوں۔ حضرت امام حسینٌ نے اس موقع پراپنے بھتیج کے لیے درگاہ رب العزت سے نفرت کی دعا کی۔

## ازرق سے جنگ کامنظر:

طرفین کی فوجیں اب گھوڑوں کی لگامیں تھاہے ہوئے دونوں بہادروں کی جنگ پر نگاہیں لگائے کھڑی تھیں۔ ازرق نے آتے ہی نیزے کا دار کیا۔ حضرت قاسم نے وارکو رد کر کے فوراً اس ملعون پر وار کیا۔اس نے بھی حضرت کے وارکور دکر دیا اور فوراً حملہ کر ك حضرت قاسم ير دوسرا واركيا حضرت قاسم في اس كا دوسرا واربهي ردكر ديا اس طرح واریر وارہونے گئے اور طرفین سے ردعمل ہونے لگاحتی کہ بارہ وار ازرق نے حضرت قاسمٌ يركع جوحضرت قاسمٌ نے ردكردية اور باره بى وارحضرت قاسمٌ نے کئے جوازرت نے رد کردیئے۔اس سے ازرق انتہا کی غیظ وغضب کے باعث اصول جنگ کی مخالفت پراُتر آیا اوراپنا نیز احضرت قاسم کے گھوڑے کے پیٹے میں دے مارا۔ گھوڑ اگرا۔حضرت قاسم اچھل کرزمین برآ گئے۔حضرت امام حسینؓ نے جب بید یکھاتو ایک آه تھینجی اوراینے ایک جان نثار کوایک گھوڑا دے کر حکم فرمایا کہ فوراً قاسمٌ کو یہ گھوڑا پہنچاہیئے کہ میرے قاسمٌ پیادہ ہو چکے ہیں اور ازرق خونخو ار درندہ ہے اور وہ سوار ہے۔ اس دوران میں ازرق سوار اور حضرت قاسمٌ پیادہ تھے مگر پھر بھی ازرق جو وار کرنا تھا حضرت قاسم رد كردية تصوه حضرت بيغلبنبيل ياسكنا تفااورحضرت قاسم كاواربهي وه ر دکر دیتاتھا۔

## ازرق كاواصل جهنم هونا:

حضرت امام حسین کا بھیجا ہوا گھوڑ اجب حضرت قاسم کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ چستی دکھائی کہ گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور ازر ت گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور ازر ت گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے۔ تیخ کرسکا۔ اب قاسم گھوڑ ہے پر سوار ہوکر مہر بان چیا کی مہر بانی سے خوشحال ہو گئے۔ تیخ آتش بار نیام سے نکالی اور ایک وار جو سنجل کر ازر ت کے رسید کیا تو وہ ٹھیک اس کی کمر پر بیٹھا۔ جس سے ملعون دو کھڑ ہے ہوکر زمین پر گر پڑا۔

ازرق کاگرناتھا کہ حضرت قاسم نے فوراً اس کے گھوڑ ہے کو پکڑلیا۔ اپنے گھوڑ ہے کی باگ ہے اُتر کراس کے گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اس کے گھوڑ ہے پر سوار اپنے گھوڑ ہے کی باگ پکڑے اپنے بچا کی طرف روا نہ ہو ہے اور اس شان سے امام عالی مقام کا یہ سن بھتیجا فتح عظیم عاصل کر کے واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضرت قاسم درگاہ امام کے قریب پہنچے۔ گھوڑ ہے ہے اُتر کر پیادہ ہو گئے امام سین کی رکاب کو بوسہ دیا اور عرض کیا۔ یا عماہ العطش العطش کہ بچا جان پیاس نے مارڈ الا ہے۔ جگر پکھلا جا رہا ہے مگر افسوس کہ امام سین کے پاس پانی نہ تھا کہ قاسم کی پیاس بجھانے کا سامان کیا جاتا۔ فل بکھی المحسدین حضرت قاسم سے بیاس کی شکا بیت سن کرامام سین رونے گئے اور فر مایا بیٹی صبر اب کریں گے۔ اور فر مایا بیٹی صبر اب کریں گے۔ پھر فر مایا لیجئے بیمیری انگشتری اپنے دہمن میں رکھئے ۔ حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ جب میں نے وہ اگوٹھی اپنے منہ میں رکھی تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ پانی کا چشمہ تھا جس سے میں میں اب ہوگیا۔

حضرت قاسمٌ كي آخرى الوداع:

حضرت قاسم آخری الوداع کر کے دوبارہ میدان جنگ میں آئے۔ ازرق اوراس

کے بیٹوں کوئل کرنے سے قبل بھی حضرت قاسم نے بزیدی فوج پرایک جملہ کیا تھا جس میں پینیتیں ملاعین کو فی النار کیا تھا۔ اب دوبارہ ان ملاعین پر جملہ کیا۔ ارد گرد سے فوجوں کا بچوم ہو گیا۔ حضرت اس سے جنگ کرنے گئے۔ جنگ کرتے ہوئے بھی ان ٹلٹی دل فوجوں میں چھپ جاتے تھے اور پھر بھی جس طرح کہ چاند کا لے بادلوں سے ظاہر ہوتا ہے کی طرف سے ظاہر ہوجاتے تھے۔ ان ملاعین میں سے پچھ حضرت پر تیرول کے وار کرہے تھے۔ پچھ تلواریں اور شے۔ ان ملاعین میں سے پچھ حضرت پر تیرول کے وار کرہے تھے۔ پچھ تلواریں اور نیزے ماررہے تھے اور ملاعین کا ایک گروہ اس کسن نیچے پر پھر برسار ہا تھا۔ گر حیدر کرار کا پوتا جس طرف رخ کرتا تھا ملاعین کو کا شاچلا جاتا تھا۔ ملاعین کی ایک جماعت کو شنم ادہ نے تہ تین خردیا۔

# حضرت قاسمٌ کی شهادت:

عمراز دی ملعون اس اثنا میں کمیں گاہ میں بیٹا تھا۔ شنم ادہ اپنے خیال میں مصروف جنگ ہوتا ہوا جب اس کے پاس سے گذر ااور شنم ادہ نے اس سے پشت چھری تو اس ملعون نے سنجل کر شنم ادہ کے پس پشت سے تلوار کا دار کیا تلوار شنم ادہ کے ہمراقدس پر برخی جس سے شنم ادہ گھوڑ ہے پر سنجل نہ سکا۔ چبر ہے کے بل زمین پر گرا۔ گویا پارہ مصحف ناطق رحل زین سے زمین پر آیا۔ شیبہ بن سعد شامی ملعون نے او پر سے آکر پشت شنم ادہ پر نیزہ کا ایسا وار کیا کہ نیزہ پشت سے گذر کر شنم ادہ کے سینے سے باہر نکل آیا۔ اور شنم ادہ اپنے خون میں لوٹے نگا۔ ایک ملعون نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جس نے شنم ادہ کے بیٹ کو شکا فتہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بنا بر بعض روایات شنم ادہ کے بدن مبارک پر سے کو شکا فتہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بنا بر بعض روایات شنم ادہ کے بدن مبارک پر سے سے سے سے شنم ادہ کی آواز آئی۔ یاعم ادر کنی چیاجان پہنچئے۔ مبارک پر سے سے سے مبارک پر سے سے مبارک پر سے سے جسے حسل مبارک پر سے سے جسے مبارک پر شیرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر پہنچنا اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر پہنچنا اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر پہنچنا اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر پہنچنا اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر کر پہنچنا اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح تیزی سے پہنچ جس طرح باز اُر کر کر پہنچنا

ے۔ صفول کو چیرتے ہوئے آپ نے عمراز دی ملعون کو جالیا جس نے تلوار مار کر شنرادہ کو گرایا تھا۔ حضرت نے اس ملعون پر تلوار کا ایک شیرانہ وار کیا۔ اس نے ہاتھ سے وار کو رد کیا۔ حضرت کی تلواراس کی کہنی پر پڑی۔ کہنی کٹ کر ہوا میں اُڑتی نظر آئی اور اس نے اہلِ ایک سخت خوفز دہ چیخ ماری اور ایک طرف دوڑا۔ اس کی چیخ تمام لشکر باطل نے سی ۔ اہلِ لشکر کے رسالے اس کو بچانے کے لیے ہر طرف سے دوڑے جو سامنے سے آتے ہوئے اس کے اور وہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا گیا حتی کہ مرگیا۔ ہوئے اس کے اور وہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا گیا حتی کہ مرگیا۔ اس گھڑ دوڑی وجہ سے غبار بلند ہوگیا۔ جب غبر چھٹا تو حضرت امام حسین علیہ اس گھڑ دوڑی وجہ سے غبار بلند ہوگیا۔ جب غبر چھٹا تو حضرت امام حسین علیہ السلام شمرادے کے سرکے پاس کھڑ ہے ہوئے نظر آئے۔ شنمزادہ اپنی ایر ٹیاں رگڑ رہے السلام شمرادے کی مرکے پاس کھڑ ہوئے نظر آئے۔ شنمزادہ اپنی ایر ٹیاں رگڑ رہے تھے۔ اس حال میں حضرت قاسم کی آئکھ کلی۔ بچپا کے چبرے پر نگاہ پڑی قاسم کے چبرہ اقدس سے مسکر اہٹ نگلی اور روح جنت کو پر واز کر گئی۔

یہ ہے کر بلا میں بعض بچوں کے کارناموں کا مختصر تذکرہ جنہوں نے رہتی دنیا تک عالم اسلام پراحسان کیا۔ بھوک۔ پیاس۔سفر۔ بے وطنی وغیرہ گونا گوں مصائب وآلام برداشت کئے اور بالآخراہے خون کا پانی دے کراسلام کو ہرا بھرا کر گئے۔جس کا پھل اہلِ دنیااس وقت تک کھارہے ہیں اور تا ابد کھاتے رہیں گے۔

## تاریخِ ابن خلدون

عبدالرطن ابن خلدون (۲۳۲ھ،۸۰۸ھ) لکھتا ہے۔

بعدازاں قاسم بن الحنّ بن علی تلوار تھینچ کرنکل پڑے، عمرو بن سعد بن نفیل از دی نے پیچھے سے تلوار تول کراہیا وار کیا کہ قاسم یا عماہ (اے پچپا) کہہ کرمنہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ امام حسینؓ نے لیک کرعمرو پرتلوار چلائی اس نے ہاتھ پر روکا، کہنی پر سے ہاتھ کٹ گیا، ایک چیخ مار کر زمین پرگر پڑا، سوارانِ کوفداس کے بچانے کو دوڑ پڑے۔

## ناسخ التواريخ

علاّ مه مُرتق نے'' ناسخ التواریخ'' جلد ششم صفحہ ۲۸ رنقل کیا ہے:-

تشرح شافیہ میں مرقوم ہے کہ ایک شخص جے لوگ ہزار آدمیوں کے برابر سمجھتے تھے قاسم بن حسن پر جملہ کرنے کے لیے چلا قاسم بن حسن نے سخت آندھی اور چندھیانے والی بحلی کی طرح اس پر جملہ کیا اور اسے تلوار سے تحق سے دھکیل کر گھوڑ ہے سے گرادیا اور اسی وقت جہلنے والے سورج کی طرح جورات کی تاریکی میں جمکتا ہے اپنے آپ کوفوج اشقیا کے اثر دھام میں پہنچا دیا اور باوجود کمسنی اور چھوٹی عمر کے بنیتیس آدمیوں اور دوسری روایت سے ستر سرکشوں کو تل کر دیا۔

## تاریخ طبری

علّا مہابدجعفرمحمہ بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ھ نے تاریخ الامم والملوک حصہ چہارم ترجمہ حیدرعلی صفحہ۲۹۲ پر بسند حمید بن مسلم از دی نے لکھا ہے:-

''حمید بن مسلم نے ایک طفل کو دیکھا جیسے جاند کا ٹکڑا، ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے معر کہ کی طرف بڑھا کہتا ہے کہ اس کے گلے میں کریۃ تھا، یاؤں میں پائجامہ اور مجھے خوب ماد ہے کہان کی تعلین میں سے بائیں یاؤں کے جوتے کاتسمہٹو ٹا ہوا تھاان کودیکیھ کرعمرو بن سعیداز دی مجھ سے کہنے لگا اسے تو والقد میں قبل کروں گا میں نے کہا سجان اللهاس کے آل کرنے سے مجھے کیا مقصود ہے انصار حسین میں سے بیلوگ جن کوتم نے گیرلیا ہے بس ان کافتل ہونا تخفے کافی ہے اس نے جواب دیا واللہ اسے تو میں ضرور قتل کروں گا ہیے کہہ کراس نے حملہ کیااوراس کے سر پرتلوار مارکر پلٹاوہ طفل منہ کے بل زمین يركريوا چاچا چا كهدكر يكارابيس كرامام حسين اس طرح جھيك كرآئے جيسے شاہين آتا ہے اور شیر غضبناک کی طرح آپ نے حملہ کیا عمر و کوتلوار ماری اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا۔ ہاتھاس کا کہنی کے باس سے جدا ہوگیا وہ چلا یا اور وہاں سے ہٹ گیا اہل کوفہ کے سوار دوڑ ہے کہ اس کوامام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے بچا کر لے جائیں گھوڑ ہے اس کی طرف پیٹ بڑے ان کے قدم اُٹھ گئے سواروں کو لیے ہوئے اس کو پائمال كرتے ہوئے گزر گئة آخر ميں وہ مركيا \_غبار فر د ہوا تو ديكھا حسين عليه السلام اس طفل کے سر بانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہاہے آپ یہ کہدرہے ہیں خدا انقام لے ان لوگوں سے جنہوں نے تجھے قتل کیا جن سے قیامت کے دن تیرے جدِ بزرگوار تیرے خون کا دعویٰ کریں گے واللہ بیام تیرے چیا پرشاق ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے جواب دے بھی تو اس سے تجھے کچھ نفع نہ ہو واللہ تیرے چیا کے دشمن بہت ہیں مد د گار کم رہ گئے ہیں چھرآ پنے ان کو گود میں اٹھالیا میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام ان کوسینہ سے لگائے ہوئے تھے دونوں یا وَں ان کے زمین پر کھسٹتے جارہے تھے میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ انہوں نے گود میں کیوں اٹھالیا، ویکھا کہ ان کی لاش کواپنے فرزندعلی اکبڑ کے پہلومیں اور جولوگ ان کے خاندان کے گرداگرد قتل ہوئے تصان کی لاشوں میں لِٹا دیامیں نے لوگوں سے پوچھا کہ پیطفل کون ہیں معلوم ہوا کہ بیقاسم بن حسن ہے' (تاریخ طبری)

## مقاتل الطالبين

جناب قاسم بن حسن کی شہادت کے مذکورہ واقعات سند حمید بن مسلم از دی، ابوالفرج اصفہانی متوفی ۳۵۲ سے ۳۵۰ شخم ۸۸ پر بجنسہ لفظ بہلفظ قال کئے ہیں جو بیہ ہے:-

"احدین عیسی نے مجھے خبر دی اس نے کہا ہمیں حسین بن نصر نے خبر دی اس نے کہا ہمیں اینے والد نے خبر دی اس نے کہا ہمیں عمر بن سعد نے الی مختف سے اس نے سلیمان بن ابی راشد سے اس نے حمید بن مسلم سے خبر دی حمید نے کہا: میں نے ایک معصوم لڑ کے کو خیام اہل بیت سے برآ مد ہوکرا پی طرف آتے ہوئے دیکھااس کا چہرہ جا ند کا ٹکڑا تھااس کے ایک ہاتھ میں تلوارتھی وہ ایک قیص ، تہہ بنداور نعلین ہینے ہوئے تھا مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہاں کے بائیں یاؤں کے جوتے کا تسمیلوٹا ہوا تھا پس عمرو بن سعد بن نفیل از دی نے کہافتھ بخدامیں اس برضرور حملہ کروں گالیں میں نے اس ہے کہا سجان اللّٰداس کے ل کرنے سے تجھے کیامقصود ہےان لوگوں کا اسمعصوم کولّل کرنا تیرے لیے کافی ہے جن کوتو د مکیرر ہاہا ورجنہوں نے اسے ہرطرف سے گیررکھا ہے عمر و بن سعد بن نفیل نے جواب دیاواللہ اس پر تو میں ضرور حملہ کروں گا پس وہ این ارادے سے بازنہ آیا یہاں تک کہ اس معصوم کے سر پرتلوار کا وار کیا پس وہ معصوم منہ ے بل زمین پر گر بڑااور فریاد کی اے چاہزر گوار جمید نے کہا خدا کی قتم ہے امام حسینً شهباز کی طرح پینچے اور ایک غضبناک شیر کی طرح سخت حمله کر کے عمر و بن سعد بن نفیل

ازدی پرتلوار کا وارکیا اس نے تلوار کو اپنے باز و پر روکا اور تلوار نے اس کے باز و کو کہنی سے جدا کر دیا حضرت اس سے ایک طرف ہوگئے اور عمر و بن سعد کی گھوڑ سوار فوج نے اسے امام حسین سے چھڑانے کے لیے حملہ کیا اس جملہ کے دوران گھوڑ وں نے اسے ایٹ سینوں اور پاول سے روند دیا اور وہ فوراً مرگیا۔اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے اور اسے ذیل کرے۔

جب گرد وغبار فروہ و گیا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ اکسلام اس معصوم کے سر ہانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ معصوم زمین پرایڑیاں رگڑ رہا ہے اور آپ بیفر مارہے ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں جنہوں نے آپ کوشہید کیا جناب مجم مصطفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قیامت کے دن تیری طرف سے ان دشمنوں کے خلاف دعویدار ہوں گی پھر فر مایا بیدا مرتبر سے بچا پرشاق ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے یا اگر جواب دے تو اس سے بچھے بچھنٹے نہ ہوتو دیکھا ہے کہ آج تیر سے بچا کے دشمن کا فی جمع ہوا ہوگئے ہیں اور مددگار کم رہ گئے ہیں اس کے بعد حضرت امام حسین اس معصوم کو اُٹھا کر ہوگئے ہیں اور مددگار کم رہ گئے ہیں اس کے بعد حضرت امام حسین اس معصوم کو اُٹھا کر اس طرح نے چلے کہ اس کا سینہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے اور پاؤں اس معصوم کو نین پرخط دیتے جاتے تھے یہاں تک کہ اس کی لاش کو اپنے فرزندعلی بن حسین کی لاش کے ساتھ رکھ دیا میں نے اس معصوم کو گئے اس معصوم کو کون ہے تو لوگوں نے جو اب دیا کہ وہ قاسم بن حسن بن علی ابن انی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں ''۔

نے جواب دیا کہ وہ قاسم بن حسن بن علی ابن انی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں ''۔

#### هم. كتاب الارشاد

جناب قاسم بن حسنً کی شہادت کے مذکورہ واقعات بسند حمید بن مسلم از دی، شخ مفید نے'' کتاب الارشاد حصد دوم''مطبع طهران صفحہااا پر لفظ برلفظ کئے ہیں''۔

حید بن مسلم ازدی نے کہا: ہم جنگ کر بلا میں موجود تھے کہ ای اثنامیں ہم نے ایک معصوم بے کواین طرف آتے ہوئے دیکھاجس کاچیرہ جاند کا مکڑا تھا اس کے ہاتھ من ملوارتھی وہ ایک قیص اور تہد بندزیب تن کئے ہوئے تھا اور اسکے یا وال میں تعلین تھیں ان کی تعلین میں سے ایک یا وں کے جوتے کا تعمیر واجوا تھا عمر بن سعد بن فیل از دی نے کہا: بخدایس اس برضر ورحملہ کروں گایس نے کہا: سجان اللہ تجفے اس کام سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کو جانے دے کیونکہ ظالم لوگ جوان میں سے سی کوزندہ نہیں چھوڑیں گےاہے بھی شہید کردیں گےاس نے جواب دیا: والله میں اے تو ضرور قل کروں گا ایس عمر بن سعد بن فیل نے اس برحملہ کیا اور اس ارادے سے باز نہ آیا یہاں تك كراس كيمر مبارك يراس طرح تلوار مارى كداس وشكافة كرديا اورده معصوم منه كے بل زمين برگر برااور چا چا كه كر يكارا امام حسين عليه السلام اس طرح جهيك كر آئے جیسے شامین آتا ہے اور خضبناک شیر کی طرح آپ نے حملہ کیا عمر بن سعد بن فیل ازدی کوتلوار ماری اس نے تلوار کے دارکواہے ہاتھ بردد کا ادرتلوار نے اس کے ہاتھ کو كبنى سے جداكردياس نے ايك جي ارى جس كولككريوں نے شنااس وتت امام حسين عليه السلام اس سے ايك طرف مو كئے ۔ الى كوفد كے سواروں نے حمله كيا تاكماس كو چھڑا لائیں مر گھوڑے اس کی نجس لاش کوروندتے ہوئے گزر گئے یہاں تک کروہ مر کیا جب گرد دغبار فروہ واتویس نے امام حسین علیدالسلام کواس معصوم کے سرمانے کھڑے موے دیکھااوروہمعصوم ایٹیاں رگڑر ہاتھااورامام سین بیفرمارے عصوہ اوگ اللدى رحت سے دُور ہول جنہوں نے آپ کوشہیر کیا تیرے جد بزرگوار قیامت کے دن ان کے خلاف دعویٰ کریں گے پھرامام حسین علیہ السلام نے فرمایا واللہ بیام تیرے بچا پر دروار گزرتا ہے كرتو پكار اورده جواب نددے يا جواب دے تو وه مجھے نفع نددے امام

حسین نے آواز دی شم بخدا تیرے بچاک وشمن کثیر بیں اور مددگار کم رہ گئے ہیں پھر
امام حسین اس معصوم کو آشا کر اس طرح لے چلے کہ اس کا سیندا پنے سینے سے لگائ

موئے تھے اور اس معصوم کے پاؤل زمین پر خط دیتے جاتے تھے حتی کہ اسے اپنے
فرز ندعلی بن حسین علیجا السلام اور اپنے ایل بیت کے شہدا کی لاشوں کے ساتھ ملا دیا میں
نے لوگوں سے پوچھا کہ یے طفل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قاسم بن حسن علی السلام ہیں "۔ (کتاب الارشاد)

## اعلام الورئ

ندگوره واقعات در باب شهادت حفرت قاسم بن حسنٌ بسند حمید بن مسلم از دی، علاّ مرطبری متوفی ۵۲۸ هدنی "اعلام الوری" کیا علام الهدی مطبح شیراز صفحه ۱۳۷ پراورش عباس فتی نے «منتبی الامال" جلد اوّل مطبح طهران صفحه ۲۵۵ پر بعینم لفظ به لفظ قتل کیے چین مگر جناب قاسم کی یا تمالی لاش کی روایت کا اضافہ کیا ہے:

" حداین سلم کہتا ہے جس لظر عرسعد جس تھاد یکھا جس نے اس اڑ کے کو کو لشکر حسین کے جدا ہو کو کھٹکر حسین کے جدا ہو کو لشکر عرسعد کی طرف آیا نوراس کی پیٹانی ہے درختاں تھا وہ اس وقت ایک کرنے اورا زار پہنے تھا اور نعلین اس کے پاؤں جس تھیں مجھے خوب یاد ہے کہ اس معموم کے بائیں نعل کا تسمہ ٹو ٹا ہوا تھا اس وقت عمر وہن سعدا زدی نے کہا: خدا کی تم ہے جس اس پرضر ورحملہ کروں گا میں نے کہا بھا ان اللہ تو کیسائیگلدل ہے آیا تو اس بھے کے تل کا ارادہ ورکھا کروں گا میں نے کہا بھا ان اللہ تو کیسائیگلدل ہے آیا تو اس بھے کے تل کا ارادہ ورکھا کہ جو اس کو گھیر ہے ہوئے جی ، کا فی جی اس ملحون نے کہا جس ضرور مدین کے بیان کی گھیر ہے ہوئے جی ، کا فی جی اس ملحون نے کہا جس ضرور مدین کے بھیا اور اس کام ہے بازند آیا یہاں تک کہ اس کے سر پر تکوار لگائی کہ وہ معصوم مذے بل گرااور فرمایا کہا ہے ہی ۔ حید نے کہا کہ ش

نے دیکھاحسین مانندعقاب آئے اورمثل شیرغضبناک کفار پرحملہ کیا اور جناب قاسم ، کے قاتل پرایک تلوار ماری اس شتی نے ہاتھ سامنے رکھ لیا حضرت نے اس کاہاتھ کہنی سے جدا کیاشتی نے ایک چیخ ماری اور بھا گئے کا ارادہ کیالشکر کوفیہ نے اسے امام حسینً سے چھڑانے کے لیے حملہ کیا اس حملے کے دوران گھوڑوں نے اسے اپنے سینوں اور سموں سے زخی کر کے روند دیا یہاں تک وہ نوجوان مرگیا۔ جب گرد وغبار فروہوا تو دیکھا کہ امام حسین اس نو جوان کے سر ہانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نو جوان زمین پر ایرایاں رگڑ رہا ہے پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، واللہ بیامر تیرے چھا پر دشوار ہے کہ تو انہیں یکارے اور وہ جواب ندرے یا اگر جواب دے تو تیری مدد نہ کرسکے یا اگر تیری مدد کرے تو تھے کوئی فائدہ نہٰ دے اللہ تعالیٰ اس گروہ اشقیاء کواپنی رحمت سے دور كرے جنہوں نے تحقیقل كيااس كے بعدامام حسينٌ اس معصوم كواٹھا كراس طرح لے چلے کہاں کاسینان سینے سے لگائے ہوئے تھاور یاؤں اس معصوم کے زمین پرخط وية جاتے تھے يہاں تك كداس كى لاش كواين الل بيت كى لاشوں ميں أر كاديا"۔

## حضرت قاسمٌ كى لاش كى يا مالى

علاً مه محمد تقی نے بھی بہ سند حمید بن مسلم از دی جناب قاسم بن حسن کی شہادت کے فدکورہ واقعات بعینہ لفظ بہ لفظ باضا فدروائت پائمالی لاش جناب قاسم بن حسن '' ناسخ التواریخ'' جلد ششم مطبع طہران صفحہ ۲۸۴ پرنقل کئے جن کا ماخذ علا مہ مجلسی کی کتاب '' جلد ششم مطبع طہران صفحہ ۲۸۴ پرنقل کئے جن کا ماخذ علا مہ مجلسی کی کتاب ''جارالا نوار'' جلد دہم ہے۔

گرعلامہ محمد قرویی نے ''ریاض القدس' و''حدائق الانس' جلد دوم مطبع طهران صفحه ۱۷ پر جناب قاسم بن حسن کی لاش کی پائمالی کی روایت کی بایں الفاظر دیدی ہے :''اسی مضمون کے قریب قریب علامہ مجلسی کی روایت بحار الاتوار میں ہے اور اس

معتبر کتاب میں راوی بھی حید بن مسلم ہےاور یہ بات بھی مسلم ہے کمجلسی مرحوم نے بیہ روایت کتاب الارشاد سے قتل کی ہے اور اس کی بعض عبارتوں میں تغیر و تبدل کیا ہے منجملہ ان تصرفات میں سے ایک بات رہے کے علا معجلسی نے گھوڑوں کے سموں کے ینچے یا مال ہونے والاحضرت قاسم بن حسن کو سمجھا ہے نہ کہ عمر و بن سعید کولیکن علا مہ قزویٰی، صاحب ریاض نے علا ممجلسی کے اس تغیر وتصرف پر اعتراض کیا ہے اور حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا اعتراض صحیح ہے کہ حضرت قاسمٌ کا قاتل گھوڑوں کے سموں کے نیچے یامال ہوا تھانہ کہ حضرت قاسم بن حسن کیونکہ مفعول کی تینوں ضمیریں قاتل كى طرف يحرقى بين \_اورعلام مجلس نے ليتنفذوه ، فاستقبلة اوروطاته « میں ضمیریں جناب قاسم کی طرف پھیری ہیں نہ کہ عمرو بن سعد کی طرف حالانکہ ان کا قاتل کی طرف پھرنا ظاہر ہےاور شیخ مفید کی عبارت میں فقط ''حتی مات'' کاجملہ ہےاور مجلس نے'' مات الغلام'' لکھا ہے لفظ''غلام'' کو'' مات'' کے بعد زیادہ کر دیا ہے اگر علّا معجلسی کی طرف سے کوئی کہے کہ شاید کسی کا تب کی غلطی سے''انعلام'' کالفظ زیادہ ہوا ہوتو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایسانہیں ہے بلکہ مجلسی مرحوم نے اس لفظ کوعمداً زیادہ کیا ہے۔ کیونکہ اپنی کتاب جلاء العیون میں صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل نفاق جمع ہوئے تا کہ حضرت قاسم کے قاتل ملعون کوحضرت امام حسین کے ہاتھ سے حچیر الیں جنگ ہوئی اور وہ ملعون قلّ کیا گیا اور اس معصوم بیجے کا جسم بھی مخالفوں کو متقرق اورمنتشر كرديا تواييع عزيز بهائي كفرزند كرسر بانے ديكها كه و معصوم دونوں ایرای رگر رہا ہے اور ہاتھ یاؤں ماررہا ہے اوران کی روح پرفتوح اعلی علیون کا قصد كئے ہوئے ہے حسرت كے آنسوآپ كى مبارك آنكھوں سے جارى ہوئے اور فر مايا الله کی شم ہے تیرے بچاپر بیہ بات بخت دشوار ہے کہ تواس کواپنی مدد کے لیے پکارے اوروہ

#### تيرى مددنه كرسك الخ

اب مجلسی کی اس صراحت پر اعتراض کرتا ہوں کداگر حتی مات الغلام سیج ہے تو پھر بعد میں ایزیاں رگڑنے کا کیامعنی ہے جبکہ جناب قاسم گھوڑوں کے سموں کے یچے یائمال ہوکر شہید ہو چکے تھے۔

دوسری بات یہ ہے جو آگے فرماتے ہیں کہ جب گرد وغبار بیٹھ گیا تو حضرت امام حسین حضرت قاسم کے سرکے قریب آئے اور دیکھا کہ وہ معصوم ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اس کی روح اعلیٰ علیین کی طرف جانے کا قصد کئے ہوئے ہے اس کا کیامعنی ہے؟ جناب قاسم کے فوت ہوجانے کے بعدایڑیاں رگڑنے کا کوئی معنی نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت میں مجھدارلوگ غور وفکر فرمائیں۔

سیّد علامہ ابنِ طاؤس مرحوم کی کتاب "لہوف" عیں جوروائت منقول ہوہ شخ مفید
کی روایت کے مطابق ہے فرق صرف انتاہے کہ سیّد مرحوم نے حتی مات کی بجائے جی
ہلک لکھا ہے اور یے لفظ" ہلک" بھی خبر دیتا ہے کہ حضرت قاسم کا قاتل ہی ہلاکت میں پڑا
کیونکہ اہل دین اور اہل ایمان لوگوں کے لیے ہلاکت کا لفظ استعال نہیں کرتے ہیں۔
بعض واقعہ شہادت کے لکھنے والوں نے سوائے تحقیق کے محض تقلید میں علاَ مہلی کی عبارت کود مکھ کراس کی ہے معنی تو جید کی ہے اور کہا ہے جب حضرت قاسم کا بدن
مبارک گھوڑوں کے سموں کے نیچے پائمال ہوا تھا تو حضرت قاسم کے بند بند ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھا اس لیے جب حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کی لاش کوز مین سے اٹھا کرا پنے سینے سے لگایا تو جناب قاسم کے پاؤں زمین پر گھیٹتہ آئے تھے ہو جداس کے کہ حضرت قاسم کا بند بندا کید دسرے سے جدا ہوگیا تھا۔

دوسری بات بیہ کدوہ اس بات کالحاظ نہیں کرتے کہ حضرت قاسم کی قدوقامت

ا پے پورے شاب پرتھی کیونکہ حضرت امام حسن کی قبائے مبارک حضرت قاسم کی قدو قامت پر پوری آتی تھی۔

دوسری بات بہے کہ حضرت امام حسین کی قدوقا مت علی اکبر اور دوسرے جوانوں کے بجر و فراق کے داغ کی وجہ سے ٹیڑھی ہو چک تھی اس لیے جب حضرت قاسم کے سینے کواپنے سینے مبارک سے لگایا تو اس نونہال کے پاؤں زمین پر چینچتے آرہے تھے۔
اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بعض مورخین نے تصریح کی ہے کہ جناب قاسم میں فیمے کے دروازے تک آخری سانس باتی تھی جس طرح شخ فخر الدین ' منتخب' میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جناب قاسم کو جنگی فیمہ میں لے آئے ابھی ان میں رمتی باتی تھی بس انہوں نے اپنی دونوں آئے میں کھولیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے باتیں کرنا شروع کیں اور پھوچھی ، والدہ اور تمام مستورات کودیکھا کہ بعض کھڑی ہوئی ہیں اور ابعض بیشی ہوئی ہیں اور اب کے صال پر دور ہی ہیں'۔

علاّ مه عاملی نے ''لوائج الانتجان' میں، فرہاد مرزا نے ''قمقام' میں ملاحسین نے ' ''روضة الشہداء' میں لوط بن کی نے ''مقتل البی مخف' میں شخ عباس فتی نے ''دنفس المجموم میں سلیمان بن ابراہیم نے المجموم میں میرزا ابوالحن شعرانی نے ترجمہ ''نفس المجموم میں سلیمان بن ابراہیم نے ''ینائیج المودة' میں اور علاّ مہ این شہر آشوب نے ''منا قب' میں جناب قاسم بن حسن کی شہادت کے واقعات کے شمن میں جناب قاسم بن حسن کے جسد اطیر کے پائمال ہونے کا تذکر فہیں کیا ہے العلم عنداللہ ۔ (جامع الواری فی مقل الحین) و دمنفیل الحسین' ابی مخف متوفی ہے ہا ہے کی نظر میں حضرت قاسم کی شہادت: راوی لکھتا ہے کہ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی مددگار نظر نہ آیا۔ پس آپ نے باواز بلند فرمایا:-

رادی کہتا ہے کہ خیمہ سے دونو خیز لڑ کے مثل دو چاند کے نکلے بیدسٹ بن علی علیہ السلام کے فرزند تھا کی۔ احمد اور دوسرا قاسم ۔ دونوں کہدرہ تھے حاضر ہیں حاضر ہیں السلام کے فرزند تھا کیہ احمد اور دوسرا قاسم کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ پراللہ کی صلوات۔

آپ نے انہیں فر مایا۔ حملہ کر واور اپنے نانا کے خاندان کی حمایت میں لڑو کہ شل تمہارے زمانہ میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں برکت دے۔

پہلے قاسم میدان جنگ میں نظےان کی عمر چودہ سال تھی انہوں نے حملہ کیااوراڑت رہے۔ یہاں تک کہ سر سواروں کوئل کردیا ایک ملعون نے جھپ کر آپ کے سر پرتلوار کی ضرب لگائی جس سے سر پھٹ گیا۔ آپ زمین پر منہ کے بل گر پڑے خون بہت جاری تھا آپ نے باواز بلند پکارایا بچا مدکو پہنچوٹ پس حسین علیہ السلام گئے اور دشمن کو اُن سے وُور کردیا آپ ان کے پاس کھڑ ہے ہوگئے وہ تڑپ رہے تھے اور بالآخر شہید ہوگئے۔ حسین علیہ السلام گھوڑ ہے سے نیچے اُتر ہے۔ آئیس گھوڑ ہے پر رکھ لیا۔ اور فرمانا:۔

''اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے دشمنوں کی مدد کی۔خداوندان پر آسمان سے بارش روک دے ان کو اپنی برکتوں سے محروم رکھ۔ آئییں گروہ گروہ کرکے منتشر کردے اور اُن کی راہیں بھی مختلف کردے اُن سے بھی راضی نہ ہو۔ا ہے خداا گر تو نے اپنی مدد دنیا کی زندگی میں ہم سے روک کی ہے تو آخرت میں ہمیں اس سے سرفر ازفر ما اور ہمارا انتقام اِس ظالم تو م سے ل''۔

ازاں بعد آپ نے قاسم کی طرف دیکھا اور روپڑے اور فر مایا بخدافتم تیرے پچا کے لیے میہ بہت بخت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور وہ نہ آسکے۔اور فر مایا کہ آج دوست کم ہوگئے ہیں اور دشمن بہت زیادہ۔

بعدازاں قاسمٌ کواپنے اہلِ بیت کے دیگر شہدا کے پاس لٹادیا۔

(مقتل الحسين...صفحدا ۱۰۲-۱۰۱)

# مقتل سيّدا بن طاؤس

سيّدابن طاؤس لكصة بين:-

جب امامِ مظلوم کے احباب وانصار اور عزیز وا قارب رزمِ جہاد میں کام آ گئے تو امامؓ نے صحرائے کر بلامیں بلند آواز سے کہا:

> صَبراً يَا بَنِي عُمُومَتِي صَبراً يَا اَهلَ بَيتي فَوَاللَّهِ لَا رَأَيتُم هَوَاناً بَعدَ هَذَا اليَوم اَبَداً

''اے میرے چپاکے بیٹو! صبر وقتل سے کام لو، اے میری اہل بیتے حوصلے سے کام لو، خداکی قتم آج کے بعدتم رسوائی نہ دیکھو گے''۔ امام عالی مقام کے اس فرمان کے بعد ایک تیرہ سالہ حسین وجمیل نو جوان میدان
کارزار میں بولے طمطراق ہے آیا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چک رہاتھا۔
اس نے ہاشمی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ یزیدی سپاہیوں کو بھیٹر بکریوں کی طرح بھگا رہے تھے اور اسی طرح انہوں نے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگائے۔ آپ مسلسل وارکرتے جارہے ہیں کہ ابن فیل از دی نے چھپ کر آپ کے سر پرتلوار کا وارکیا۔ شقی القلب کے وارسے آپ سنجمل نہ سکے۔ آپ زین سے زمین پر آئے۔

زمین برگرتے ہی آوازدی:

يَاعَمَّاهُ ال چَاجان ميرى مددكويمنيخ -

امام علیہ السلام اپنے سیسجے شبیہ سی کا لاش پر اس طرح پنچے جس طرح شکاری اپنے مشکل رپہنچا ہے۔ امام نے غضبناک شیر کی طرح فوج یزید پر حملہ کیا اور آپ نے اپنی شمشیر سے ابن نفیل پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کوڈ ھال بنایا اور اس کا ہاتھ کہنی سے جدا ہوگیا۔ اس نے بزیدی فوج کو چیخ چیخ کر بلایا، وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے ہم اور کے بر سے ، اس طرح انہوں نے اپنے ساتھی کو امام حسین کی تلوار سے بچانا چاہا۔ اسی دور ان قاسم کے بدن اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کا بدن کھڑے کو چکا خوج کا عمل کے مدن اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کا بدن کھڑے کو چکا کھیا۔

کربلاکا نامہ نگارلکھتا ہے کہ چونکہ دونوں طرف سے گھوڑ ہے دوڑ رہے تھے اور جگ ایک جگ ایک حرائی میدان میں ہورہی تھی جس سے میدان میں گردوغبار اُٹھ رہی تھی - جب تھوڑی دیر کے بعد گردز مین پر بیٹھ گئ تو میں نے دیکھا کہ غریب کربلاا پنے جوان مال جھتیج قاسم کے سر ہانے غمز دہ ہوکر کھڑ اہے اور قاسم شدت درد سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اما میں فر قاسم کو جان کئی کے عالم میں فرمایا:

بُعداً لِقَومٍ قَتَلُوكَ وَمَن خَصَمَهُم يَومَ الْقِيَامَةِ فِيكَ جَدُكَ وَأَبُوكَ

"اے قاسم اوہ لوگ جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے وہ رحمت خداو تدی سے محروم رہیں، اور روز قیامت تیرے جد نامدار اور تیرے والد بزرگوار تیرے قاتلوں سے دشنی کرنے والے ہوں گئے۔

اس كے بعدامام مظلوم حسين ابن على في ارشاوفر مايا:

عَزَّوَ اللَّهِ عَلَى عَمِّكَ أَن تَدعُوهُ فَلَا يُجِيبَكَ، أو يُجِيبَكَ فَلا يَنفَعُكَ صَوتُهُ، هَذَا يَومٌ وَاللَّهِ كَثُرَ وَاتِرُهُ، وَقَلَّ نَاصِرُهُ

"اے قاسم ایروقت تیرے بچاپر تخت گزرد ہاہے کہ تواس مدد کے لیے پکارے کیکن وہ تھے جواب نددے، یا جواب تو دے کیکن وہ تیرے لیے سود مند ثابت نہ ہو۔ قاسم اخدا کی قتم آج وہ دن ہے کہ تیرے بچاکے دشمن زیادہ ہیں اور مددگار وناصر کم ہیں '۔

امامِ مظلومؓ نے جوان سال بھتیج کی لاش کو اپنے سینداطہر سے لگایا اور تھیموں کی طرف لے گئے اور گئے شہداء کے درمیان زمین پر رکھ دیا۔

(مقل سيّداين طاؤس.١٣٣٠)

## جلاء العبون

علامه مجلس لكصة بين:-

بعدیں قاسم پر امام حسن نے کہ چرہ ان کامثل آفاب تاباں تھا۔ اور ہنوز بہ حدّ بلوغ نہ پینچے تھے اپنے عم بزرگوارے رخصت جہاد طلب کی۔ امام مظلوم نے حضرت

قاسمٌ کوآغوش مبارک میں لیااوراس قدرروئے که قریب تھا بے ہوش ہوجا کیں۔ ہرچند قاسمٌ طلب جہادیں مبالغہ کرتے تھے۔ مگر حضرت اجازت نددیتے تھے۔ یہاں تک کہ قاسم اپنے بچاکے یاوں پرگر پڑے اور اس قدرروئے اور اجازت مانگی کہ امام حسین نے آخراجازت دے دی۔ جب اجازت یائی میدان کونور جمال سے روش کیا۔ اور باوجود بكه خردسال تصايك جمله مين پنيتيس تنگين وبه حيا كوبعرصة فناروانه كيا\_راوي کہتا ہے کہ میں عمر بن سعد شق کے شکر میں تھا۔ کیاد کیشا ہوں کہ ایک لڑ کالشکرا مام حسین سے جدا ہوکر متوجہ میدان ہوا۔نورجین مبین سے تاباں تھا۔ ایک قبیص اور ایک ازار یہنے اور دوموزے پہنے تھا۔ بنگغل راست اُو ٹاہوا تھا۔ اِس وقت عمر بن سعد از دی نے کہا۔ قسم بخدا میں جا کے اس قبل کرتا ہوں رادی کہتا ہے۔ میں نے کہا سبحان الله آیا ترے دل سے اس امر کی تاب ہو سکنے گی ۔ کداس پر ضرب لگائے ۔ شم بخد ااگر دہ مجھ پر تلوار مارے میں اس کے دفع کرنے میں ہاتھ نداُ ٹھاؤں گا۔ بیفوج جواسے گھیرے ہےاس کے لیے کافی ہے لیکن اس ظالم نے گھوڑا دوڑا کے ایک الیی ضرب حضرت قاسم کولگائی کدمند نے بل گرے اور بیفریادی واعماہ خبر کیجے ناگاہ میں نے دیکھا۔امام حسین مثل عقاب آئے اوز صفوں کوشگافتہ کر کے مثل شیر حشمنا ک ان کا فران بے باک يرحمله كرديا \_اورايك تلوارعمر بن سعداز دى قاتل قاسمٌ يرلكًا كى \_اس ملعون نے بھى ہاتھ أتشايا حضرت نے ہاتھ اس كا جدا كرديا۔ وہ شقى چل ديا۔ لشكر اہل نفاق جمع ہو گيا كه اسے دست زبر دست امام حسین سے چھوڑا لے جائیں اور وہ ملعون قبل ہو گیا۔اور وہ طفل زیرسم اسیاں مخالفان چورچورہو گیا جب امام حسینؓ نے ان کافروں کو دور بھگا دیا۔ اینے بھتیج کے پاس پہنچے دیکھا کہ ایڑیاں زمین پررگڑ رہا ہے اور عازم سفر وگلگشت بہشت ہے۔ جب حضرت قاسم کا بیرحال امام حسین نے دیکھا۔ دریائے اشک حسرت

ویدہ بائے مبارک حضرت سے جاری ہوا۔اور کہافتم بخدا تیرے بچایر بہت گرال ہے۔ کہ تو اسے اپنی نصرت و مدد کو بلائے اور وہ نصرت نہ کر سکے ۔ خدا اپنی رحمت سے ان اشقا کودورکرے جنہوں نے مجھے قتل کیا۔اس گروہ پروائے ہوجس کے دشن تیرے جد ویدر ہوں۔ بیفر ما کرامام مظلومؓ نے اس شہید معصوم کو اُٹھایا اوراس کا سینداینے سینہ پر رکھا۔ یا وَں اس طفل کے زمین بررگڑتے جاتے تصاور شہدائے اہل بیت میں جاکے لٹا دیا۔اور کہا خداوندا ہمارے قاتلوں کوتو قتل کراوران کی جمعیت کو برا گندہ کر دیےاور ان میں ہے ایک کونہ چھوڑ اور ہرگز ان کونہ بخشا۔ بعداس کے فرمایا۔اے میر بھیجو اوراے میرے اہل بیت اوراے میرے بھائیو۔ مبر کرو پھراس کے بعد کوئی ذلت و خواری نددیکھو گے۔اور بعزت وسعادت ابدی پہنچو گے۔ بروایت امام زین العابدین ا حضرت قاسمٌ نے تمین کافرروانہ جہنم کئے اور اس سے زیادہ کی بھی روایت ہے اور روایت دامادیٔ حضرت قاسمٌ کتب معتبره میں نظر فقیر سے نہیں گذری۔ (مجلسی) پس عبدالله بسرامام حسنٌ معركه كارزار مين ينيج اور نتيخ آبدار سے چوده كافران غدار ہلاك اسفل نارروانہ کئے اور بعدمقاتلہ بسیار مانی بن ثبیت خضری نے ان برضر بت لگائی اور اسی ضربت سے شربت شہادت نوش کر کے اسپنے جدویدر سے ملحق ہوئے و بروایت ا مام محمد باقر حرملہ بن کابل نے ان کوشہید کیا اور ان کی شہادت بروایت دیگران کے بعد ذکر ہوگی ۔پس ابو بکر بن امام حسنٌ معرکہ قبال میں گئے اور ایک گروہ مخالفین کوجہنم واصل كركي آخر بضربت عبدالله بن عقبه غنوى شهيد ہوكے سرائے فانی سے بجانب بہشت جادواني انتقال فرمايا \_ (جلاءالعيون جلدوم... ١٩٣١)

> بحور الغمَّه (جلدادٌل) سلطان الواعظين علّا مهجم على تكھنوى لكھتے ہن:-

روایت شن وارد بے کہ جب وہ شخرادہ آبادہ شہادت ہو کرامام سین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یامولاً اسب عزیز وانصاراتی جانیں قربان کر بچے، امیدوار ہوں کہ مجھے بھی میدان کی اجازت ملے؟

حضرت رودین اور فرمایا: "اے جان عم! کو مرتجے سرنے کو کھوں؟ تو میرے ممالی کی نشانی ہے"۔

قائم نے عرض کی: "جب آپ ساسر پرست الی مصیب میں گرفآر ہوتو ہم سے جاں خاروں کوایٹی زندگی کیو کر کوار اہو؟"

مظلوم کربلااس شیراد سے کی باتیں من کر بیتا بہو سے اور بآواز بلندرونے گئے۔ پھر ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لے آئے اور برواہت مشہورا بی بٹی قاطمہ کیری کے ساتھ اس صاحبز اود کاعقد کر دیا اور خود باہر چلے گئے۔

منقول ہے کہ جناب قائم سب اللی پیٹ کورونا تجھوڑ کردویارہ المائم کی خدمت علی رخصت کے واسطے حاضر ہوئے۔

" فَيْكَى الْحُسَيْنُ وَضَمَّهُ اللَّى صَدْرِه"

حزت دن لگادر باخيادان بخج كوين ساكاليا-

"وَشُقَّ جَيْيَهُ وَقَطَّعَ عِمَامَتَهُ كَعِمَامَتَهِ الْمَوتَى"

اور قائم کا پیرین کریبان بطور کش کے بھاڈ دیا اور عمامہ بطور میت با تعدہ کے دونوں کو شعبت پر اٹھا کے اس کے بعد کودیش آٹھا کر کھوڈے پر بٹھا دیا اور سرے یا قال کے بعد کودیش آٹھا کر کھوڈے پر بٹھا دیا اور سرے یا وی کے بدائوں کا بدائوں کے بدائوں کا بدائوں کے بدائوں کی بدائوں کے بدائوں کی بدائوں کے بدائوں کی بدائوں کے بدائوں کی بدائوں کے بد

" جا دُا تھیں خدا مروس کے بردکیا"۔

يس ده في الده ميدان ش آكرفي كفاركما يخكر الدوااور عرصد عفر مايا:

" بَحْقِهَ كَوْلَرُ وَادَا بِهِ كَوْدَوَا لَ نَهِرَ عَ إِنْ بِي مُحَوِدُولِ وَكُوكُ سِيرَابِ كَرَّ ؟ " " وَتَسَمَّ نَعُ مِنُ ذَٰلِكَ الْسَمَآءِ الْسَمَبَاحِ أَوُلَادَ الرَّسُولِ وَعِتُرَةً الْبَتُولِ"

''اوراولادِ رسول پیاس کی شدت سے جاں بلب ہواورتوان کے لیے ایک قطرہ مجمی اس یانی کانددے؟''

عمرسعدنے کچھ جواب نددیا اور انسران لشکرسے کہنے لگا: تم جانتے ہوکہ یہ بچکس قوم وقبیلہ سے ہے۔ حیدرِّ کرار کا بچتا قوم وقبیلہ سے ہے؟ آگاہ ہوکہ یہ قال عرب کے خاندان سے ہے۔ حیدرِّ کرار کا بچتا قاسم ابن الحسن ہے۔ اس کے صغیر س پرنہ جانا ، اگر ایک ایک شخص علیحدہ علیحدہ اس سے لاے گاتو یہ کسی کوزندہ نہ چھوڑے گا۔ چاہئے کہ تم سب کے سب چاروں طرف سے گھر کر ایک دفعہ تم ایک کوڑندہ نہ چھوڑے کی مہلت ہی نددہ تی اواروں سے عمر کے ممل کے زمین پرگرادو۔

رادی کہتا ہے کہ حضرت قاسم کی شجاعت کا حال عمر سعد سے من کران بزدلوں کو کیا جرات ہوتی ہمارالشکر خوف سے کا چنے نگا۔ ہر چند قاسم نے مبارز طبلی کی مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ آخر خود قلب لشکر میں گھوڑا ڈال دیا اور ایک ہی حملہ میں ایک سوہیں سواروں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ ساری فوج بھا گنا چاہتی ہے۔ ازرق شامی کو جو تمام لشکر میں شجاع مشہور تھا، آوازدی:

''تو کھڑاد کیھا ہےاور پیطفل سب کوتل کئے جاتا ہے؟ جلداس کا سر کاٹ لا''۔ وہ ملعون نہایت غضبناک ہوااور بولا:''اے عمر سعد! تعجب ہے کہ تو ایک طفل صغیر تین دن کے بھوکے پیاسے سے لڑنے کو کہتا ہے؟ اگر میں اسے قبل بھی کرون گا تو میری ذلت کا باعث ہے''۔ عمر سعدنے کہا: ''تواس سے لڑنے کوننگ سمجھتا ہے؟ بیشیر پیاس کی شدت سے کئی دن کے فاقوں سے صحل نہ ہوتا توقتم بخدا! ہم میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑتا''۔ ازرق نے کہا:''تو بیہ کہتا ہے؟ میرے چار بیٹے ہیں، ایک کو جھیجتا ہوں، دیکھ یہی قاسمٌ کا سرکاٹ کرلے آتا ہے''۔

یہ کہہ کراُس نے اپنے ایک بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب ازرق کا پسر مقابل ہوا، شنرادہ قاسم نے چشم زدن میں اسے مار دیا۔ جب وہ شق واصل جہنم ہو چکا، اس کا برادرِ ثانی بھی مثل اوّل اور ثالت کوشل ثانی اور رابع کوشل ثالت ایک ایک وار میں فی النار کیا۔ جب وہ چاروں بانی فساد دوزخ میں اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے، ازرق کی نظروں میں دنیا سیاہ ہوگئی۔خود آ مادہ پر کارہوکر اس طرح اپنی جگہ سے چلا کے ماذرق کی نظروں میں دنیا سیاہ ہوگئی۔

مونین! اولاد کا داغ ایبای ہوتا ہے۔ بیٹوں کے ٹم میں ازرق کا بیرحال ہوا کہ آنکھوں میں اندھیرا ہوگیا۔ خیال کیجئے کہ جناب سیدالشہد اڑ کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا گھر صاف ہوگیا۔ ستر ہ لخت جگر، جن کی نظیر عالم میں نہیں تھی، آنکھوں کے سامنے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے۔

بہر کیف راوی کہتا ہے کہ ازرق کار آزمودہ، آب وطعام سے سیر ہے اور قاسم قلیل العمر، تین دن کا بھوکا پیاسا ہے۔امائم بیتا بہو گئے اور سر اقدس آسان کی طرف اُٹھا کے دُعا کی: خداوندا! میں بنہیں کہتا کہ قاسم تیری راہ میں شارنہ ہو گر تیری رحمت سے اتنا اُمید دار ہوں کہ میرے اس فرزند کواس شامی مغرور پرفتحیا ب فرما۔

ادھر حضرت دعافر مارہے تھے اور اُدھرازر ق نے تلوار تھنے کر جاہا کہ حملہ کرے کہ جناب قاسم نے فرمایا: اوملعون! باوجود یکہ اپنی سیاہ گری کا دعویٰ کرتا ہے،اس قدر عافل

ہے کہ تیرے گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے اور تجھے خبرنہیں قریب ہے کہ تو گھوڑے سے نیچ گریڑے۔
سے نیچ گریڑے۔

ییسُن کروہ شقی نادم ہوا اور جھک کردیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جناب قاسمٌ نے الیی تلوار ماری کہ اس کاسر بدن سے جدا ہوکر خاک پرگر پڑا۔ جناب قاسمٌ اس شقی کاسر لئے ہوئے امامؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

"يَاعَمَّاهُ اَلْعَطشُ اَلْعَطشُ لَوُكَانَ لِي شَرُبَة" مِنَ الْمَاءِ لَاقَيْتُ جَمِيْعُ اَعُدَائِكَ"

''اے چھا! پیاس کی شدت مجھے ہلاک کئے ڈالٹی ہے۔اگراس وقت تھوڑا سابھی پانی مل جاتا تو آپ کے دشمنوں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑتا''

امام حسینؑ بہت روئے اور فر مایا:''اے جانِ عم! تھوڑی دیرِصبر کر بحنقریب میرے نا نارسول ِّخدااییاسیراب کریں گے کہ پھر تھے بھی پیاس نہ معلوم ہوگی''

غرض وہ شنرادہ دوبارہ میدان میں آیا اور وہ جنگ کی کہ سارالشکر تنہدو بالا ہوگیا۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ شکست ہوا جا ہتی ہے،سب نے مشورہ کر کے اس شنراد ئے کو گھیرلیا اور جاروں طرف سے تلواریر تلوار اور نیز ہیر نیز ہ برسانے لگے۔

لکھاہے کہ اس قدر تیر گئے تھے کہ سارا بدنِ نازک چھانی ہوگیا۔ مونین! خیال کی جے کہ وہ حضرت قاسم کاسن وسال اور زندگی کی پہلی لڑائی، وہ تین دن کی بھوک و پیاس، وہ زخموں سے خون کا جاری ہونا، آخر اس قد رضحل ہوگئے کہ گھوڑ ہے پر سنجملنا دشوار ہوگیا۔ زین سے زمین پر آئے۔ اس کے ساتھ شیث ابن سعد نے ایک ایسانیزہ مارا کہ وہ شنج ادہ تر بینے لگا اور آواز دی: ''اے چیا! خبر لیجئے، ظالموں نے میرا کام تمام کردیا''۔

سینے کی آواز سنتے ہی مظلوم کر بلا بیتا باند آل گاہ میں پہنچ ۔ دیکھا کہ ابھی زندہ ہیں۔
اس جسم مجروح کو گھوڑ نے پر رکھ کر خیمہ عصمت میں لائے ۔ سب بیبیال سروسینہ پیٹ کر
رونے لگیس ۔ ماتم کی آواز جو قاسم کے کا نوں تک پنچی ، ش سے آتکھیں کھولیں ۔ ایک
طرف اپنی والدہ اُم فروہ کو دیکھا کہ بیتا بہ ہو کر حال تباہ کر رہی ہیں ۔ کہنے گئے:
''اے اماں! صبر کرو کہ اللہ تعالی صابروں کو دوست رکھتا ہے'' ۔
پھرا کی طرف دیکھا کہ امام حسین گھڑ ہے رور ہے ہیں ۔ عرض کی:
''اے بچا جان! خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے آپ پراپنی جان قربان کی'' ۔

''اے کہتے موت کا بسینہ آیا اور این شنی او نے کا طائر روح گلشن حنہ کی طرف

یہ پائی بالم اللہ میں کا پسینہ آیا اور اس شنراد نے کا طائر روح گلشن جنت کی طرف پر واز کر گیا۔ سارے اہلِ بیت میں ایساشور ماتم برپا ہوا کہ زمین کر بلا ہلنے گئی۔
(بحورالنمہ جلداوّل ..منوہ ۱۸۳۵۱۸)

# بحورا لغمَّه (جلدسوم)

سلطان الواعظين علّا مه محم على كصنوى لكصنة بين:-

ایک عقد وہ تھا کہ حسب وصیت جناب امام حسن معرکہ کربلا میں واقع ہواوہ شادی وہ نامراد لیعنی جناب قاسم اور فاطمہ کبرٹی کی حقی جس شادی میں خوشی کے بدلے رنج کا سامنا تھا آبادی کے عوض میں بربادی پیش نظرتھی آہ آہ داماد وعروس کا مراد دلی کو پہنچنا کیسا ایک جگہ آرام سے باتیں بھی کرنے نہ پائے تھے کہ فوج شام سے هسلُ مسنُ میسا ایک جگہ آرام سے باتیں بھی کرنے نہ پائے تھے کہ فوج شام سے هسلُ مسنُ میسا ایک جگہ آرام کے باس حاضر ہوئے اور اذن جہاد پا کے سلام آخری کو جھکے کر جناب امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور اذن جہاد پا کے سلام آخری کو جھکے حضرت نے گلے سے لگالیا اور اس قدرروے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ بعد اس کے اسیخ ہاتھوں سے بیرا بہن قاسم کے گریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ اس کے اسیخ ہاتھوں سے بیرا بہن قاسم کے گریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ اس کے اسیخ ہاتھوں سے بیرا بہن قاسم کے گریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ اس کے اسیخ ہاتھوں سے بیرا بہن قاسم کے گریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ کے کریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ کے کریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ کے کریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ کے کریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محامہ کے کریبان کو تھن کی طرح جاک کیا اور محام کے کریبان کو تھا کے کریبان کو تھا کے کہ کیا کیا کی کیش کی کھن کے کہ کیا کہ کو تھا کہ کو کریا کی کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کی کریبان کو کھنے کے کہ کی کیا کی کھنے کہ کیا کہ کیک کیا کہ کو کھنے کی کھنے کہ کہ کیا کہ کو کھنے کے کہ کیا کہ کو کھنے کے کہ کی کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کہ کو کھنے کے کہ کیا کہ کو کھنے کے کہ کیا کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کیا کہ کو کھنے کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کس کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کی کہ کو کھنے کے کہ کیا کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کیا کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو ک

بطورميت بانده كردونول كوشے سينه پرلئكادياور نيچيكر ميں لگاديااور بازوتھام كرخود گھوڑے پر بٹھا دیا اور اُس صاحبزادے کی کم سِنی تنین دن کی بھوک پیاس میں پہلے پہل لا کھوں آ دمیوں ہے لڑائی کا سامنا چندساعت کی دامادی بیٹی کی نامرادی تضور كر كے حسرت سے ديكھا اور باواز بلندرونے لگے منقول ہے جب وہ شاہزادہ مسلح سامنے فوج کفار کے کھڑا ہوا سارالشکر متحیر ہوگیا جناب قاسم نے عمر سعد کی طرف خطاب کرے فرمایا او بے حیا آیا تجھے سز اوار ہے کہ تو اس نہر سے پانی ہے اورایے گھوڑوں کوسیراب کرے اور اولا درسول تشنگی سے جاں بلب ہوں روز قیامت جناب رسول خدا کوکیا جواب دے گا بیکلام من کراس دشمن خدانے آپ کوتو کچھ جواب نہ دیا افسران فوج سے کہنے لگاتم جانتے ہو بدار کاکس خاندان عالی سے بےسب نے کہا بچانے تو نہیں لیکن تعجب ہے کہ بایں صغرین کیا کلام کرتا ہے کہ فصحائے عرب سے بیہ تقريرات تكنبين سى وه ملعون بولاية قاسم بن الحن باس الرك نے في فصاحت اور شجاعت اینے آبا وَاجداد سے ارث یائی ہے خبر داراس سے تنہا کوئی مقابلہ نہ کرے کہ برگر فتیاب نه ہوگا بلکہ جار طرف سے گیر کو آل کرورادی کہتا ہے کہ جب شاہزادہ قاسم نے دیکھا کہ کوئی فوج شریر سے مارے خوف کے نہیں نکاتا اُس وقت آ گے بڑھ کریہ اشعارر جزمیں پڑھے:-

إِنْ تُنكِرُونِي فَاَنَا ابْنُ الْحَسَنِ سِبُطُ النَّبِي الْمُصَطَفَ الْمُؤَتَمَنِ هَذَا حُسَيُن كَالْآسِيْرِ الْمُرْتَهَنِ بَيْنَ أُنَاسٍ لَا سَقوا صَوْب الْمُزَنِ هَذَا حُسَيُن كَالْآسِيْرِ الْمُرْتَهَنِ بَيْنَ الْنَاسِ لَا سَقوا صَوْب الْمُزَنِ الْمُرَنِ الْمُرْتَعَنَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

یانی بند کیا ہے حق سجانہ وتعالی عوض اس ظلم وستم کے ابرِ رحت سے شخصیں سیراب نہ کرے بیر جزس کے گئی پہلوان نامی باری باری مقابل ہوئے اور دست قاسم ہےجہنم واصل ہوے تا اینکہ چار بیٹے ازرق شامی کے بھی دوزخ میں پہنچے ازرق کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہوگئ آخرخود وہ ملعون کفن سیہ گری میں نامی ومغرور زیادہ شیطان سے مشهورتها بكمال غيظ وغضب صف كشكرس بابر لكلاأس وقت جناب امام حسينٌ نهايت مضطربوے اور دعا فرمائی خداوندا میں بینیں کہتا کہ بیفرزند تیری راہ میں شہید نہ ہوگر اس پہلوان شامی براس کوغالب کرابھی یہاں حضرت مصروف مناجات تھے کہ وہاں صاحب ذوالفقار کے بوتے نے زین سے بلند ہوکرسیف آبدار سرنجس برأس نابکار کے اس صفائی سے لگائی کہ سر سے کمرتک اُتر آئی اور اجل نے اُس گمراہ کوراہ سقر دکھلائی حضرات وه تین دن کا قافه ده روز عاشوراء کی گرمی اوروه تیره برس کاسن وسال بس کی نامی پہلوانوں سے جو برابری کے بعدد یگرے جنگ ہوئی دفعتہ پیاس نے اور شدت کی بِين موكر چاك ياس آئ اور كمن كا عَمَّاهُ ٱلْعَطَشُ ٱلْعَطَشُ أدركني بشرَبة مِنَ ألمآء پاس في مجھ الماككياكميس سے تعور اياني ياسي صاحب کنز المصائب لکھتے ہیں حضرت بہت روئے اور فرمایا اے فرزند صبر کر چیا پر تیرے بہت دشوار ہے کہ تو یانی طلب کرے اور مجھ سے نہ ہوسکے پھر انگشتری ممارک آپ نے دہن قاسم بیں دی کہ فی الجملہ اُس شاہزادہ کوتسکین حاصل ہوئی بعداس کے حضرت نے فرمایا اے فرزند تمھاری مادرگرامی بہت بیقرار ہیں لا زم ہے کہ ایک نظر پھر صورت دکھا آؤغرض وہ صاحبز ادہ خیمہ گاہ کی طرف چلا قریب پینچ کر ماں کے رونے كَ آوازَ فَي كَفِر ماتى يَن يَاقَ اسمُ فَارَفُقَني وَقَدُ طَارَ مِنْ فِراقكَ عَنْ عَيْنِهُ الْكُرُىٰ بِيُلْجِيتِ مُوكَم كُناس يرديس مين اين ضعيف مان كواكيلا جِهورُكر

کہاں سدھارے سنتے ہی قاسم کو تاب ضبط باقی ندرہی چلا چلا کررونے گے اُم فروہ نے جواینے خیمہ میں یک بیک بیٹے کی صدائے گریہٹی دل تڑے گیا گھبرا کر باہرنگل آئیں اور فرط محبت سے گرو پھرنے لگیں آپ نے عرض کی اے اماں صبر سیجئے فقط ہم ہی آپ سے جدانہیں ہوتے ہیں پھوپھی کو دیکھئے کہ دو فرزنداینے ایک ساتھ چھا پر نثار کیے اور جو امر مشیت این دی میں ہے ضرور ہوگا ابھی مال بیٹے میں باتیں ہورہی تھیں نا گاہ شکر مخالف ہے آواز آنے لگی اصحاب حسین سے کوئی ایسا ہے کہ میدان میں مقابلہ كوآئے فوراً قاسم نے میدان كى طرف باگ أشائى اور فوجوں كے دل میں گس كروہ تلوار کی که دوسوناری فی النار ہوگئے پھر جا ہا کہ علمدار لشکر کو بھی مارلیں کہ لڑائی کا خاتمہ ہوجائے کیکن قضانے جلدی کی ہزاروں قدرانداز جاروں طرف سے گھیر کر تیر برسانے لگے وہ شاہرادہ اکیلا کیا کرتا کہاں تک تیروں کو کاشا کس کس طرف سے اپنے کو بچاتا سارابدن چَهن گیا آخرایک تیراییا آکراگا که گھوڑے پرسنجل نہ سکے ڈ گمگا کرزمین کی طرف جھکے اس اثنا میں شیث بن سعد شامی نے پشت پر نیزہ کا ایک ایسا وار لگایا کہ سینہ سے یار ہو گیا وہ شاہزادہ خاک برمنھ کے بل گریٹا اور اینے خون میں لوشنے لگا اور پکارا يَا عَماهُ أَدُر كُنِي جَهَا جلد فر ليج كنظ المون في مجه مارليات بى جناب سیدالشہداءروتے ہوئے قاسم کی آواز پر چلے کچھفوج آ کرسدراہ ہوئی آپ نے شیر غضبناك كي طرح جھيٹ كروه حمله كيا كەسارالشكر درہم وبرہم ہوگىيا اور قاتل كو ڈھونڈ كر واصل جہنم کیا مگر افسوس اس کشت وخون اور سواروں کی دوا دوش میں لاشدنوشاہ کا گھوڑوں کے سموں سے یا مال ہوگیا حضرت جب پنچاتود یکھاؤ کھو پُسفَ حص برجليهِ التُّوَابَ وه صاحرزاده زمين براير الرار المرتاب باختيار وفي لكاور فر مایا اے قاسم بہت دشوار ہے تیرے چیا پر کہ تو یکارے اور میں تح<u>ج</u>ے دیکھوں اور مدد نہ

كرسكون ميد بن مسلم كهتا به كه جناب امام سين غم قاسم مين اليه زارونا توال بوك كه لا شاأس جناب سه أشايا نه گيابد دشوارى جوا شايا بهى توكس طرح كه سيندا پ سيندا قدس سه لگاياليكن دونول پاؤل أس ميت كرزمين پر لگتے جاتے تھا آئكه أس لاش كودرميان لا شهائ شهدا كه لا اور پهروه حضرت بهت شدت سے دوئے اور فر مايا پيا ابُ نَسَى قَتَ لُـ وُكَ الْكُفّارُ وَلَا عَرَفُوا مَنُ بهت شدت سے دوئے اور فر مايا پيا ابُ نَسَى قَتَ لُـ وُكَ الْكُفّارُ وَلَا عَرفُوا مَنُ بهت شدت سے دوئے اور فر مايا پيا ابُ نَسَى قَتَ لُـ وُكَ الْكُفّارُ وَلَا عَرفُوا مَنُ بهت شدت سے دوئے اور فر مايا پيا ابُ نَسَى قَتَ لُـ وُكَ الْكُفّارُ وَلَا عَرفُوا مَنُ بهت شدت سے دوئے اور فر مايا پيا ابُ نَسَى قَتَ لُـ وُكَ الْمُ كُفّارُ وَلَا عَرفُوا مَنُ بهت شدت من من بيال در خيمه پر تركوار اور پور عالى مقدار كون تھ يوفريا دىن كرسب بى بيال در خيمه پر رونے اور پيٹے لگيس اور شور وَامَ قُدُّولًا لَهُ وَاقَاسِمَاهُ كابلند ہوا۔ أَلَا لَـ عَنهُ اللّهِ عَلَى القوم الظَّالِم لَينَ (بحرائع من المعالى القوم الظَّالِم المن (بحرائع من المعالى القوم الظَّالِم المِن (بحرائع من المعالى القوم الظَّالِم مِن (بحرائع من المعالى القوم الظَّالِم مَنْ (بحرائع من المعالى القوم الظَّالِم مَنْ (بحرائع من المعالى المعالى المقوم المنظ المقوم المؤَّالِين المؤلّى المقوم المؤَّالِين المن المعالى المقوم المؤَّالين المن المعالى المقوم المؤَّالِين المؤلّى المؤل

نفس المهموم

شخ عباس في لكھتے ہيں:-

## شهادت حضرت قاسمٌ بن حسن بن على ابن إبي طالب

جب حسین علیه السلام نے حضرت قاسم کی طرف دیکھا کہ باہر آئے ہیں تو آئیس گلے لگا لیا اور دونوں رونے گئے یہاں تک کہ دونوکوغش آگیا پھر قاسم نے حسین علیه السلام سے مبارزہ کی اجازت جابی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کردیا پس شخرادہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لیتار ہایہاں تک کہ آپ نے اذن جہاددیا پس وہ شخرادہ اس حالت میں نکلا کہ اس کے آنسودونو رضاروں پر بہدرہ مصاوروہ کہر ہاتھان تنکرونی فانا ابن الحسن. سبط المنبی المصطفیٰ المسمون من السمون سبط المنبی المصطفیٰ المسمون سبط المنبی المصطفیٰ المسمون سبط المنبی المصافیٰ المسمون سبط المنبی المصافیٰ المسمون سبط المنبی المصافیٰ المسمون سبط المنبی المصافیٰ المسمون سبال المنبی المان ن

اگر جھے نہیں بہچانے تو میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفی کے جنہیں امین قرار دیا گیا کے نواسے ہیں یہ حسین اس اسیر کی طرح ہیں کہ جو گرور کھا گیا ہوا یسے لوگوں کے درمیان کہ جو بارش کے پانی سے سیراب نہ ہوں پس سخت قتم کی جنگ کی یہاں تک کہ باوجود صغرتی کے پینیٹس افراد گوٹل کیا۔

اورمنا قبيس مكره مياشعار پر صفى لكه انى انا القاسم من نسل على و نحن وبيت الله اولى بالنبى من شمر ذى الجوشن او ابن الدعى -

میں قاسم نسل علی میں سے ہوں اللہ کے گھر کی تتم ہم نبی کے ساتھ زیادہ اولویت رکھتے ہیں شمر ذی الجوشن یا ابن دعی (جسے کسی کی طرف منسوب کیا گیا ہوزیاد وابن زیاد کی مانند)

امالی صدوق میں ہے علی بن الحسین علیہ السلام کے بعد قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب سے کہتے ہوئے میدان مبارزہ میں آئے لا تہ جزعی نفسی فکل فان المسیوم تسلقین ذوی المجناں اے میر نفس گھراؤنہیں ہرکی کوفنا ہونا ہے۔ آج اہل جنت سے تہاری ملاقات ہوگئ۔

پس تمیں افراد کوتل کیا پھر انھیں تیر مار کر گھوڑے سے گرادیا گیار ضوان اللہ علیہ اور اس طرح نیشا پوری نے بھی ذکر کیا ہے۔

اور ابوالفرج، شخ مفیداور طبری نے ابی مخف سے سلیمان بن ابورا شدسے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف ایک شنرادہ نکلا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کا مکڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں تکوار تھی اور اس نے قمیض تہد بندوجوتا ہیں رکھا تھا کہ جس کے ایک طرف کا تسمی ٹوٹا ہوا تھا میں نہیں بھوت کہ وہ بایاں جوتا تھا

یس عمر و بن سعد بن نفیل از دی لعنه الله نے کہا خدا کی تسم میں اس پرحمله کروں گا تو میں نے اس سے کہا سجان اللہ اس سے مجھے کیا ملے گا جن لوگوں نے اسے ہرطرف سے گھیررکھاہےاس کے قبل میں یہی تیری کفایت کریں گےوہ کہنے لگا خدا کی قتم میں ضرور اس برحمله کروں گاپس اس لعین نے شنرادہ برحملہ کیا انہوں نے چیرہ نہیں چھیراتھا کہ اس نے ان کے سر پرتلوار کی ضرب لگائی تو شنم ادہ منہ کے بل زمین برگر پڑا اور کہایا عماہ اے پیا جان حمید کہتا ہے کہ حسین نے اس طرح تیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھا جس طرح عقاب دیجتا ہے پھر غضب ناک شیر کی طرح حملہ کیا اور عمر وکوتلوار لگائی اس نے کندھا آ گے کیا تواہے آپ نے کہنی سے جدا کردیا تواس لعین نے اس طرح چیخ ماری کہ سارے لشکر نے سی پھر حسین اس سے الگ ہوئے اور آپ پر اہل کوفد کے گھڑ سواروں نے حملہ کیا تا کہ وہ حسینؑ سے عمر وکو چھٹرائیں جب گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو گھوڑوں کے سینة عمرو سے نگرائے اوروہ چکراگانے لگے ادراسے روند ڈالا پس یونہی رہا وہ یہاں تک کہم گیالعنداللہ واخزاہ (خدااس پرلعنت کرے اوراہے رسوا کرے) گردو غبار ہٹا توحسین کوہم نے دیکھا کہ آپ اس شنرادے کے سربانے کھڑے ہیں اور شفرادہ ایریاں رگڑ رہا ہے اور حسین کہدر ہے ہیں دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جس نے بچیج آل کمیااور جن کافریق مخالف قیامت کے دن تیرے سلسلہ میں تیرانا ناہوگا۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قتم دشوار ہے تیرے جیا پر کہ تواسے یکارے اور وہ تھے جواب نددے سکے یا جواب دے لیکن اس کی آواز تجھے فائدہ نددے سکے خدا کی شم یہ وہ دن ہے کہ جس میں کینہ جوزیادہ ہیں اور نصرت ومدد کرنے والے کم ہیں اس کے بعد آپ نے شنرادے کواپنے سینہ پراُٹھایا گویامیں دیکھے رہاہوں کہ شنرادے کے قدم زمین یر خط دیتے جارہے ہیں اور حسین نے اپناسینداس کے سینہ پر رکھا ہوا ہے راوی کہتا ہے

کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آنجناب اب کیا کرنا چاہتے ہیں پس آپ اسے اُٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے علی بن الحسین اور دوسرے شہداء جو آپ کے اہلِ بیت میں سے آپ کے گردشہید ہوئے تھے کے پاس انہیں رکھ دیا پس میں نے اس بچہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا گیاوہ قاسم بن حسن بن علی بن انی طالب علیہم السلام ہیں۔

اور روایت ہے کہ امام حسین نے فرمایا خدایا ان کی تعداد کم کردے انہیں پراگندہ کرکے ماراان میں سے کسی کورہنے نددے اور انہیں بھی بھی نہ بخشا اے میرے چول کی اولا دصبر کروا میرے ابل بیت صبر کروا ج کے بعدتم بھی بھی ذلت وخواری سے دوجا رنہیں ہوگے۔

مدینة المعاجز میں ہے کہ قاسم بن حسن علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ اپنے چچا حسین کی خدمت میں خارجیوں سے جنگ کر کے لوٹے تو عرض کیا چچا جان مجھے بیاس لگی ہے ایک گھونٹ پانی کا دیجئے پس امام حسین نے انہیں صبر کی تلقین کی اور اپنی انگو تھی دی اور فر مایا اسے اپنے منہ میں رکھ کر چوسوقاسم کہتے ہیں جب میں نے اس کو اپنی منہ میں رکھا تو گویا وہ پانی کا چشمہ ہے کہ جس سے سیراب ہوکر میں میدان کی طرف پلٹ گیا۔ (من المحموم میں فوجہ ۲۵۳۲ ۲۵۳)

## مهيج الاحزان

علامه حسن بن محم على يزدى لكصة بين:-

بروایت ابوالفرج عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر نے بھی اسی موقعہ پرشہادت پائی ہے۔ ان کے بعد چمنستان سبط اکبر کے گل نوشگفتہ کے بظاہر پڑمردہ ہونے کا وقت آیا۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبل کے فرزندوں کے شہید ہونے کی باری آئی بنا برمشہور ترین روایات سے ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دوفرزند عبداللہ اور جناب قاسم تھے،

بعض روایات میں ہے کہ آپ کے تین فرزند تھے اور تیسر نے فرزند کا نام ابو بکر بن الحن تھا اور ان کی والدہ اُم ولد تھیں۔

بروایت عقبہ غنوی نے ان کوشہید کیا اور عبداللد کو حرملہ بن کابل اسدی ملعون نے تیر سے شہید کیا۔ اس طرح حضرت قاسم، امام حسن کے تین فرزند کر بلامیں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے حضرت قاسم کی شہادت کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت گلگوں قباخونی کفن قاسم علیہ السلام کمسن تھے۔

خوبرو، جمال دیدہ زیب، بیج تھے۔ چہرہ اہتائی تھا۔ ابھی آپ بحد بلوغ نہیں پنچے تھے۔ اپنے مم نامدارا مام حسین کی خدمت میں اذن جہاد کے لیے آئے بعض روایات میں ہے کہ مادر قاسم ساتھ آرہی تھیں کہ اپنے فرزند کو امام علیہ السلام سے اجازت دلاسکیں حضرت امام حسین سے جناب قاسم نے عرض کیا چچا جان اب میدان قال کی اجازت د بیجئے۔ آپ نے قاسم کو پیار کیا۔

وَجعلا يبكيان حتَّى غَشِيَ.

اس قدرروئے کہ دونوں قریب تھا کہ بے ہوش ہوجائیں۔ ہر چند کہ جناب قاسم طلب رخصت میں مبالغہ کرتے تھے۔ گرامام اجازت نہیں دیتے تھے جب حضرت قاسم نے دیکھا کہ بچپا جان اجازت جہاد نہیں دیتے۔ آپ نے اپناسرامام حسین کے قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا بچپا جان اب تو اذین جہا دد بچئے امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم جومیدان قال میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اے قاسم تم ابھی کمس ہو۔ کیوکر مرنے کی اجازت دے دوں (ازمتر جم جب امام حس مجتبی علیہ السلام پرزہر نے اثر کیا تو ہگام رحلت آپ نے قاسم کو اپنے باس بلایا اور چھاتی سے لگایا اور ایک پر چہ قرطاس اینے دست مبارک سے لے کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے پارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کے دیا اور فرمایا اے پارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کے دست مبارک سے لے کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے پارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کے دیا تو درخیا این میں میارک سے لے کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے پارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کا سے دست مبارک سے لے کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے پارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کے دیا وہ کیا کہ دیا وہ کرمایا ہے بارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کو دیا وہ کرمایا ہے بارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کی دیا وہ کرمایا ہے بارہ جگرا ہے میں میارک سے لے کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے بارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کی جب دل کرقاسم کو دیا اور فرمایا اے بارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کے دیا وہ کرمایا کیا جب کرمایا ہے بارہ جگرا ہے میوہ دل اے قاسم کیا کہ دیا وہ کیا کہ دیا وہ کرمایا کے بارہ جانے کیا کہ دیا وہ کرمایا کے بارہ کیا کہ کرمایا کیا کرمایا کے دیا وہ کرمایا کرمایا کیا کہ دیا وہ کرمایا کے دیا وہ کرمایا کیا کرمایا کیا کہ کرمایا کیا کہ کرمایا کیا کہ کرمایا کرمایا کیا کہ کرمایا کیا کرمایا کیا کرمایا کرمایا کیا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کیا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کیا کرمایا کرمایا کرمایا کیا کرمایا کر

اس کواپنے باز و پر باندھ لواور جس وقت تمہارے مم نامدار وار دِکر بلا ہوں اور ان پرنرغهٔ اعداء ہو۔ موت کا بازارگرم ہوتواس وقت استح ریوکھول کر پڑھنااوراس پڑمل کرنا۔ بید و کی کھر کراہلح م میں کہرام بر پاہوگیا۔ روز عاشورامحرم حضرت قاسم نے وہی خطامام حسین کو پیش کیا۔ اور امام حسین نے نا چارہ وکراجازت جہاددی) بعض روایات میں بیہ کو پیش کیا۔ اور امام حسین نے نا چارہ وکراجازت جہاددی) بعض روایات میں بیہ کہ آپ نے فرمایا:

يا ولدى اتمشى برجلكَ إلَى الْمَوُتِ

اے بیٹا قاسمٌ تم خودا پنے قدموں سے موت کی طرف جارہے ہوادر چاہتے ہوکہ قتل ہوجا وَ حالانکہ تم تنہا ہوادراُ دھر دشمنوں کا از دھام ہے۔

رُوحي لِرُوحِكَ الفدآءِ و نفسي لِنفِسكَ الوفاء

امام حسین نے اجازت دی بروایت آپ نے ان کاگریبان چاک کیا اور لباس پارہ پارہ کیا اور کہا اور لباس پارہ پارہ کیا اور عامہ کے دوحصہ کردیتے اور دونوں گوشہ دائیں بائیں جانب لاکا دیئے۔
لباس بصورت کفن کر دیا اور تلوار قاسم کے زیب کمر کی اور جناب قاسم نے خیمہ سے قدم باہر رکھا۔ اس وقت اہل حرم میں ایک کہرام ہر پا تھا۔ قاسم کیا جارہ ہے تھے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا تھا۔ اُم فروہ مادر قاسم سکتہ کے عالم میں تھیں ۔ زینب فاتون قاسم کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھر ہی تھیں۔ قاسم میدان میں پہنچ یہ معلوم ہور ہا تھا کہ تاریخی لشکر شام میں جاند نکل آیا ہے۔ میدان رزم میں بینچ کر وارث منبر سلونی کے فرزند نے رجزیر ھااور فرمایا:

إنُ تَنكرُونِي فَانَا ابن الحسنَّ سبط النَّبي المصطفىٰ المؤتمن هٰذا حسينُ كالاَسِيُرُ المرتهَن بَيْنَ أَنَاسِ لَاسَقُواُ صَوُبَ المزَنِ هٰذا حسينُ كالاَسِيُرُ المرتهَن بَيان او مِن صَنْ عَبْلُ كافرزيم بول - كون حنّ ليعنى كما الرنبيس بيجانة بوتو مجه يجان او مِن حنّ مُجبّلُ كافرزيم بول - كون حنّ ليعنى كما الرنبيس بيجانة بوتو مجه يجان او من حن من المرتبيس بيجانة بوتو مجه يجان المرتبي المرتبيس بيجاني كافرزيم بول - كون حنّ المرتبيس بيجاني كافرزيم بول - كون حنّ المرتبيس بيجاني كافرزيم بول - كون حنّ المرتبيس بيجاني كافرزيم بول - كون حن المرتبيس بيجاني كون حن المرتبي كافرزيم بول - كون حن المرتبيس بيجاني كافرزيم بول - كون حن المرتبيس بيجاني كافرزيم بول بول بول بيجاني كافرزيم بول بول بول بيجاني كافرزيم بول بول بول بول بيجاني كافرزيم بول بول بول بول بول بول بول بول

مجتلی وہ جو دختر محمصطفا کے بیٹے ہیں اور حسین مظلوم میرے م نامدار ہیں کہ جنہیں تم لوگوں نے بے کس واسیر بنادیا ہے۔خدا تعالیٰ تم سے اپنی رحمت دورر کھے اور تم پر ہارش ہرگز نہ ہوئم لوگ حرمت رسول خدانہیں کرتے ان کی آل پاک پرظلم کرتے ہواور پھر بھی خداور سول سے جزاء خیر کے طالب ہو۔خدائم ہیں جزاء خیر نہیں دے گا۔

تَدَعِى الاسلام وآل رسول الله عطشانا ظلمانا قد اسوتكى أرينًا بأغينهم

اے قوم جفا کارو بے حیاد عوی اسلام بھی ہے اور اہل بیت پی فیمر خدا پر پانی بند کر دیا ہے وہ سب کسب تشند لب ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ پر بیاس نے غلبہ کیا اور آپ میدان سے خیمہ میں واپس آ کے اور اپنے بچاکی خدمت میں عرض کیا۔ یاعَمَّا وُ الْعَطَشُ الْعَطَشُ اَدُر کنی بشَر بَةٍ مِنَ الْمآء

اے چیا جان بیاس مارے ڈالتی ہے مدد فر مایئے اور ایک گھونٹ پانی پلا دہجئے۔
ام حسین نے تسلی دی اور تلقین صبر کی۔اور فر مایا اے قاسم اپنی انگشتری اپنے منہ میں
رکھ لو تشکی کم ہوجائے گی۔حضرت قاسم دوبارہ میدان قبال کوروانہ ہوئے اور جنگ
کرنا شروع کی اور لشکر عمر ابن سعد کی ہمت توڑ دی ایسے حوصلہ شکن حملے کئے کہ دیکھنے
والول کو کئی یاد آگئے۔

اعدانے گھیرے میں لے لیا اور چاروں طرف سے تیر برسانے لگے ایک ملعون نے سنگ باری شروع کردی۔جہم نازنیں پھروں سے زخی ہوگیا اور حضرت قاسم نڈھال ہوگئے۔جمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں لشکر عمر ابن سعد میں تھا کہ میری نظر حضرت قاسم پر پڑی۔ ویکھا کہ آپ زرہ پہنے ہوئے ہیں پاؤں میں نعلین ہیں کہ آپ کا بند تسمہ نوٹ گیا۔اس وقت عمر ابن سعد انودی نے کہا اے لوگو کہ اس وقت جملہ کردویہ موقعہ ہے

کہ قاسم جنگ نہ کرسکیں گے لشکر والوں نے تیر برسانے شروع کئے۔

لیکن آپ نے گھوڑ ہے کو دوڑ ایا اور حملہ روکا کہ ایک ملعون نے آپ کے سرمبارک پرتکوارلگائی۔اس ضرب سے سرشگافتہ ہوگیا اور فریاد کی یاعماہ ادر کئی۔اب چجا جان خبر لیجئے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ادھر قاسم بن حسن نے آواز دی اور ادھر امام حسین مانندعقاب ميدان ميس بينيجا ورلشكرعمر بن سعدكي صفول كوچيرت بوع حمله آور جوئ اورآ پ نے عمر بن سعداز دی قاتل قاسم برضرب لگائی اس ملعون نے بھی ہاتھ اُٹھا یا مگر ا مام حسین نے اس کا ہاتھ قطع کر دیا وہ شتی چلایا۔لشکر بے حیاء حیاروں طرف جمع ہوگیا۔ اوروه ملعون اپنادست بریده چهوژ کر بهاگ نکلا۔اور جب حیاروں طرف لشکر بھا گنے لگا توحضرت قاسم وشمنول ك كلورول كي ثايول كے تلے آ گئے۔ فَاسُتَ عَبَلَتَ فَ بصَدورهَا وَجَرَّحَتُهُ بِحَوا فرهَا وَوَطَئْتِهُ حَتَّى مَاتَ الْغُلامُ ـ آه ۔ آه که دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے جسم نازنیں پائمال ہوگیا جب کسی گھوڑے کی ٹاپیں آپ پر بڑتیں تو آپ مادرگرامی کو یکارتے یا اُتنا دادر کنی اے امال جان خبر کیج ۔ امام حسین علیدالسلام نے فرمایا کہ بیٹا قاسم تمہارے چیاریس قدرگرال ہے کہ تمهاراجسم نازنین یائمال سم اسیال ہوگیانقش حسن مجتبی بھر گیا۔ آپ سے جس طرح موسكا مجروح لاشئة قاسم كوأشايا اور كنج شهيدال مين ركدديا \_ پھر خيمه مين آئ واور فرمايا كهاب بهن زينبً اورا \_ أم كلثومٌ اورا \_ بھالي جان أمّ فروّه آپ كابيٹا جنت كو سدھار گیا اب وہ بھائی حسنؑ کے پاس ہے۔اہلحرم نے ماتم قاسم کیا۔ بیبیاں منہ پر طما نیجے مار ہی تھیں وا قاساہ کی صدائیں بلند تھیں۔ بیبھی روایات میں پایا جاتا ہے کہ حضرت قاسم نے ازرق نامی ملعون اوراس کے جاربیٹوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ (مهيج الاحزان..منحه۵۲۲۱۰)

#### نزبهة المصائب

علامه آخوندمرزا قاسمً على كربلائي مشهدى لكصة بين:-

الم حسن عليه السلام مقام تاتف ميس فرمات من الكيوم ليدوم كسيا أبا عَبُدِ اللَّهِ إلى الوعبدالله الحسين تحمار يروزمصيبت على كُولَى ون سخت ترنهيس ب حضرات واقعی جب روز عاشورا تمام اصحاب جناب امام حسین علیه السلام کے درجه کر شہادت پر فائز ہو بیکے اور اقربا سے اُن حضرات کے جوانانِ بنی ہاشم اولا دوعترت حضرت عقیل اوراولا دحضرت جعفر طیار اورسب بھائی جناب عباس کے اولا دحضرت علی بن ابی طالب علیدالسلام بھوکے پیاسے شہید ہوئے اور نوبت اولا دامام حسن کی آئی تو اُس وفت خیموں میں کہرام بیاتھا کیونکہ ایک کی لاش آتی تھی دوسرامرنے جاتاتھا فیسی البحار وَغَيُره ثُمَّ إنَّ بَرزَ قَاسِمُ بُنُ الْحَسَنِ عَلِيهِ السلام وَهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ لَم يبُلُغ المحلم وَ وَجُهُهُ كَفِلْقُة الْقَمَر چِناني بحار الانوار اور منتخب وغیرہ میں منقول ہے کہ بعد اس کے شاہراد کا قاسم فرزند امام حسن علىيەالسلام كے عازم جہاد ہوے اوروہ شاہزادہ حد بلوغ تك بھی نہ پہنچا تھا اور چېرۇ انور أنكاما ندي ندك كركر عكتابان ها فوقف بازآء عمد الحسين عليه السلامُ وَاستَاذَنُه يسوه سامناتِ جَيَاام صين عليه السلام كالمرت ہوے اور عرض کیا اے چیا خدا آپ پر رحت اپنی نازل کرے بیجان نثار سامنے حاضر ب مجهة بكي اجازت جهادويج فقال المحسين عليه السّلام يابن الآخ أنت عَلامَة "مِن أخِي الْحَسن عَليَهِ السَّلامُ وَأُريدُ أَن اللَّهِ تَبُقْى لِـرُ لِآتَسَلْى بِكَ وَقَالَ يَاوَلدِى أَتُمِشَى بِرِجُلِكَ اللَّي اللَّهِ المُسمَونة اماحسين عليه السلام في وكيوكر فرمايا الفرزند برادرتونشاني بميرب

بھائی حسن مجتنی کی اور میں جا ہتا ہوں کہ تو باقی رہے تا کہ تیرے سبب سے چند نفس مجھے تسكين مواور فرمايا افرزندكيا تواينياؤل سيطرف موت كحاتاب- فقال الُقَاسِمُ وَكَيُفَ يَا عَمِّ وَأَنْتَ بَيُنَ الْاعُدَآءِ وَحِيْداً فَرِيْدَ الَّا تَجِدُ نَاصِراً وَلَا مُعِيناً جناب قاسمٌ فعرض كياك جيا كونكريس آمادة مركن ہوں کرآ یہ بیکہ و تنہا نرغهٔ اعدامیں بے معین و مد دگار مبتلا ہیں پس ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یاؤں پرگرے اور طلب اجازت میں اصرار کیا حضرات بیوہ شیر دلاور ہے جے شب عاشورا بروقت رخصت كرنے اصحاب واقربا كے حضرت سے عرض كيا تھا جب يو حيما اے فرزندتم موت کواینے نزدیک کیسا جانتے ہوتو اس شاہزادہ نے عرض کیا اے چیا میں موت کو شہد سے شیریں تر جانتا ہوں واقعی جبیبا کہاتھا ویبا ہی ہڈگامۂ کارزار میں روز عاشوراكيااوراجازت حاصل كركح جان إنى اسينة يجاير فداكى وَرَوْى أَبُوُ مَحْنَفِ إنَّ الْـحُسَيُـن بَعُدَ قَتل أَصْحَابِهِ جَعَل يُنَادِي وَاغُرُبَتَاهُ بَتَاهُ وَاقِلَّةَ نَاصِرَاهُ أَمَامِنُ مُعِينٍ يُعُينُنَا أَمَامِنُ نَاصِرِ يَنْصُرُنَا أمَامِنُ ذَآبِ يَدُبُ عَناً چِنانچابوخف وغيره فيروايت كى يحكمامام سين عليهالسلام نے بعدشہادت اینے اصحاب وانصار کے فریاد واستغاثہ کیا اور فرماتے تھے افسوس کیا عالم مسافرت ہے اور کیا کی انصار کی ہے آیا کوئی اعانت کرنے والا ہے کہ ہماری اعانت کرے آیا کوئی نھرت کرنے والا ہے کہ ہماری نصرت کرے آیا کوئی وفع كرنے والا ب ك شر اعداكو بم سے دوركرے فسخر جا إلىد غُكامان كَانَّهُمَا قَمَرَ إِن أَحُمَدُ وَٱلْاخَرُا لُقَاسِمُ بُنُ الْحَسَنِ عَلَيهِ السَّلامُ وَهُمَا يَقُولَانِ لَبُيُكَ لَبُيَكَ مُرْنَا بِأَمُرِكَ صَلَّى اللَّهُ عَليَك فَقَالَ لَهُمَا حَامِيا عَنُ حَرَم جَدِّكُمَا رَسُولِ اللَّهِ بِآواز استغاثات ك

دوشا ہزادے مثل آفتاب و ماہتاب کے آگے بڑھے ایک جناب احمدُ دوسرے جناب قاسمٌ فرزندان جناب امام حسن عليه السلام اوروه دونوں اپنے چیا کی خدمت میں عرض كرنے لكے اسے بچاہمارى طرف متوجه موجيے ہم دونوں جان نثار حاضر ہيں جو حكم ہو بجالائیں خدا آپ پررحمت اپنی نازل کرے حضرت نے فرمایا اے فرزندوحمایت کرو اینے جد بزرگوار جناب رسول خدا کے حرم کی حضرات تصور کیجئے وہ کیا وقت مصیبت تھا اللحرم يركدأن كي حمايت كي تاكيوفرما في فَهَرِزَ الْمُقَاسِمُ وَلَسِهُ مِنَ الْعُمُرِ ٱرُبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً وَحَمَلَ عَلَى الْقَوْمِ وَلُمُ يَزِلُ يُقَاتِلُ حَتَّى قَتَلُ مِنْهُمْ سَبُعِيْنَ فَارساً يس شابراده قاسمٌ طرف الشراعداكم توجه واورس شریف اُن کا چودہ برس کا تھا اور قوم اعدا ہر ما نند شیر غضبنا ک کے رجز پڑھتے ہوے حملہ کیااور بڑے بڑے سرکشوں کو آل کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ ستر سواروں کواُن میں تَ قُلَ كَيَا اور خُود بَكَى مِجروح مو ح وَلَـمُنَ لَهُ مَلْعُونٌ فَضَور بَهُ عَلَىٰ أُمّ راسِه فَفَجَرهَامَتَهُ فَانُصَرَعَ يَخُورُ في دَمِه وَانُكَبَ عَلَىٰ وَجُهه وَهُوَ يُنَادِي يَا عَمَّاهُ أَدُر كِنْي آهاب سَ بإن سے بإن رول كه ایک تعین اُن کی نمین گاہ میں تھا اپس اُس شقی نے ایک ضرب شمشیر سرافدس پر ماری جس کے صدمہ سے سراُس شاہزادہ کا شگا فتہ ہوا اور گھوڑے سے منھ کے بھل جھک گئے اور زمین پرتشریف لائے اورایے خون میں لوٹنے لگے اور آواز دی اے چیامیری خبر لیجے فَوَثَبَ إِلَيهِ الحُسَيُنُ عَلِيهِ السَّلامُ فَفَرَّقَهُمْ عَنْهُ وَوقَفَ عَليهِ وَهُوَ يَضُرِبُ الْاَرُضَ برجُلَيْهِ حَتَّى قَضَىٰ نَحبَهُ لِس جَالِام حسین علیہ السلام فوراً أحصے اور طرف أن کے متوجہ ہوے اور جواشقیا گرداُن کے ہجوم کیے تھے اُن کومتفرق کردیا اور اُس فرزند کے پاس آ کر کھڑے ہوے دیکھا کہ وہ یار ہ

جگر دونوں یاؤں زمین پر مارتا ہے اور ایولیاں رگڑتا ہے یہاں تک کداس حالت میں رحلت فرمائی اور روح اُن کی طرف جنت کے برواز کر گئی آہ یہ دیکھ کر امام حسین على السلام كے قلب اقدى بركيا صدمہ ہوا ہوگا جب أس شہيدرا ہ خدا كوزخموں سے چور چِورَ فاك وخون مِن آلوده و يكها بوكا - وَ نَوْلَ الْسِيهِ وَحَمَلَ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ ٱللُّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنَّهُمُ دَعَوُنَا لِيَنْصُرُونَا فَخَذَلُونَا وَاعَانُوُا عَلينَا أَعُدَ آئنا يُن حضرت محور عدار عاورلان أس فرزندى أشالى اور درگاہ خدامیں عرض کرتے تھے خداوندا تو خوب جانتا ہے کہان اشقیانے ہم کو بلایا تا کہ ہاری نصرت کریں پس ہم کوچھوڑ دیا اور نصرت نہ کی اور ہمار نے آل کرنے پر ہمارے وشمنون كاعانت كى اَللُّهُمَّ احبس عَنهُم قَطَر السَّمَاء وَاحرمُهُمُ بَرَكَاتِكَ اللُّهُمَّ فَرَّقُهُمُ شُعِبًا واجْعَلُهُمْ طَرآبُقَ قَدِدَ اوَلَا تَسرُضَ عَنْهُمُ أَبَداً بار اللها توان اشقياس باران رحت كوروك الاورايي برکتوں ہے ان کوم وم رکھ خداوندا تو ان کی جماعتوں کومتفرق کراور رائیں ان کی مختلف كراورتو بركزان عراضى نه بونااً للهُمَّ إن كُنت حَبَسْت عَنَّا النَّصُر فِي دَارِ الدُّنْيا فَاجُعَل ذٰلكِ ذُخُراً لَنَا فِي الْاخِرَةَ وَانْتَقَمُ لَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ خداونداا كرتون بمصلحت وقت اورايي مثيت كيم سے نصرت کودار دنیا میں روک لیا ہے لیں گردان تو اُس کوذخیرہ ہمارے لیے دار آخرت مين اور صار اانقام لے قوم طالمين سے تُمَّ نظر إلَى الْقاسم وَبَلَىٰ عَليه وَقَالِ يَعِزُّ وَاللَّهِ عَلَىٰ عَمك أَنْ تَدْعُوَهُ فَلا يُجِيُبُك هٰذَا يَوْمٌ قَلَ نَاصِدُهُ وَكَثْرَ وَاتِرُهُ بعداس كحضرت في بنظر صرت طرف شابزادة قاسمٌ کے دیکھا اور اُن کی مصیبت وجدائی برروئے اور فرمایافتم بخدا بہت دشوار ہے

تیرے چپاپر کہ تو اُن کو پکارے اور وہ فریا دری تیری نہ کرسکیس افسوں یہ وہ روز مصیبت ہے کہ اُن کی نصرت کرنے والے بہت ہی کم بیں اور دشنی کرنے والے بکثرت بیں ثُمَّ وَضَعَ الْقَاسِمَ مَعَ مَنُ قُدلَ مِنَ اَهُل بَيْته بعداس كے حضرت نے لاشِ شاہزادہ قاسم كولا شہائے شہدا میں ركھ دیا جو الل بیت سے آنخضرت كے بن ہاشم شہید ہو چکے تھے۔ (زیرہ المعاب جلدا قل ۲۱۷ تا ۲۱۷)

### نزبهة المصائب

علامه آخوندمرزا قاسمً على كربلائي مشهدى لكصة بين:-

چنانچینتخب اورمحرق القلوب وغیره میں منقول ہے پس شاہزادہ قاسم آ کے بڑھے اوراینے چیا سے طالب رخصت ہوئے اُس وقت حضرت نے فرمایا اے فرزند کیا تم اینے یاؤں سے طرف موت کے جاتے ہواُس شاہزادہ نے عرض کیا اے پچا کیوکر میں آمادہ مرگ نہ ہوں کہ آپ نرغ اعدامیں گھر گئے ہیں پس امام حسین علیدالسلام نے أس نورنظر كوروت جوع اين سينة اطهر سے لگايا اوراس شدت سے روئے كه دونوں بزرگواروں کوغش آگیا جب افاقہ ہوا تو بعداس کے اُس فرزندکولباس بصورت کفن کے یہنایا لیعنی گریبان پیرائن کا حاک کیا اور عمامہ سریر بطور عمامہ میت کے باندھا اور وونول كوشة أس كسينه يرافكا ع اور تحت المحنك باندها و اعطاه سَيُها و أرُسَلَهُ إلَى الميدان فَنظرَ اللهِ نظرَة ائس مِنه وقال اَسُتَوُدِعُكَ اللَّهُ اورحضرت في أس فرزندكوايك تكوارعطاكى اورطرف ميدان قال کے بھیجااورطرف اُس نورنظر کے بحسرت دیکھااور فر مایا اے فرزند میں نے صحیب ضراك سردكيا فَوقَفَ الْقَاسِمُ بآزاءَ الْقَوْم وَتَوَجَّهَ اللَّى عُمَرَبُنَ سَعْدِ وَقَالَ لَـهُ يَابُنَ سَعُداً مَاتَخَافُ اللَّهَ أَمَا تُرَاقِبُ اللَّهَ يَا أَعُمَى

الُقَلِب أَمَا تُسرَاعِي رَسُولَ اللَّهِ يَسْمَا بِرَاده قَاسَمُ سَامَ السَّارَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ کھڑے ہوئے اور عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابن سعد خدا سے نہیں ڈرتا ہے اور اُس کے عذاب کا خوف نہیں رکھتا ہے اے کور باطن کیا جناب رسول خدا کے حَوْق كى رعايت بِهِي بَيِس كرتابِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ سَعُدِ اَمَا كَفَاكُمُ التَّجَبُّر أَمَا تُطِيعُونَ يَزِيدَ فَقَالَ الْقَاسِمُ عَليهِ السَّلامُ لَاجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً تَدَّعِي إِلَّا سَلَامَ وَالْ رَسُولِ اللَّه عِطَاشٌ ظَمَآءٌ قَدِاسُ وَدَّتِ الدُّنيا بِأَعُينُهم عمر بن سعد نے بادبانہ جواب دیا آیا سمیں ابھی تک تجبر و تکبرنے کفایت نہیں کی لینی اُس شقی نے کہاای تکبر نے تم لوگوں کواس حال کو پہنچایا اور پھر بازنہیں آتے ہو کیوں بزید کی اطاعت نہیں کرتے ہویہ کلام س کر جناب قاسمٌ نے فرمایا خدا تھے بعوض اس کلام کے شرسے جزائے بددے کہ تو دعویٰ اسلام كرتا ہے اور اولا درسول خدا بياسى ہے اور شدت تشكى سے دنيا أن كى نظروں ميں تاریک ہورہی ہے پس کیا جواب دے گا تو جناب رسول خدا کو جب وہ حضرت بروز قیامت تھے سے بوچیس کے اے بے حیاکس لیے میری ذریت یر ناحق ظلم کیا فَسَكَتَ أُلَملُعُونُ وَلَمُ يَرُدَّ جَواباً وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَا قَوْم اتَعُلَمُونَ مَنْ هٰذا الصَّبِيُّ قَالُو الا بين كروه عين ساكت ربااوران كو يحم جواب نددیا اوراینے رفقا کی طرف متوجه موکر کہنے لگا اے قومتم جانتے موبداڑ کا کون بِ أَن الثقيان جواب ويا بمنهي جانة بين قالَ لَهُمُ عُمَرُ بَنُ سَعْدِ هٰذَا قَساسِمُ بُنُ الْحَسَن بُن عَلِي وَلَنهُ شَجَاعَة" مِن ابَآئِهِ فَلا تُبَارِزُوهُ وَاحِداً وَاحداً بَل احْمَلُوا عَليْهِ جَمِيعاً دَفُعَةً وَاحِدَةً عمر سعدنے اُن اشقیا سے کہا یہ قاسم بن حسن بن علیٰ ہیں اور شجاعت میں مثل اپنے آبا کے

ہیں پس ایک ایک شخص تم میں سے اس شیر دلا ورسے مقابل نہ ہونا بلکہ ایک دفعہ اس پر حمله کروریان کروه شاہزاده رجز شجاعت آمیز پڑھنے لگا پس عمر سعدنے اینے لشکر کوآ واز دی کوئی تم میں ایبا ہے جواس طفل ہاشی کا سرکاٹ کرلے آوے جب کسی نے جواب نہ دیا تو اُس وقت وہ متوجہ ہوا طرف ازرق شامی کے اور کہااس طفل ہاشمی کاسر جدا کراً س مغرورنے کہالوگ مجھے ہزارسوار کے برابر جانتے ہیں اور تو مجھے اس لڑ کے کے مقابلہ کو بھیجنا ہے حالانکہ اس کشکر میں میرے جار بیٹے دلاور ہیں اُن میں سے ایک کو بھیج کرسر ان كامنًا تابول بيكه كرأن كورغيب كي فَخر جُدوا إلى مُبَارَزَة الْمَقاسِمُ وَاحِدًا بَعُدَ وَاحدِ فَجَعَلَهُمُ مَقُتُولين لِى وه اشقيالي الشكر سے نكاور آمادہ کارزار ہوکے ایک بعد دوسرے کے جناب قاسم پر حملہ آور ہوئے آخر کار ہاتھ سے أس شاہزاده كے وہ جاروں ثق قل ہوے ثُمَّ ضَرَبَ الْقَاسِمُ فَرَسَهُ بسَوَطٍ وَعَادَ يَقُتُلُ الغُرُسَانَ إلى أَنُ ضَعُفَتُ قُوَّتُهُ فَهَمَّ بالرُّجُوعِ إِلَى الْحَيْمَةِ وَإِذَابَالَارِرُقِ الشَّامِيِّ قَدُ قَطَعَ عَلَيه الطَّرينيقَ وَعَارَضَهُ بعداس كجناب قاسمٌ في ايخ محور كوجولان ديرأس کوایک تا زیانه لگایا اور سواروں کوشکر اعدا کے قل کرتے جاتے تھے یہاں تک کہنا تو ان ہوگئے پس اُس شاہزادہ نے قصد رجوع کا طرف خیمہ کے کیا یکا یک ازرق شامی غضبناك بوكرآ يااورراه روك لي اوروه مغروراب بقصد جنك مقابل موا فَلَمَهَا رَاهُ السحُسين عَليه السَّلامُ استعبرو دعى عليك ودعى لِنُصُرة ابن أَخِيبه جب امام حسين عليه السلام في أس ملعون كود يكها تواشك جيثم انور میں بھرآئے اوراُس شقی کے لیے بد دعاکی اور واسطے نصرت کے اپنے فرزند برا در ك وعاكى فَلَمَّا أرادَ ٱلمَلْعُونُ أَن يَضُرِبَ فضربَهُ الْقَاسِمُ سَيْفَة

عَلَىٰ أُمّ راسِه وَقَتَلَهُ جب أسلعون في عالم كَتلوارلكات بد كيم كرشا براده قاسم نے اپنی تلواراس کے سریر ماری کہوہ شق قتل ہوااورزمین برگراؤ سَمارَ الْقَاسِمُ المني الْحُسَيُن عَليهِ السَّلامُ وَقَال يَا عَمَّاهُ اَلْعَطَشُ اَلْعَطَشُ أَدُركُنِي بشَربَةٍ مِنَ الماءِ فَصَبَّرُة النَّحُسَيْرُ، وَأَعُطَاهُ خَاتَمَهُ وَقَالَ حُطَّة فِي فَمِكَ وَمُصَّه 'اور ثابْراده قاسم ايا كارنمايال كرك خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی حاضر ہوئے اور عرض کیا اے بچاپیا ساہوں پیاسا ہوں آیاتھوڑ اسایانی ہوسکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے امر بیصبر فرمایا اور اپنی انگشتری عطاكى اور فرمايا اس انكوشى كومنه مين اين ركھواور چوسوتا كتسكين موقال المقاسم فَلْمَا وَضعُتُهُ فِي فَمِي كَأَنَّهُ عَينُ مَآءِ فَارْتَوَيتُ وَانْقَلَبُتُ إِلَى المهدّدان شاہزادہ قاسم نے فرمایا جب میں نے وہ انگشتری اینے منھ میں رکھی توباعجاز حضرت کے گویا ایک چشمہ آب سرد وشیرین انگشتری سے جاری ہوا یہاں تک کہیں سیراب ہوااور میدان قال کی طرف آیاراوی کہتاہے پس اس حملہ میں اُس شاہرادہ نے بہت سےاشقاقل کیے ثُمَّ جَعَلَ هِمَّتَهُ عَلٰی حَامل لِوَآءِ عَسُكَر الأعهد آءِ بعداً سي كاس شير دلا ورني علمدار لشكراعدا يرحمله كيا اورجا باكه أت قل كري فَاحَاطُوا مِن كُلّ جَانِب وَرَمَوُهُ بِالسِّهَام وَطَعَنُوهُ بِالرِّمَاحِ وَالسِّنَانِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى الْأرض وَنَادىٰ يَا عَمَّاهُ اَدُر كُنِني آه أس وقت أن اشقان برطرف سائس شاہزاده كو كھيرليا اور تير باران کیے اور نیزہ وشمشیروں سے زخی کیا یہاں تک کہ وہ شاہزادہ گھوڑے سے زمین ہر تشريف لايا أس وقت آوازوى اع چامير خبر ليج فَجَآءَ الْحُسَيْنُ عَلَيهِ السَّلامُ بِالسِّيفِ كَالصَّفُرِ الْمِنْقَضِ فَتَحَلَّلِ الصَّفُوفَ

فَضَربَ عَمُرواً قَاتِلَهُم وَحَمَلَتُ خَيْلُ آهُلِ الْكُوفَةِ لِيَسُتَنُقِذُوهُ مِنَ الْمُحَسَيُن عَليهِ السلام فَجَرِحَتُهُ الْخُيُولُ بحقوافرها يسام صين عليالسلام تواعلم كيهوع مانند شير غضبناك كأن اشقیا پرصله آور ہوے اور صفوف لشکر کومتفرق کر کے عمر و بن سعد از دی قاتل قاسم کوالیں ایک ضربت لگائی کہوہ شتی گرا اُس وقت ایک جماعت نے کوفیوں کی حملہ کر کے حیابا كه عمر كوحضرت سے بياليس اس اراده سے محوثر اسنے دوڑ ائے آہ آمدور فت سے أن سواروں کی بدن انور اُس شاہزادہ کا یا مالِ شم اسیاں ہوا اور بروایتے وہ لاش جو اُس وتت يامال موكى قاتل قاسم كي في في لم النجلتِ المعبُوة وَجَدَهُ الْحُسَينُ يَفُحَصُ برجُلَيهِ التُّرابَ جب ردوغبار فروه كياتو حضرت نه ويكا كدوه یار و جگر خاک وخون آلودہ ریگ گرم پر پڑا ہے اور دونوں ایڑیاں زمین پررگڑتا ہے فَهَكِي بُكَآءَ شَدِيُداً وَقَالَ يَابُنِّي قَتَلَ اللَّهُ قَوْماً قَتَلُوكَ يَعِزُّ و الله عَلَىٰ عَمِكَ أَنُ تَدْعُوهُ فَلاَ يُجِيبُكَ لِي حضرت بشدت روع اور فر مایا اے فرزند خدافل کرے اُس قوم کوجس نے تجھے قل کیافتم بخدا بہت دشوار ہے تیرے چایر کرتو واسطے نصرت کے بکارے اور ہم سے مدو تیری نہ ہوسکے فَبین نا لَذْلِكَ إِذَا مَاتَ الْقَاسِمُ فَجِمَلَهُ الْحُسَيْنُ عَلَى السَّلامُ على صدره وَ أَقُبَلَ إِلَى الْحيمة آهاى اثناس شابراده قاسم فرملت كاور روح اُن کی طرف گلشن جنت کے برواز کر گئی پس امام حسین علیدالسلام نے لاش اُس فرزندی اُٹھاکراسے سیناطہرے لگائی اورطرف خیمہ کے لے چلے قسال حمید د بُنُ مُسُلِم كَانِي اَنظُرُ إِلَى رجُلَى الْغُلَام يَخُطَّان عَلَى الأرَض فَجَآءَ به حتَّى القاهُ بَين الْقَتُليٰ مِنُ أَهْلِبيته چِنانِچ مِيد بن ملم كهتا ج

اُس وقت دیکھا میں نے کہ پاؤں اُس صاحبزادہ کے زمین پر تھنچ جاتے تھے یہاں تک کہاسی طرح مقتل شہدالاشہائے اہل بیٹ میں لٹادیا۔

(نزمة المصائب جلداول ... صفحه ٢٩ ٢٥ ٢٥)

### نهرالمصائب

علا مدمرزا قاسم على كربلائي "نهرالمصائب جلدسوم" مين لكه يين:-

جب روز عاشوراتمام اصحاب باوفا سيدالشهداك درجه شهادت يرفائز مويك یہاں تک کہ اقربائے امام حسین سے جوانان بنی ہاشم مثل عبداللہ بن مسلم اورعون بن عبدالله بن جعفراور محد بن جعفر طیاراورسب بھائی جناب عباس کے مع محمد بن عباس کے شهير مو \_ اورنوبت اولا دامام حسن كي آئي في المَقْتَل وَالْبِحَارِ ثُمَّ إِنَّ بَرَزَ قَاسِمُ بِنُ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمُ يَبُلُغ الْحُلُمَ وَوَجُهُهُ كَالْقَمر لَيُلَةَ الْبَدر چِنانِيمُ قُل الوضف اور بحار الانوار مين منقول ب کہ بعد چند بنی ہاشم کے شاہزادہ قاسم فرزندامام حسن علیدالسلام کے عازم جہاد ہوے اوروه صدِّ بلوغ كربهي ندينيج تصاور چرة انوران كامانندماه كامل كتابال تقا فَوقَفَ بازَآءِ عَمِّهِ الْحُسَيُنِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالَ يَا عَمِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ هَا أَنَ بَيُنَ يَدَيُكَ فَأُمُرُني بِأَمِرُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ بَنَ وه سامنے اپنے بچاامام حسین کے کھڑے ہوے اور عرض کی کداے بچا خدا آپ بررحمت این نازل کرے بیجان تارسامنے حاضرے مجھے بھی اجازت جہادد سجے فسقال ٱلحُسَيُنُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَابُنَ الْاحْ أَنْتَ عَلامة ' مِنُ آخِي الْحَسَيِينِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأُريدُ أَنْ تَبْقَىٰ لِي لِا تَصَلَّى بِكَ وَقَسَالَ يَسَا وَلَدِى أَتَسَشِيعُ بسرجُلِكَ لَى مَلْكُوتِ يُسَامَ حَسِين

عليه السلام نے بنگاہ حسرت ديکي كر فرمايا كے اے فرزند برا در تو نشانی ہے ميرے بھائی حسن مجتبی کی اور میں جا ہتا ہوں کہ تو باقی رہے کہ تا تیرے سبب سے مجھے سلی اور تسکین مواورفر مایا کداے فرزند کیا تواسینے یا وال سے طرف موت کے جاتا ہے فَ قَ الله الله المُقَاسِمُ وَكُيُفَ يَاعَمّ وَأَنْتَ بَيُنَ الْأَعُدآءِ وَحِيْداً فَرِيْداً لَمُ تَجدُنَا حِسراً وَلَا مُعِيننا جناب قاسمٌ في عض كيا كوات جيا كوكريس آمادة شهادت نه بول كه آپ ساسرداريكه وتنها اعداييل بيمعين و مددگار مبتلا مو وَرَوٰى أَبُوم خُنَفٍ عَنُ حَمِيْدِ بُن مُسُلِم إِنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعُدَ قَتُلِ أَصُحَابِه جَعَلَ يُنادِي وَاغُرُبَنَاهُ وَاقِلَّةَ نَاصِرَاهُ أَمَامِنُ مَعِيُن يُعيُنُنَا أَمَامِنُ نَاصِر ينُصُرُنَا أَمَامِنُ ذَآبٌ يُذبُّ عَنَّا اورابوخف نعميد بن مسلم سے بول روايت كى سے كدامام حسين عليه السلام نے بعدشهادت اين اصحاب وانصار كفرياد واستغاثه كيااور فرمات تص كدافسوس كياعالم مسافرت ہے اور کیا کی انصار کی ہے آیا کوئی اعانت کرنے والا ہے کہ جماری اعانت كرية ياكوئي نفرت كرنے والا ہے كہ ہماري نفرت كرے آياكوئي دفع كرنے والا م كريْم اعداكوام مدوركر ف خَرَجَ إلَيْهِ عُلَامَان كَانَّهُمَا قَمَرَ إنْ أحُمَدُ وَالْأَخُرُ الْقَاسِمُ بُنُ أَلْحَسِن عَلْيُهِ السَّلَامُ وَهُمَا يَقُولَان لَبِّيكَ مُرُنَا بِأَمِرُكَ صَلِّرِ اللَّهُ عَلَيُكَ فَقَالَ لَهُمَا حَامِيَا عَنُ حَسرَم جَدِّكًا رَسُول الله پس يه وازاستغاثات كروشا براد عثل آفابو ماہتاب کے خیمہ سے برآ مدہوئے ایک احد دوسرے قاسم فرزندان امام حسن علیہ السلام اوروہ دونوں اینے بچامظلوم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے م بزر گوار ہماری طرف متوجه ہو جیئے ہم دونوں جان ثار حاضر ہیں جو تھم ہو بجالا کیں خدا آپ پر رحمت

این نازل کرے حضرت نے فرمایا کہ اے فرزندوجمایت کروایے جد بزرگواررسول خدا کے حرم اور اہل بیت کی حضرات تصور سیجئے وہ کیا وقت مصیبت تھا آہ اُس وقت اعدا نيز علم كيهوع قريب فيمول كآ كي تص وَدَوَ مر الشَّيْخُ نَجُمُ الدّيُن وَغَيْرُهُ أَنَّهُ سَارَالُقَاسِمُ نحو الْاعَدآءِ وَهُوَ اَسَدُ اللَّهُيجَآءِ وَاتَّى في المعُركتم فَحَمَل عَلَى الْقَوُم حَمْلَةٌ مُنْكَرةً وَقَتَلَ مِنْهُمُ مَقُتَلَةً عَظيمةً چِنانچين عُجمالدين وغيره فيروايت كي بكرأس وقت شابزادة قاسم امام حسین سے رخصت ہوکر ما نندشیر غضبناک کے معرکہ قال میں تشریف لائے اور شکراعدا پراییا حمله کیا کہ لاشہائے اہل کوفہ وشام سے انبار لگادیے اور بڑے بڑے نامى پېلوانول كوفى الناركيا فَسحَاصَوُهُ مِنْ كُلّ جَانِب وَمَكَان وَجَرَحُوهُ بِالسُّيُوفِ وَالسِّهَامِ وَالسِّنَّانِ فَخَرِ عَنْ ظَهُر جَوَادِه علمي الأرض بيد كيركرأن اشقيان أس ثابزاده كوبرطرف مح كميرليا اورتيرو نیزہ وشمشیرے ایسا زخمی کیا کہ بسبب ناتوانی کے مرکب سے بروئے زمین آئے فَقَرُبَ مِنْهُ شَيْبَةُ بْنُ سَعُدِنِ الشَّامِيُّ لَعَنَهُ اللَّهُ فَطَعَنهُ برُمُح فَنَادى يَا عَمَّاهُ أَدُركنني آواس اتناس شيبين سعدشا م لعين في تريب آكر ایک نیز ویشت ِاقدس بر مارا که بینهٔ اطهر سے باہر نکلا اور اُس کے صدمہ سے وہ شاہرادہ تڑ ہے لگا اور اُسی حالت کرب میں آواز دی کہا ہے چیامیری خبر لیجئے کہان اشقیانے مِصْلَ كَمَا فَاقَبَلَ اللهِ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسُرِعاً وَقَتَلَ مَنُ كَانَ حَوْلَة ثُمَّ وَثَبَ عَلَىٰ شَيْبَة بُن سَعُدِ فَقَتَلَةُ وَحَمَلَ الْقَاسِمَ عَلْى صَدُره وَجَآء به ألى الْخَدِمة بيآوارسُ كرامام سين عليه السلام فوراً اُس شہیدراہ خداکی طرف روانہ ہوے اور جواشقیا کہ گرداُن کے تھے اُن کوتل کیا اور

شیبہ بن سعد پر حملہ کر کے اُس کو بھی فی النار کیا اور لاش قاسم کی اپنے سینۂ اطہر سے لگا کر خیمہ گاہ کی طرف لائے اور لاشہائے بنی ہاشم میں رکھ دی اور آپ اُس نور نظر کے سر ہانے بیٹھ کزرویا کیے اُس وقت شور گریدو بکا سے اہلِ بیت رسالت سے گویا قیامت بیا ہوئی۔ (نہالمائب صدوم یہ صفحہ ۲۰۰۳)

### نهرالمصائب

علّا مەمرزا قاسمىلى كرېلائى ' نېېرالمصائب جلدسوم' میں لکھتے ہیں:-

منتخب اورمحرق القلوب اورمجالس مفجعه وغيره ميس منقول ہے كهشا بزادة قاسم نے خدمت امام حسین میں عرض کی کدایے بچا آیا مجھے اجازت ہے کداس فرقتہ کقار کی طرف جاكر جها وكرول فَقَال لَـهُ الْحُسَيْنُ يَابُنَ الْاحْ أَنْتَ عَلامَة" مِنُ آخِيُ وَأُرِيدُ أَنُ تَبُقَى لِيُ لِاَتَسَلَّىٰ بِكَ وَلَمُ يُعْطِهِ الْاجَازَةَ لِلْبَرَارِ فَجَلَسَ مَهُمُوماً مَغُمُوماً بَاكِي لُعَيْن حَزِيْنَ الْقَلْب وَاجَازَ الْحُسَيْنُ إِخُوتُهُ لِلْبَرَازِ وَلَم يُجِزُّهُ فَجَلَسَ الْقَاسِمُ مُتَالِماً وَاضعاً راسَهُ عَلَىٰ رُكبته ين كرامام سين فرمايا كاك فرزند برادرتو نشانی ہے میرے بھائی کی اور میں جا ہتا ہوں کہتو باقی رہے کہتا تیرے سبب سے مجھے تملی وتسکین ہواور حضرت نے اُس نورنظر کواجازت جہادنہ دی اور اُن کے اور بھائیوں کو اجازت دی پس وہ شاہزادہ محزوں ومغموم روتے ہوے بادل حزیں ایک ست کوعلیحده بیٹھے اُس ونت شاہزادہ قاسم رنجیدہ سرانوراپنازانو ہائے اطہر پررکھ كربحرت وياس الى فكرمس مص فَذَكر أنَّ أبَاهُ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْرَبَطَ لَهُ عَوْنَدةً فِئ كَتُفِهِ اللَّا يُمَن وَأَوْصِي لَهُ يَا وَلدِى إِذَا أصَابَكَ المَ وهم فَعَلَيُك بحَلّ المعوذة وقراء تِها وَفَهُم

مَعُنَاهَا وَأَعَملُ بكُلِّ مَاتَزَاهُ مَكُتُوباً فِيهَا لِي يادا مَّ وصِت اين یدر بزرگوارامام حسن علیه السلام کی که أن حضرت نے بوقت رحلت ایک تعویذ واہنے بازویر باندها تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اے فرزند جب بھی تجھے کوئی رہج وغم اور مصيبت عظمٰی در پیش ہوتو تجھے لازم ہے کہاُس وقت اس تعویذ کواینے باز و سے کھول کر يرهنااورأس كامطلب خوب مجهنااور جو كجه كهتوأس ميس كهامواياو \_أس يمل كرنا فَقَالَ اللَّقَاسِمُ لِنَفُسِهِ مَضِي سنُونَ عَلَيٌّ وَلُم يُصِبُنِي مِثُلَ هٰذَا الْالْم فَحَلَّ الْعَوْذَةَ وَفَضَّهَا وَنَظَرَ إِلَى كِتَابِتَها وَإِذَا فِيهَا يَاوَلَدِي قَاسِمُ أُوصِيكَ أَنَّكَ إِذَا رَآيُتَ عَمَّكَ الْحُسَيُنَ فِي طَفِّ كربلا وقد أحاطَتُ به الْأعداءُ فَلاتتر لِي الْبَرَاز وَالْجهَاد لِآعُدَآءِ اللُّهِ وَأَعُدَآءِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَبُحلُ عَلَيْهِ بِرُوحِكَ وَكُلُّماَ نَهَاكَ عَنِ الْبَرازِ فَعَاوِدُهُ لِيَاذَنَ فِي الْبَرَازِ لِتَخُوضَ فِي السَّعَادَة الْآبَدِيةِ لِيس شابراده قاسم في اين ول مين كها كري سال كذر عكم کوئی مصیبت آج تک مجھ برمثل اس رنج والم کے لاحق نہیں ہوئی ہے بیقسور کر کے أس تعويذ كواييز باز ويسي كھول كريڑھاديكھا كەأس ميں لكھا ہےا بے فرزندا بے قاسم میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کہ جب دیکھے تواپنے چیاا مام حسین علیدالسلام کوروز عاشورا زمین کربلامیں بے ناصر نرغهُ اعدامیں مبتلا ہیں پس اے فرزنداُس ونت قبّال و جہاد دشمنانِ خداورسول سے ترک نه کرنا اور جان اینی اینے چیا پر فداو نثار کرنا اور ہر چندوہ مظلوم قمل ہونے ہے منع کریں تو تم مکر دعرض کرنا اور طالب رخصت ہونا یہاں تک کہ مسمين اجازت جهاد ملية كرتوسعادت ابدر يكوفا كزمو فَقَدامَ الْسَقَاسِدُ فِي . سَاعَتِهِ وَاتَّىٰ إِلَى عَمِّهِ وَعَرَضَ مَاكَتَبَ فِيهَا أَبُوهُ فَلَمَّا قَرَأُهَا

المُحسَيْنُ ذَكَراً خَاهُ الْحَسَنَ وَبَلَى بُكَآءَ شَدِيداً يُسْتَابِرادة قاتمٌ اُسی وقت کھڑے ہوکراینے بچاکی خدمت میں مع وصیت نامد کے حاضر ہوے اور جو کچھ کہ اُس میں اُن کے پدر بزرگوار نے تحریر فرمایا تھا عرض کیا آہ جب امام حسین علیہ السلام نے اُس کو پڑھا تو اسے برادرمسموم امام حسن علیہ السلام کو یاد کر کے بشدت روعة وَنَادى بِالُويَلِ وَالثُّبُورِ وَتَنَفُّسَ الصَّعَدآءَ وَقَالَ لَهُ يَاوَلَدِيُ هٰذِهِ الْوَصِيَّةُ لَكَ مِنْ آبِيكَ وَعِنْدِي وَصِيَّة ' أُخُرِيٰ مِنْهُ لَكَ وَلَابُدٌ مِنُ إِنْفَاذِهَا فَمَسَكَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَىٰ يَدِالُقَاسِم وَأَدُخَلَهُ الْخَيَّةَ وَطَلَبَ عَوْناً وَعَبَّاساً اورصدا واویلاه واثبوراه کی بلند کی اورایک آه سر تھینجی اور اُن سے فر مایا کدا برزند بدوصیت تمھارے بابانے تم کوفر مائی ہےاور مجھ سے جووصیت تمھارے بارے میں فر مائی ضرور ہے کہ میں اسے عمل میں لاؤں بیفر ماکرامام حسینً نے ہاتھ قاسمٌ کا پکڑے فیمہ میں تشريف لائے اوراين بھائى جناب عباس اورعون كوطلب فرمايا وَقَــــالَ لِأُمّ الْقَاسِمِ اللَّيْسَ لِلْقَاسِمِ ثَيابٌ جُدَدٌ قَالَتُ لَافَقَالَ لِاُخْتِهِ زَيُنَبَ إِيْتِيُىنِي بِالْصَّنْدُوُقِ فَأَتَتُهُ بِهِ وَوَضَعَ بَيُنَ يَدَيُهِ فَفَتَحَهُ وَأَخُرِخَ مِنْهُ قَبَاءَ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالسِّبَهُ الْقَاسِمَ وَلَفَّ عِمَامَتَهُ عَـلـیٰ راسیه پی حضربت نے ماورقاسم سے فرمایا کہ آیا قاسم کا پچھ نیالباس ہے اور مادر قاسم نے عرض کی کہ پھینیں ہے بیٹن کرحضرت نے اپنی بہن زینب خاتون سے فر مایا کہ اے بہن صندوق پوشاک کالاؤلیس صندوق حاضر کر کے سامنے حضرت کے مکھاتو حضرت نے اُس کو کھول کر قباامام حسن علیہ السلام کی نکالی اور اینے ہاتھ سے قاسم كوينهائى اورعمامهاي بهائى كاسريراس نورنظرك باندها فَمَسَكَ بيدا بُنته

الَّتِيُّ كَانَتُ مُسَمَّاة لِلْقَاسِم فَعَقَدَلَهُ عَلَيُهَا وَٰ أَخَذَ بِيَدِ الْبِنُتِ وَوَضَنعَهَا بِيَدِ الْقَاسِمِ وَخَرَجَ عَنْهَا فَعَادَ الْقَاسِمُ يَنْظُرُ إِبُنَّةَ عَمِّه وَيَبُوكِي إِلَى أَنُ سَمعَ الْآعُدَآءَ يَقُولُونَ هَلُ مِنْ مُبَارِز يُسْحَرْت نے اپنی اُس دختر کا ہاتھ جوسابق سے منسوب بشا ہزاد و قاسم تھیں اینے ہاتھ میں لیااور اُس فرزند برادر سے عقد پڑھا اور ہاتھ اُس کا ہاتھ میں قاسم کے دیا گویا امانت اُن کے سیرد کرکے باہرتشریف لائے آ ہمونین منجملہ شدائد دنیا کے بیٹی کا ہونا بھی ہے کہا ہے وقت مصیبت میں انفاذ وصیت حضرت نے فرمائی بیجی ایک مصیبت مصائب مظلوم كربلاس ب شايد مقصود بير موكه حضرت جانة تص كه اشقيائ امت مخدرات عصمت کو بیوہ و اسیر کر کے درباریزید شراب خوار میں لے جائیں گے اور بید دختر بمصلحت بيووں ميں شامل ہوتا بيرمصيب بھي باقي ندرہے آہ خاتمہ مصائب كامظلوم كربلايه واغرضكه جناب قاسم بعداس كيحسرت وياس اينى بنتءم كى طرف وكيصة تھے اور بشدت روتے تھے یہاں تک کہ شکر اعدا سے آواز ہل مِن مُبارِز کی سُنی فَرَمِيٰ بِيَدِ زَوُجَتِهِ وَارَادَ الْقَاسِمُ أَنُ يِخَرُجَ مِنَ اللَّحَيُمَةِ فَجَذَبُتَ ذَيُلَةُ وَمَا نَعُتَهُ عَنِ الْخُرُوجِ فَقَالَ لَهَا الْقَاسِمُ خَلِّي ذَيُلِي فَإِنَّ عِنْ سَنَا أَخَّرُنَا إِلَى الأَخِرَة لِي شَابِرَاده قَاسِّم ني يآوازس كرايي زوجت ا ٹھے چھڑایا اور ارادہ خیمہ سے باہر آنے کا کیا اُس وقت اُس صاحبز ادی نے دامن بسبب شرم وحیا کے پکڑلیا گویا میدان قال میں جانے سے منع کیا شاہزادہ قاسم نے فرمایا کداے بنت عم دامن میرا چھوڑ دواور تحصیل سعادت ابدی سے مانع نہ ہو کہ ل تاخير كانبيس باوراب عروى مارى آخرت يررى فَبَكَتْ وَقَالَتْ أَنْتَ تَقُولُ هٰذَا فَبِائي عَلامَةٍ أَعُرفُكَ يَوْمِ الْقِيْمِةِ فَقَطَعَ الْقَاسِمُ كُمَّةُ

وَأَعُطَاهُ بِهَا وَقَالَ أَعُرِفِيُنِي بِهٰذَا يَوُمَ الْقِيْمِة فَانْفَجَعَ أَهُلُ النبيت بألبكآء لفغل النقاسم وبكوا بكاء شديدا ونا دوابالويل وَ النُّبُورِ مِينُ كروه صاحبزادى بشدت روئي اورآ جسماتنا كهاتم بيكت مواورآ مادهُ شہادت ہوکر جاتے ہوتو پھر کس علامت ہے روز قیامت کوشھیں پیجانوں گی بیٹن کر شاہرادہ قاسم نے استین اپنی قطع کردی اور فرمایا کداس نشانی سے مجھے عرصہ محشر میں بیجان لینا بیرحال شا ہزادہ قاسمٌ کا دیکھ کرسب اہلِ بیت رسالت بشدت رونے گے اور صداواويلاه واثبوراه كى بلندموكى وقِيلَ فَسمس كَ يدده وضربها على رُدُنِهِ وَ قَطَعَهَا وَقَالَ أَعِرُفيني بِهٰذَا الرُّدُنِ الْمَقُطُّوعَةِ اور \* برواية آستين اين شاند سے ياره كركے كہاكه إس علامت سے مجھے بروز قيامت يجان لينا فَخَرَجَ المُقَاسِمُ وَأُستَاذَنَ مِنْ عَمِّه فَبَكَىٰ الْحُسَيُنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَمَّهُ الري صَدْره ثُمَّ ٱلْبَسَةُ ثِيَابَهُ بِصُورَة الْسَكَ فَن أس وقت ثنا بزادهٔ قاسمٌ فيمه سے برآ مد موکرا بے چچاہے طالب رخصت ہوے آہ امام حسین علیہ السلام نے اُس نورِ نظر کوروتے ہوئے اینے سینہ اطہرے لگایا اوراس شدت ہے روئے کہ دونوں بزرگواروں کوغش آگیا بعداُس کے اُس فرزند کو لباس بصورت كفن ينهايا يعنى گريبان پيرا بمن كوقطع كيا اورعمامه سرانوريرأس يارهُ جگر کے بطور عمامہ میت کے باندھااور دونوں گوشہ اُس کے سینہ پراُس شاہزادہ کے لٹکائے آہ حضرت نے وہ علامت بہلی ملاحظہ فرما کے تین علامت ونشان واسطے شناخت کے كرديير يبان حاك كيااور تحت الحنك باندهااور داكوبصورت كفن كے ينها ياؤ شَدَّ سَيُفَهُ بِوَسُطِهِ وَرَكِبَهُ عَلَى الْعُقَابِ فَنَظُرِ اِلَّيْهِ نَظُرةَ النيس مِنْهُ وَقَالَ استَوُدِعُكَ اللّه اورحضرت في أسفرزندى مريايك تلوار

بإندهى اوراسپ عقاب پرسوار كيا اورازسرتا يا طرف أس ماه لقائے بحسرت وياس ديكھا اورفر مايا كاعفرزندين في مصين خداك سيردكيا فَوقف الْقَاسِم بازآء المُقَوم وَتَوَجَّهَ إلى عُمَرَ بُن سَعُدِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ يَابُنَ سَعُدٍ أَمَا تَخَافُ اللُّهُ أَمَا تُراقِبُ اللَّهُ يَا أَعُمَى الْقَلْبِ أَمَا تُراَعِي رَسُولَ السَّبِ يس شاہرادہ قاسم ميدان كارزار ميں سامنے شكراعدا كے كور ي ہوئے اور عمر سعد کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ اے عمر خداوند قبہار سے نہیں ڈرتا ہے اور أس كے عذاب كا خوف نہيں ركھتا ہے اے كور باطن كيا جناب رسول خدا كے حقوق كى بهى رعايت نبيس كرتا فَقَالَ عُمَرُ بُنُ سَعُدِاَمَا كَفَاكُمُ التَّجَبُّرِ آمَا تُطِيعُونَ يَزِيدَ فَقَالَ الْقَاسِمُ لَاجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً تَدَّعى الْاسِلْامَ وَال رَسُول السُّهِ عَطُشَاناً ظَمَأناً قَد اسُودَّتِ الدُّنيا بِأَعُينِهم بین کرعمر سعد نے جواب دیا کہ آیا شمصیں ابھی تک تجبر و تکبر نے کفایت نہیں کی لعنی اُس شقی نے کہااس تکبر نے تم بنی ہاشم کواس حال کو پہنچایا اور پھر بازنہیں آتے ہو پیکلام ہے ادبانہُن کر جناب قاسم نے فرمایا کہ اے ملحون خدا تجھے بعوض اس کلام کے سزاے بددے کہ تو دعواے اسلام کرتا ہے اور اولاد رسول خدا پیاس ہے اور شدت تشکی سے دنیا اُن کی نظروں میں تاریک ہورہی ہے پس اے ملعون کیا جواب دے گا تورسالت مآب ا کو جب وہ حضرت بروز قیامت تھ سے پوچھیں گے کداے بے حیاکس لیے میری وْرِيت يِرِنَاحَق ظُمْ كِيا فَسَكَتَ الْمُلْعُونُ وَلَمْ يَرُدَّ جَواَباً وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَاقَوُمُ أَتَعُلَمُونَ مَنُ هٰذَا الصَّبِيُّ قَالُوا الَّابِينَ رُوهِ عِين ساكت ربااور كيجه جواب نه ديا اورايخ رفقا كي طرف متوجه موكر كمنے لگا كدات قومتم جانة بوكه يار كاكون بان اشقيان جواب دياكم منيس جانة بين قال لَهُمُ

عُمَرُ بُنُ سَعُدِ هٰذَا قَاسِمُ ٱلحَسَنِ بُنِ عَلَى وَلَهُ شَجَاعَة "مِنُ البَائِه فَلَا تُبَارِذُوهُ وَاحِداً وَاحِداً بَلِ احْمَلُوا عَلَيْه جَمِيُعاً دَفُعَةً وَ احِدَة لِين عمر سعد نے أن اشقيا سے كہا كه بية اسم بن حسن بن على علي بالسلام بين اور فصاحت وشجاعت میں مثل اپنے آبا واجداد کے ہیں خبر دار ایک ایک شخص تم میں سے اس شيردلاور سيمقابل ندمونا بكدايك دفعاس يرحمله كرو فَنَادَى الْقَاسِمُ هَلُ مِنُ مُبَارِز يَاتِيُني فِي مَيُدَانِ الْقَتَالِ وَهُو يَرْتَجِزُ لِي يشقاوت أن اشقیا کی دیکھ کرشا ہزادہ قاسم نے آواز دی کہ آیا کوئی شخص تم میں ایسا ہے کہ ہمارے مقابل میدان قبال میں آئے اور اس وقت وہ جرّار رجز شجاعت آمیز پڑھتا تھا کہوہ اشعار مشہور ومعروف ہیں بین کرعمر سعد نے اینے لشکر کوآ واز دی کہ کوئی تم میں ایباہے كاسطفل باشى كاسركاث كرك آوے فَخَوْجَ مِنْهُمُ رَجُلُ يُعَدُّ بِالْفِ فَارس فَقَتَلَهُ المُقَاسمُ وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادِ مِين كرايك بحياأن اشقیا سے کہ اہل کوفدائس کو برابر ہزار سوار کے جانتے تھے سامنے شاہزادہ قاسم کے آیا اورآتے ہی ایک تلوار اُس دلیر پرلگائی اور اُس شاہزادہ نے وہ ضربت اُس کی سپریر روک کرتلواراینی اس صفائی سے لگائی کہ سراُس خیرہ سر کا گریٹا اور وہ داخل جہنم ہوا اور أس لمعون كے عاربية أس معرك ميں حاضرتھ فَخور جُوا الْي مُبَارَزَة المُقَاسِمُ وَاحِداً بَعُدَ وَاحِدِ فَجَعَلَهُمْ مَقْتُولِيْنَ بيمال وكيروه عِارول شقی غضبناک ہوکرآ ماد ہ کارزار ہوئے اور ایک بعد دوسرے کے شاہزاد ہ قاسم برحملہ آور ہوئے آخر کار ہاتھ ہے اُس شاہرادہ کے جاروں شخی فی النار ہوے ثُمَّ ضَر بَ الْقَاسِمُ فَرَسَهُ بِسَوْطِ وَعَادَ يَقُتُلُ بِالْفُرُسَانِ إِلَىٰ أَنُ ضَعُفَتُ قُوَّتُهُ فَهَمَّ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْخَيْمَةِ وَإِذَ بِأَزُرَقِ الشَّامِيِّ قَدُ قَطْعَ

عَلَيْهِ الطُّريُقَ وَعَارَضَهُ بعداس كجناب قاسمٌ في مركب كوميدان كارزار میں جولان دے کراس کوایک تازیانہ لگایا اورعود کیاقتل سواران اشقیا کی طرف اور بكثرت اعدا كوتل كيا يهال تك كه نا توان ہو گئے پس أس شاہزادہ نے قصد رجوع كا طرف خیمہ گاہ کے کیا کہ یکا کیک ازرقِ شامی پہلوان سکر راہ ہوا اور وہ مغرور بقصد جَلَ مَقَالِ مِوا فَلَمَّا رَاهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَعْبَرَ وَدَعيٰ عَلَيْهِ وَدَعي لِنُصَرة أبن أخِيه بسجبامام سين عليه السلام فأس ملعون کومقابل اس فرزند کے دیکھا تو اشک چیثم انور میں بھرآئے اور اُس شقی کے لیے بددعاکی اور جناب باری میں واسطے نصرت اسین فرزند برادر کے دست بددعا ہوے فَلَمَّا أَرَادَ الْمَلْعُونُ أَنُ يَضُرِبَ فَضَرِ بَهُ الْقَاسِمُ سَيُفَهُ عَلَىٰ أُمّ رَاسِمه وَقَنَالَهُ يس جبأس المعون في هور ابرها كرجابا كم تلواراكات بيد كهور شاہزادہ قاسم نے اپنی تلوارسر برأس کے اس صفائی سے ماری کہ وہ بانی فتنہ وشرز مین بر كركرواصل سقر جواوسًارَ الْقَاسِمُ إلَى الْحُسَيُن عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالَ يَا عَمَّاهُ ٱلمعطشُ ٱلمعطشُ ٱلْعَطْشُ آدُركُني بشَرْبَةٍ منَ الْمَآءِ فَصَبُّرهُ الْـحُسَيْنُ وَأَعُطَاهُ خَاتَمَهُ وَقَالَ حُطَّهُ فِي فَمِكَ وَمُصَّهُ بعداس کے شاہزاد ہ قاسم خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے چاشدت تشكی مجھے ہلاك كرتى ہے آياتھوڑ اساياني ہوسكتا ہے امام حسينٌ نے يين كرامر به صبر فرمایا اوراینی انگشتری عطاکی اور فرمایا که اس انگوشی کومنھ میں اینے رکھواور چوسوتا تسكين مِو قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمَّا وَضَعْةُ فِي فِي كَانَهُ عَيْنُ مَآءِ فَارُ تَوَيْثُ وَأَنقَلَبُتُ إِلَى المُميدان جناب قاسمٌ فرمات بين كرجب مين فوه انگشتری اینے منھ میں رکھی تو بااعجاز حضرت کے گویا ایک چشمہ آپ شیریں انگشتری

سے جاری ہوا یہاں تک کہ میں سیراب ہوا اور میدان قال کی طرف آیا اور بکمال دلا ورى اس جمله مين أس شاہزادہ نے سائھ شقى اور بروايية دوسونفر كوفى النّار كياقال َ حَمِينَ دُبُنُ مُسُلِم ثُمَّ جَعَلَ هِمَّتهُ عَلَىٰ حَامِل لَوٓ آءِ عَسْمَ كِوَ الْأَحُدَآءِ حميد بن مسلم كهتاب كه بعداس كاس شير دلاور في علمدار الشكر اعداير مملدكيا اورجابا كدائ كري فَاحَاطُوا مِنْ كُلّ جَانِب وَمَكَان وَرَمَوهُ بِالسِهَامِ وَطَعَنُوهُ بِالرِّمَاحِ وَالسَّنَانِ حَتَّىٰ وَقَع عَلَىٰ الارض ونسادي يساعهًا وأدركني لس أن الثقيان برطرف ساس شاہزادہ کو تھیرلیا اور تیر باران کیا اور نیزہ وشمشیر سے زخی کیا یہاں تک کہوہ شاہزادہ گھوڑے سے زمین برگراأس وقت آواز دی کہا ہے چھامیری خبر لیجئے فسبج سآء الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ بالسَّيْفِ كَالصَّقُر ٱلْمُنتَضَّ فَتَخَلَّلَ الصُّفُوفَ فَضَرَبَ عَمُر وا قَاتلَهُ وَحَمَلَتُ خَيُلُ آهُل الْكُوفَة لَيُستَنتَ فَدُوهُ مِنَ الْحُسَين فَجَرَحَتُهُ الْخُيُولُ بَجوافِرها يين كر امام حسین علیہ السلام تلوارعلم کیے ہوے مانند شیر غضبناک کے اُن اشقیار جملہ آور ہوے اورصفوف لشكركويريثان كر كے عمروبن سعداز دى قاتل قاسم كواليى ايك ضربت لگائى کہ وہ شقی گرا اُس وفت ایک جماعت اہل کوفہ نے حملہ کر کے جایا کہ عمر وکوحضرت سے بچالیں اسی ارادہ سے گھوڑے اینے دوڑ ائے آہ آمدورفت سے اُن سواروں کے بدن انور اُس شاہزادہ کا زخمی اور یا مال سم اسیاں ہوا اور بروایت سیّدا بن طاوَس وہ لاش جو أس وقت يامال مولى قاتل قاسم كتفى فَسلَسَّا بنخُلَت ٱلمَعَبُرَ-ةُ وَجَدَهُ المحسَيُنُ أَنَّهُ يَفْحَصُ برجُلَيهِ التُّرابُ لِس جب ردوغار فروم وكياتو حضرت نے دیکھا کہوہ پارہ جگرزمین گرم پر بڑا ہے اور حالت کرب و تکلیف میں

ايرُياں رَكْرُتا ہے۔ فَبَكَيْ بُكَآءُ شَدِيُداً وَقَالَ يَا بُنِيَّ قَتَلَ اللَّهُ قَوُماً قَتَلُوكَ يَعزُ واللَّهِ عَلَىٰ عَمِّكَ أَنُ تَدُعُوهُ فَلَا يُجِيبُكَ لِى حضرت صورت اُس فرزند کی بنگاه حسرت دیکھتے تھے اور بشدت روتے تھے اور فرماتے تھے کہ خداقتل کرے اُن اشقیا کو کہ جنھوں نے تجھ سے ماہ انورکوناحق قتل کیاا بے نو رِنظر قتم بخدا بہت دشوار ہے تیرے بچار کہ تو واسطے نصرت کے پکارے اور ہم سے مدد تیری نه وسكر فَبَيُ نَا كَذَالِكَ إِذَا مَاتَ الْقَاسِعُ فَحَمَلَهُ الْحُسَيُنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ صَدُره وَاقْبَلَ إِلَى الْخَيْمَةِ آهَا كَا أَنَّا مِنْ شاہرادہ قاسم نے رحلت کی اب مقام تصور ہے کہ اُس وقت تابوت تو نہ تھا چرمظلوم كربلانے كيا كيا افسوس امام حسين نے لاش أس فرزندكى اپنے سينة اطهر سے لگائى اور طرف فيمدك لے على قَالَ حَمِيدُ بَنُ مُسْلِم كَانِّي انظُرُ إلى رجُلى المُغُلام يَخُطَّان عَلَى الأرض فَجَآءَ به حَتَّى ٱلْقَاهُ بَيْنَ ٱلْقَتْلَىٰ مِنْ أَهُلْ بَيْتِه چِناني مِيرِين مسلم كهتاب كدأس وقت ديكهامين في كدهرت ے لاش اُس فرزند کی سنجل نہ علی تھی اور یاؤں قاسم کے زمین پر کھنچے جاتے تھے يهاں تك كرأے طرف مقتل شهدالاشهائے اہل بيت ميں لٹاديا اور مظلوم كر بلابشدت روئے آہ مونین اُس وقت لاش اُس شاہزادہ کی دیکھ کراہل حرم کا کیا حال ہوا ہوگا افسوس اُس وقت ما در وخواہر قاسم اور تمام اہل جرم زار زار روئے کہ اُن کے شورگریہ و بکا سے گویا قیامت بیاتھی۔(نبرالمعائب جلدسوم مفدی، ۱۳۱۲)

### زُبدة المصائب

مولوي محم عسكرى اعلى الله مقامه لكھتے ہيں:-

حضرات كيامصيبت كاوقت تهاكه بج تك ميدان ميں جاكے شهيد ہوئے چنانچه

كها ہے كہ جب بيرحال جناب قاسم نے اپنے چيا كاديكھا آمادة جہاد ہوئے اور روتے ہوئے خدمت میں حضرت کی حاضر ہوئے حضرت نے دونوں ہاتھ گردن میں قاسم کی ڈال دیےاور جناب قاسم بھی سینہ سے لیٹ گئے اوراس قدرروئے کہ دونوں بزرگوار بیہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو حضرت نے اجازت نہ دی اور کہا کہ اے نشان برادر تو یادگار ہے میرے بھائی کا میں تجھے کیونکر جانے دوں جناب قاسم یا وَں برگر بڑے اور قدم مبارک کے بوسے لیتے تھے اور الحاح ومنت کرتے تھے حضرت نے کسی طرح گوارا نہ کیا اورا دھر خیمہ سے مادر قاسمٌ چلاتی تھی کہ جان مادر ابھی تیرالڑنے کاسِن نہیں ہے میدان میں نہ جانا جناب قاسم مایوں ہوے اور خیمہ میں چرآئے اور زانو برسر رکھ کے زارزاررونا شروع کیا کہ سب عزیر قتل ہو گئے اور جو باقی ہیں مرتے جاتے ہیں ایک ہمیں اس سعادت سے محروم رہے جاتے ہیں کہ یکا یک یاد آیا کہ ایک تعویز جناب امام حسن عليه السلام نے بازوير باندھ ديا تھا اور وصيت فرمائي تھي كہ جب نہايت غم واندوه بخھ براے قاسمٌ طاری ہوتو اس تعویذ کو کھولنا اور جواس میں لکھاہے اُس بیمل کرنا جناب قاسم نے خیال کیا کہ اس وقت سے زیادہ کون ساوقت سخت تر ہوگا۔ فَفَتَح فَو أَي مَكُتُوباً بِالبِحْطِ البحَسَن يَابُنَيَّ أُوصِيَكَ برعَايَةِ آخِي المعربين .....يعنى جب كولاتود يها كه بخط جناب امام حسن لكها بواب كهاب فرزند جب میرے بھائی حسین صحرائے کر بلامیں بےمونس و بے یار یکہ و تنہا ہوں تو ہرگز جان دینے میں در لیخ نہ کرنا یہ وصیت دیکھ کے جناب قاسم بہت خوش ہوے اور اين چاكى خدمت مي حاضر مو ف لَمَا رَاهُ الْحُسَيْنُ بَكَى وَقَال يَابُنَ اللاح هٰذِه الْوَصِيَّةُ لَكَ مِنْ اَبِيْكَ وَعَنْدِيْ وَصِيَّة ' اَخُرِيْ مِنهُ لَكَ وَلَا بُدَّمنُ أَنْفَاذِهَا جب حضرت امام حسين عليه السلام في كلها ووا

اینے بھائی کا دیکھارونے لگے اور فرمایا کہانے فرزندیہ دصیت ہے تجھ کومیرے بھائی کی اور مجھے بھی ایک وصیت کی ہے اور ضرور ہے کہ اُس کو میں بجالاؤں لیعنی اپنی بیٹی فاطمة كوتير بساته منعقد كرول پس باته قاسم كا پير ااوراندر خيمه كتشريف لے گئے اور جناب عباس کوبھی طلب فرمایا اور جناب زینب سے فرمایا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ ے قبائے جنابِ امام حسن علیہ السلام قاسمٌ کو بہنائی اور عمامہ سرِ قاسمٌ پر رکھا اور عقد فاطمه كبرى كا قاسم كے ساتھ پڑھا اور ہاتھ فاطمه كا ہاتھ ميں قاسم كے دے كه فرمايا كه هنده أمَانَة " من أبيك لين اعقام بدامانت تحماري باور خيمه يهام تشریف لائے مادر قاسم رور ہی تھیں کہ بیکس طرح کی شادی ہے اور حضرت قاسمٌ ہاتھ عروس کا ہاتھ میں لیے زارزاررور ہے تھے اور بھی بنگاہ حسرت صورت عروس کی دیکھتے عصى ديكايك آواز هَلُ مِن مُبَارِز مِن جُنْدِ الْحُسَيْن كَاميدان ع بلند ہوئی جناب قاسم نے ہاتھ عروس کا چھوڑ دیا اور ارادہ میدان کا کیا عروس نے بسبب شرم کے کچھ کلام تو نہ کیا مگر دامن جناب قاسم کا تھام لیا گویا مراد بیتھی کہ اس دشت غربت میں ہمیں کس پر چھوڑے جاتے ہو جناب قاسمٌ رونے لگے اور فر مایا کہ دیکھتی ہو بیکسی اینے باپ کی اس وقت میں مناسب ہے کہ میں جان اپنی اُس جناب پر نثار نہ کروں ...اب عروسی ہماری اور تمھاری قیامت پر ہے اور دامن چھڑا کے خدمت میں اینے چیا کی حاضر ہوے اور رونے لگے حضرت نے فرمایا یک اوَ لَدِی اتب مشر برجُلِکَ اللَّى الْمَوتَ اعقاسمٌ اليَّ يا وَل عموت كَل طرف جاتے ہوبعد اس کےلباس قاسمٌ کوبصورت کفن حیاک گریبان کر دیااورتلوار ہاتھ میں دی اور فر مایا کہ اے قاسم چلوہم بھی تمھارے بیچھے آتے ہیں جناب قاسم اجازت میدان کی پاکے متوجہ جہاد ہوئے چیرہ جناب قاسم کامثل آفتاب کے درخشاں تھا کہ تمام میدانِ کارزار چیرہ

انور سے روشن ہو گیا اسپ خوش رفتار کو جناب قاسم نے جولان کیا اوراس طرح رجز يرت تهجناب قائم ان تُنكرو نِرُ فَانَابُنُ الْحَسَن . سبطُ النّبي المُصطفر المموتمن . هذا حسين كالاسيرالمُرتهن بين أنَاس لَاسُقُوا صَوبَ الْمُزَن يَعِي الرَجْ عَلَى بَيِ اللهُ عَلَى الرَجْ عَلَى بَي إِنْ مَا الْمُؤن ہوں فرزندامام حسن کا جونواسے تھے جناب محر مصطفاً کے اور یہ پچامیرے جناب امام حسین مثل قیدی کے تم لوگوں میں ہورہے ہیں خداشتھیں اپنے ابر رحمت سے سیراب نه کرے اور ایک حملہ میں جناب قاسم نے پینیٹیس شقی واصل جہنم کیے بعد اُس کے متوجہ ہوے طرف ابن سعد کے اور فر مایا اے بے حیا کیا جواب دے گا تو جناب رسول خدا کو اب امام حسین مع اینے چندعزیزوں کے باقی رہ گئے ہیں اب بھی اگر کوئی مانع نہ ہوتو وہ جناب مع اینے اہل بیت کے چلے جاویں اے ابن سعد تونے اینے گھوڑے کو یانی دیا ہے یانہیں اُس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنے گھوڑے کو یانی پلایا ہے جناب قاسم نے فرمایا کہ واے ہو تھ مرکہ تونے اپنے گھوڑے کو یانی پلایا ہے اور پیاسار کھاہے تونے أس خص كوجس كورسول خدابار با جُعِلْتُ فِدَاكَ فرماتے تصاور بإنى سے منع كرتا بياتوا بن سعد نے سر جھكاليا اوررونے لگا أس وقت جناب قاسم نے آواز بلندكي هَـلُ مِن مُبَادز کی نے جرأت ندی میدان میں نکلنے کی ابن سعدنے ازرق شامی ہے متوجہ ہو کے کہا کہ اے ازرق توسیہ سالار شکر شام کا ہے اور ملغ کثیر کی تنخواہ یا تا ہے سرکار بزید سے اور عراق وشام میں تیری سیدگری کا جا بجاچر جا ہے اب اس بحیر ہاشی کا کام تمام نہیں کرتا ہے ازرق نے کہا کہ اے عمر سعد اہل مصروشام مجھے برابر ہزار سوار کے جانتے ہیں مجھ سے عجب ہے کہ ایک بیج کی لڑائی کی لیے مجھے تو بھیجا ہے میرے لیے اس بیچ سے لڑنا ننگ وعار ہے ابن سعدنے کہا کہا کہا کا زرق تواسے نہیں

بیجانتا ہے یہ بچیئشر خدا ہے نام اس کا قاسم بن الحن ہے وقت حرب وضرب کے اس کی تلوارے آگ برے گی اگر رہی بجیہ پیاساشدت سے نہ ہوتا تو ایک حملہ میں سارے لشکر کومتفرق کرویتا ازرق نے کہا کہ میں اس طفل کے مقابلہ کو نہ جاؤں گا مگر حیار بیٹے میرے ہیں کہ شجاعت و دلا وری میں مشہور ہیں ایک اُن میں سے بھیج ویتا ہول کہ سر إس كالي آو ي يه كه كرو يلي كواي بلايا اوراي كلور يرسواركيا اورتمام آلات حرب زره وخود ونیزه وسیرودستانے اور موزے سے آراستہ کیا اور تلوارا بنی باندھ دی اور کہا کہ جااور سراس طفل ہاشمی کا لیے آبیٹاازرق کا میدان میں گیا اور گھوڑے کو جولان کرر ما تھا کہ یکا یک گھوڑے سے زمین برگرااور کلاہ اُس کی گرگئی اورسر میں اُس كے بڑے بڑے بال تھے جناب قاسم نے گھوڑے برسے خم ہوكے بال أس كے ہاتھ میں لپیٹ لیے اور گھوڑا اُٹھا دیا اور وہ کھنچتا جا تا تھا تمام میدان میں گروش دے کے زمین پر ڈال دیا اور گھوڑا اُس پر دوڑا دیا کہ تمام بدن اُس کا خورد وخمیر ہوگیا اور جہنم واصل ہوابعداس کے دوسر ابھائی اُس کا میدان میں آیا اس طرح تیوں بھائی اُس کے واصل جہنم ہوئے جب ازرق نے بید یکھاتمام جہان اُس کی نظر میں تیرہ تاریک ہوگیا اورنہایت غضبناک ہوکر گھوڑ ہے برسوار ہوا اور سامان واسباب جنگ سے آ راستہ ہوکر میدان میں آیا اور جناب قاسم سے کہنے لگا کہ اے جوان تونے چاروں بیٹے میرے ل کیے کہ ہرایک شجاعت میں نظیرا پنا ندر کھتا تھا جناب قاسم نے فرمایا کداُن کا کیاغم کرتا ہے تجھے بھی انشاءاللہ اُنھیں ہے ملحق کرتا ہوں مگر جناب امام حسینؓ نے جب دیکھا کہ ازرق پہلوانِ نامی قاسم کے مقابلہ کو نکلا ہے تو دست دعا جانب آسان بلند کیے اور واسطے نصرت وفتح جناب قاسمٌ کے درگاہ خدامیں عرض کیا کہ بار الہامیرے قاسمٌ کو تو فتحياب كرموننين أس ونت الل حرم كاكيا حال هوا هو كاخصوصاً مادرِ قاسمٌ وعروس قاسمٌ

کے دل پر کیا گذرتی ہوگی اورادھر دونوں لشکرلڑائی ازرق اور قاسمٌ کی دیکھرہے تھے کہ دیکھیے کون فتیاب ہوتا ہے آہ مونین إدھرلشکر قلیل جناب امام حسینٌ میں اب صرف جناب قاسم اور جناب عباس اورعلی اکبر باقی رہے تھے اُس میں سے بھی جناب قاسم مجادلة ازرق مين مصروف بين جناب امام حسينٌ مع جناب عباسٌ و جناب على اكبّر محو نظارہ تھے کہ یکایک ازرق نے نیزہ سے حملہ کیا جناب قاسم نے نیزہ رد کر کے خود بھی حمله کیا اُس نے بھی رد کیا یہاں تک که بارہ ضرب کی ردوبدل ہوئی اُس وقت ازرق نے غضب میں آ کے ایک نیزہ جناب قاسم کے گھوڑے کی پیٹ میں مارا کہ گھوڑا حضرت كاكر كيا جناب قاسم پياده يا ہو گئے جناب امام حسين عليه السلام اس حال ك مشاہرہ سے اور زیادہ بیتاب ہو گئے اورایک گھوڑ ااورسواری قاسم کے لیے جلدروانہ کیا اور جناب قاسمٌ بہت مسرور ہو کے اُس گھوڑے برسوار ہوے اور تلوار میان ہے نکال کر اس جالا کی سے ایک ضربت کمرازر قیرنگائی کہ دونیم ہوگیا اور اثر دعائے امام حسین على السلام اور ابل حرم كا ظاهر مواايك بارگى ايك خروش لشكر عمر سعد ميس بلند مواجناب قاسم اپنے گھوڑے پرسے اُترے اور ازرق کے گھوڑے پرسوار ہوے اور حضرت کے محور کی لجام ہاتھ میں نے کے روان اشکر جناب سیدالشہد اہوے جب قریب بہنچے بياده يامو اورآ كركاب جناب امام صين كوبوسديا وقسال يساعماه المَعْطَشُ المُعْطَشُ اوركها كدام جياس قدر بياس بكر جرشدت تشكل سے كباب ہوا جاتا ہے حضرت زارزارروتے تھے مونین مقام تو پیتھا كہ جناب قاسمٌ كارِ نمایاں کر کے آئے تھے اور لائق انعام کام کیا تھا اور حضرت ایک جام آب نہ دے سکے اس لیے جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ ہاتھ سے اپنے جدامجد کے آب بہشت سے سیراب ہو گے مگراہے قاسم وداع آخری کواپنی مادر وعروس کے پاس چلے جاؤاس

لي كر ثايراب ملاقات ميسرنه و ف لم ما قرب مِنَ الْحية سَمعَ أنينَ السامام وَالْعُروُس لِس جب قريب فيمه جناب قاسمٌ بيني آواز دونوں كى كان ميس آئی کہ ماں قاسم کی اور عروس رور ہی تھیں آواز اُن کی جناب قاسمٌ سن کے بےاختیار خود بھی رونے لگے جب آ واز جناب قاسمٌ کی بلند ہوئی اور کان میں جناب قاسمٌ کی ماں اور عروں کے پینجی بے اختیار درخیمہ برروتی ہوئی دوڑیں اور جناب قاسم سے لیٹ گئیں اور بنگاہ حسرت چیرہ قاسم پرنظر کررہی تھیں اور زار زار روتی تھیں جناب قاسم نے تھوڑی دریر وہاں تو قف کیا اور مادر وعروس کوفہمائش کرتے تھے کہ صبر کرومیں نا چار ہوں دیکھتی ہو کہ چیا کس بیکس و تنہائی میں مبتلا ہیں یہ فرما کے پھرمیدان میں آئے اور ایک جماعت کو پھر واصلِ جہنم کیا اور سیاہِ اشقیانے بھی ہجوم کیا چنانچہ بروایت مجالس المتقین شیث بن سعدشامی ملعون نے ایک تیریشت پر جناب قاسم کے لگایا کہ سینہ توڑ کے نکل آیا یجی بن وہب نے نیزہ پہلو پر ماراسعد بن عمر ملعون نے شکم مبارک پر ایک خنجر مارا بعضے اشقیا سنگ باران کرر ہے تھے عمر واز دی ملعون نے کمین گاہ سے سرمبارک پر اُس مظلوم کے ایک ضربت نگائی کہ گھوڑے سے زمین پرلوٹنے لگے حال پیتھا کہ ہاتھ اور یا وُل خاک وخون میں مارتے تھا اُس وقت آ واز حزین سے اپنے چیاہے کہا کہ یک عَمَاهُ أَذُر كِننَى لِينَ اللهِ حِيامِان ميرى خركيجَ كه إن ابني ميں نے آپ يرسے فداکی جناب امام حسین علیه السلام به آوازسن کے مثل شیر غضبناک کے حملہ آور ہو بے اورصفوں کو ہٹا کے وہاں آپ کو پہنچا یا اور عمر واز دی قاتل قاسم کو ایک تلوار ماری کہ ہاتھ اُس کا کٹ گیاسیاہ نے ہجوم کیا کہ عمر وکو حضرت کے ہاتھ سے بچائیں جنگ مغلوبہ وہاں واقع ہوگئ ایک روایت میں ہے کہ عمر واز دی کوحضرت نے جہنم واصل کیا بہر حال جب گرد وغبار ہٹا جناب سیّدالشہداء نے لاشاجناب قاسمٌ کا یا مال سُم اسیاں قوی ہیکل پایا

عب اضطراب وقلق حضرت پر طاری ہوا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب غبار ہٹ لیا مظلوم کر بلا بالین نعش قاسم کھڑے دور ہے تصحضرت نے فرمایا کہ وَ السلّب ہِ یَعِینُ عَلَی عَبِیکَ اَن تَدُعُوهُ فَلَا یُجِیبُککَ لِعِی ہائے ہے دشواری ہے جھ پر کہ وَ مِحے پیارے اور میں جواب نددے سکوں پھر حضرت نے لاش قاسم کو زمین سے کھایا قربان جان شیعوں کی اُس لاش پاش پاش پر حضرت سینے سے لگائے ہوے لیے جاتے تھے اور پاؤں جناب قاسم کے زمین پر لائتے جاتے تھے قریب خیمہ کے لا کے رکھا حب اللے حراج کے اور نوحہ وفریا دکر نی شروع کی وَ اقتاب سَمَاءُ وَ اَ اَدُّمَ وَ اَ اَدُّمَ وَ اَ اَدُّمَ وَ اَلْا ندر ہا تھا نہ کی لاش قاسل کی کی اور نہ کوئی لاشا حضرت کی لاش پر کوئی رونے والا ندر ہا تھا نہ کس نے تلاش قاش کی کی اور نہ کوئی لاشا حضرت کی اُٹھالا یا بلکہ وہ لاش مطہر کی روز ریگ گرم پر بڑی رہی۔ (زیدہ المعاب می فود کا کا مالا)

#### الدّ معنةُ السّاكيه

علامه محمد باقرنجفي بهاني لكصة بن:-

احمدابن حسن کے بعد شنرادہ قاسم میدان میں آئے۔ ابوالفرج۔ محمد ابن ابوطالب، منتخب اور بحارکے مطابق شنرادہ قاسم ابھی کمسن تھے۔ جب اجازت کی خاطر فرزند زبرًا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے شنرادہ کو گلے لگایا۔ چپا بھتیج دونوں اس قدر روئے کمش کھا گئے۔

کافی در کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو شنرادہ نے اذن جہاد مانگا۔مظلوم کر بلا نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

شنرادہ نے اپناسرمظلوم مصطفاً کے قدموں پر رکھ کر قدموں کو بوسے دینے شروع کردیئے۔ جناب سیّد الشہداء شنرادہ کے چبرہ کو قدموں سے اُٹھاتے تھے اور شنرادہ قاسم اپنی آنکھیں قدموں سے ملتے تھے۔ بالآخرآپ نے اجازت دی اور انتہائی غمز دہ لہجہ سے یو چھا۔

بیٹے بھلاکیا تجھ جیسالال بھی موت کی طرف اپنی مرضی سے چل کرجا تاہے۔ شہزادہ نے عرض کیا۔ جب آپ جیسا شریف آقا شفق امام اور مہربان بچامظلوم اور بے یار دمددگار ہوجائے تو پھر مجھ جیسوں کا اندر بیٹھر بہنادائی عار کے سوا پچھ نہیں ہوتا۔ امام حسین نے شہزادہ کا عمامہ اُتارا۔ اسے دوحصوں میں تقسیم کیا۔ دھوپ کی شدت کی بدولت ایک حصہ شنرادہ کے سرید باندھا۔ دوسراحصہ نقاب کی صورت میں چہرہ پر

ڈالا تقیص کے دونوں پہلو کفنی کی صورت میں جاک کیے اور فر مایا بیٹے جاؤ۔خدا حافظ

شنرادہ جنگ سے پہلےعمر سعد کے سامنے آگھڑا ہوااور فر مایا۔

کیا تجھے خوف خدانہیں؟ کیا تیرے دل میں قرابت رسول کا کوئی خیال نہیں؟ کیا تیرے دل کے ساتھ تیری آنکھ کا پانی بھی مرچکا ہے۔

عمر سعدنے کہا۔اگرابن زیاد ویزید کی اطاعت کرلوتو ابھی ہر سہولت میسر ہوگی۔ شنم ادہ نے کہا۔اللہ تخفیے جزائے خبر سے محروم رکھے۔توجس نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی آل پیاس سے جان بلب ہے اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بیہ کہ کرشنم ادہ وسط میدان میں آ کھڑا ہوا اور مبارز طلی کی۔

مقابلہ میں ایک ہزار سے تنہا لڑنے والا شام کا معروف جنگجو آیا۔ شہزادہ نے جنگی عکست عملی کی اس کے گھوڑ ہے کے منہ پر چا بک مارا گھوڑ ابدکا یہ گھوڑ ہے پر نہ منجل سکا۔ شہزاد سے نے جھٹ سے اس پروار کر کے فی النار کر دیا۔ پھر فوج پر بیر پرحملہ کیا۔ گئ سواروں کو فی النار کیا۔ جب تھک گئے تو واپس پلٹنا چا ہا۔ کیکن ازر تی راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔ شہزاد ہے نے ازر تی کو بھی واصل جہنم کیا۔ اور ان دوگرامی پہلوانوں کے قبل

ہونے سے میدان کر بلا میں بھی تہلکہ کی گیا۔ ہر طرف شنرادہ کی شجاعت کے قصے ہونے کے۔ اور ساتھ ہی پزیدی فوجیوں میں آتش انقام بھڑک اُٹھی۔

شنرادہ نے میدانِ جنگ سے داپس آ کرعرض کیا۔

يا عماه العطش العطش ادركني بشربة من الماء

چپاجان! پیاس نے مارڈ الا ہے کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔

مظلوم کربلانے فرمایا۔ بیٹا صبر کرو۔ آپ کا بابا۔ دادا۔ اور نبی کونین جام بدست تیرے انتظار میں ہیں۔

شنرادہ واپس میدان میں آیا اور اپنانصب العین شکریز بدے علمبر دار کو بنا کراس کی طرف رخ کیا۔ جول ہی شنرادہ علمبر دار کے سرپہنچا۔ ہر طرف سے تیروں کی الیم بارش ہوئی کہ شنرادہ کے لیے آگے کسی طرف بھی نکلنا ممکن ندر ہا۔

حمیدائن مسلم کابیان ہے کہ میں آج بھی آئینہ تصور میں جب میدان کر بلاکود کھتا ہوں توسب سے پہلے جس شخص کا عکس نظر آتا ہے وہ یہی حسن کالال ہے جس کے بائیں جوتے کا تمہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ انتہائی بے نیازی سے داد شجاعت دے رہا ہے۔

عمر ابن سعد از دی میرے بہلومیں کھڑا تلملا رہا تھا۔ کہنے لگا اس بچے نے فوج کا ستیاناس ماردیا ہے۔ میں اس سے انتقام ضرورلوں گا۔

میں نے کہا۔ تو کتنا سنگدل ہے۔ یہ پچہتو اپنا دفاع کررہا ہے۔ بخدا! اگر میں اس کے مقابلہ میں ہوتا تو اس کی کمسنی کے پیش نظر اس کا ہر وار بر داشت کر لیتا لیکن اس پر ہاتھ ہاتھ من نے معصوم خون سے ہاتھ سرخ نہ کر۔

اس ملعون نے کہا۔ نہیں ایبانہیں ہوسکتا۔ مجھے ضرور موقعہ کی علاش میں رہنا

اس ظالم نے حیب کر شہزادہ کے سرکا نشانہ لیا۔ تلوار کا اچا تک حملہ تھا۔ شہزادہ گھوڑ ہے پر نستنجل سکا۔ منہ کے بل زمین پر آیا۔ زمین پر تڑ ہے کسن کوشیبہ ابن سعد شامی نے پشت میں نیزہ مارا جوسینہ کی طرف سے باہرنگل آیا۔ اس کے بعد بید ملاعین اپنا غصہ نکا لئے رہے۔ ۳۵ تیر شہزادہ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ سعید ابن عمر نے تین دن کے بعو کے اور پیاسے شکم میں نیزہ مارا جس سے شکم دو نیم ہوگیا۔ پھر بجی ابن وہب نے دائیں پہلومیں اس زورسے نیزہ مارا جو بائیں طرف سے نکل آیا۔

شنرادہ صرف اتنا کہہ سکا۔ادر کنی یاعماہ۔ چپاامداد فرمایئے۔اس کے بعد شنرادہ کی آواز تیروں، نیز وں اور گھوڑ دں کے سموں میں دب کررہ گئی۔

جب غبار چھٹااورامام حسین نے شنرادہ کی لاش دیکھی تو کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ فرزندِز ہڑانے فرمایا۔ بیٹے کتنا بہس ہے تیرا چچا کہ تو بلائے اور میں تیری المدادنہ کرسکوں۔ تیری آواز کا جواب دول لیکن نصرت نہ کرسکوں۔

تيرى نصرت كرناحيا هول كيكن وقت گزر چكاهو \_

حمید کہتا ہے میں نے دیکھامظلوم کربلانے بڑی مشکل سے لاشہ قاسم کے مکڑوں کو جوڑ کر جا در میں جمع کیا اور اس خیمہ میں لائے جہاں دیگر اہلِ بیت کے لاشے رکھے

شھے۔(الدّمعة المناكبه مغير٢٣٥٢٣٣)

### ياب الم

# حضرت قاسمٌ کی شہادت خطیبوں کی نظر میں

افضل الذاكرين سيد المحدثين مولوى ميرسيّد على (شارّ سلطان العلماء)

میدان میں نہ جانا حضرت قاسم مایوں ہوے اور خیمہ میں پھر آئے اور زانویرسر رکھ کے زارزاررونا شروع کیا کہسب عزیز قتل ہوگئے اور جو باقی ہیں مرتے جاتے ہیں ایک ہمیں اس سعادت سے محروم رہے جاتے ہیں کہ یکا یک یاد آیا کہ ایک تعویذ جناب امام حسنٌ نے بازویر باندھ دیاتھا اور وصیت کی تھی کہ جب نہایت غم واندوہ تجھ براے قاسمٌ طاری ہوتو اس تعویذ کو کھولنا اور جواس میں لکھا ہے اُس برعمل کرنا جناب قاسم نے خیال كياكهاس وتت سيزياده كون ساوتت تخت تربهو كاحف فأتسخ فسراى مسكنتُوب أ بَابِخِطِ الْحَسَنِ يَا بُنِّي اوصِيلكَ برعَايَهِ اخَى الْحُسُينِ في المسكر بلا يعنى جب كھولاتو ويكھا كر بخط جناب امام حسن كھا ہواہے كدا نے فرزند جب میرے بھائی حسین صحرائے کر بلامیں بے مونس و بے یار یکہ و تنہا رہیں تو ہرگز جان دینے میں دریغ نہ کرنا یہ وصیت دیکھ کے جناب قاسمٌ بہت خوش ہوے اوراینے پچا ك خدمت مين عاضر مو ع فَ لَمَّا رَاهُ الْحُسُينُ بَكي وقالَ بَابُنَ ٱلأخ هٰذه الْوَصِيَّة لَكَ مِن أَبُيكَ وَعِنْدَى وَصِيَّة " أُخرى منه لَكَ وَلَا بُدَّمِنُ انْفاذِها جب حضرت المام حين في لكها موااين بهائي كاديكها رونے لگے اور فرمایا کہ اے فرزند بیوصیت ہے تھے کومیرے بھائی کی اور مجھے بھی ایک وصیت کی ہے اور ضرور ہے کہ اُس کو میں بجالا وَل یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کو تیرے ساتھ منعقد کروں پس ہاتھ فاطمہ کا پکڑااور اندر خیمہ کے تشریف لے گئے اور جناب عباسً کوبھی طلب فرمایا اور جناب زینبؓ ہے فرمایا کہ وہ صندوق جس میں پوشاک امام حسنٌ کی ہے لے آ وَجناب زینٹ نے وہ صندوق بوشاک کا حاضر کیا حضرت نے اینے ہاتھ سے قباہے جناب امام حسن علیہ السلام قاسم کو پہنائی اور عمامہ سر قاسم پر رکھا اور عقد فاطمہ كا قاسم كساته يرهااور باته فاطمه كاباته مين قاسم كدي كفرماياكه هسدده

أمَانة من أبيك يعن اعتاسم بدامانت تمهارى باور خيمه برام رتشريف لائے مادر قاسم رور ہی تھیں کہ بیس طرح کی شادی ہے اور حضرت قاسم ہاتھ عروس کا ہاتھ میں لئے زارزاررور ہے تھے اور مھی بنگاہ حسرت صورت عروس کی ویکھتے تھے کہ يكا يك آواز هَلُ مِنْ مُبُارِز مِنْ جُنُدِ الْحُسَيْن كىميدان سے بلند مولى جناب قاسم نے ہاتھ عروس کا چھوڑ دیا اور ارادہ میدان کا کیا عروس نے بسبب شرم کے کچھکلام تونہ کیا مگر دامن جناب قاسم کا تھام لیا گویام ادبیتھی کہاس دشت غربت میں ہمیں کس پرچھوڑے جاتے ہو جناب قاسم رونے لگے اور فر مایا کہ دیکھتی ہو بیکسی اینے باپ کی اس وقت میں مناسب ہے کہ میں جان اپنی اُس جناب پر نثار نہ کروں اور اب عروسی ہماری اور تمہاری قیامت پر اور دامن چھوڑا کے خدمت میں اپنے چیا کے حاضر موے اور رونے لگے حضرت نے فرمایا یا وَلَدی اُتَمشی برجلک اِلَی المسمون اعقاسم اين ياؤل سيموت كي طرف جات موبعداس كلباس قاسم کوبصورت کفن جاک گریبان کردیا اورتلوار ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اے قاسم چلوہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں جناب قاسم اجازت میدان کی پاکے متوجہ جہاد ہوئے چہرہ جناب قاسمٌ کامثل آفتاب کے درخشاں تھا کہ تمام میدان کارزار چہرہ انور سے روشن ہو گیااسپ خوش رفتار کو جناب قاسم نے جولان کیااوراس طرح رجز پڑھتے تھے جناب قاسمٌ ـ

اِنُ تُنكِرُونى فَانَا بُنُ الْحُسَنِ سُبطُ النَّبِي الْمُصَطَفَى المُوتَمِنَ هُذا حُسُين كَالُاسيُرِ الْمُرتَهَى بَيْنَ اُناسِ لَاسُقُوا صَوابَ المُزن هُذا حُسُين كَالُاسيُرِ الْمُرتَهِين بَيْنِ اللهُ اللهُ وَمَن كَاجُونوا عَن لَيْنَ اللهُ اللهُ وَمَن كَاجُونوا عَن لَيْنَ اللهُ عَن الرَّمِحَ نَهِ اللهُ عَن كَاجُونوا عَن اللهُ عَن الرَّمِحَ نَهِ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَ

مورہے ہیں خدامہیں این ابر رحت سے سیراب نہ کرے اور ایک عملہ ہیں جناب قاسم نے پینیتیں شقی واصل جہنم کئے بعد اُس کے متوجہ ہوے طرف ابن سعد کے اور فرمایا اے بے حیا کیا جواب دے گا تورسول خدا کواب امام حسین علیہ السلام مع اینے چندعزیزوں کے باتی رہ گئے ہیں اب بھی اگر کوئی مانع نہ ہوتو وہ جناب مع اینے الل بیت کے چلے جاویں اے ابن سعد تونے اپنے گھوڑے کو یانی دیا ہے یانہیں اُس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ایخ گھوڑ ہے کو پانی پلایا ہے جناب قاسم نے فر مایا کہوا ہے تجھ پر کہ تونے اینے گھوڑے کو یانی پلایا ہے اور پیاسا رکھا ہے تونے اُس شخص کو جس کو رسول خدابار با جُعِلْتُ فداك فرماتے تصاور یانی سمنع كرتا بوابن سعدنے سر جھاليا اوررونے لگاأس وقت جناب قاسم نے آواز بلندي ۔ هَلُ مِن مُبارز کسی نے جرات نہ کی میدان میں نکلنے کی ابن سعد نے ازرق شامی سے متوجہ ہو کے کہا كەاپدازرق توسيەسالارلشكرشام كاپداور بىلغ كثيرى توتنخوا ، يا تا بىرىمارىزىدىس اورعراق وشام میں تیری سیدگری کا جابجاچر حاسبے اب اس بچید ہاشمی کا کام تمام نہیں کرتا ہےازرق نے کہا کہا ہے عمر سعد اہلِ مصروشام مجھے برابر ہزار سوار کے جانتے ہیں تجھ ے عجب ہے کہ ایک بحید کالا ائی کے لیے مجھے تو جھیجا ہے میرے لیے اس بحد سے لانا ننگ وعار ہے ابن سعدنے کہا کہ اے ازرق تو اسے نہیں پیچانتا ہے یہ بچیزشیر خدا ہے نام اس کا قاسمٌ بن الحن ہے وقت حرب وضرب کے اس کی تلوار سے آگ بر سے گی اگریہ بچہ پیاساشدت سے نہ ہوتا تو ایک جملہ میں ساری لشکر کومتفرق کردیتا ازرق نے کہا کہ میں اس طفل کے مقابلہ کو نہ جاؤں گا مگر جار بیٹے میرے ہیں کہ شجاعت و دلاوری میں مشہور ہیں ایک کو میں اُن میں سے بیسجے دیتا ہوں کہ سراس کا لے آوے بید کہدکے بڑے بیتے کواینے بلایا اوراینے گھوڑے پرسوار کیا اور تمام آلات حرب ذرہ و

خودونیز ه وسیر درستانے اور موزے ہے آ راستہ کیا اور تلواراینی باندھ دی اور کہا کہ جااور سراس طفل ہاشی کا لے آبیٹا ازرق کا میدان میں گیا اور گھوڑے کو جولان کرر ہاتھا کہ یکا کیک گھوڑے سے زمین برگرااور کلاہ اس کی گرگئی اور سرمیں اُس کے بڑے بڑے بال تھے جناب قاسم نے گھوڑے پر سے خم ہو کے بال اُس کے ہاتھ میں لپیٹ لیے اور گھوڑا اُٹھا دیا اور وہ تھینچتا جاتا تھا تمام میدان میں گروش دے کے زمین میں ڈال دیا اور گھوڑا اُس پر دوڑا دیا کہ تمام بدن اُس کا خور دوخمیر ہو گیا اور جہنم واصل ہوا بعد اُس کے دوسرا بھائی اُس کا میدان میں آیا ای طرح نتنوں بھائی اُس کے واصل جہنم ہوئے جب ازرق نے بیدد یکھا تمام جہان اُس کی نظر میں تیرہ و تاریک ہوگیا اور نہایت غضبناک ہوکر گھوڑے برسوار ہوا اور سامان واسباب جنگ سے آ راستہ ہوکر میدان میں آیاور جناب قاسم سے کہنے لگا کہ اے جوان تونے حیاروں بیٹے میر قبل کئے کہ ہرایک شجاعت میں نظیرا پناندر کھتا تھاجناب قاسم نے فرمایا کہ اُن کا کیاغم کرتا ہے تجھے بھی انشاءاللّٰداُنھیں ہے کمحق کرتا ہوں مگر جناب امام حسینٌ نے جب دیکھا کہازرق بہلوان نامی قاسم کے مقابلہ کو نکلا ہے تو دست بددعا جانب آسان بلند کئے اور واسطے نصرت وفتح جناب قاسم کے درگاہ خدامیں عرض کیا کہ بارآ لہامیرے قاسم کوتو فتحیاب کر موننین أس ونت الل حرم كا كيا حال ہوا ہوگا خصوصا مادر وعروس جناب قاسم كے دل ير کیا گذرتی ہوگی اور اُدھر دونولشکرلژائی ازرق و جناب قاسمٌ کی دیکھر ہے تھے کہ دیکھئے کون فتحیاب ہوتا ہے آہ مونین!ادھرلشکر قلیل جناب امام حسینً میں اب صرف جناب قاسم اور جناب عباس اورعلی اکبر باقی رہے تھے اُس میں سے بھی حضرت قاسم مجادلہ ا ازرق مین مصروف بین جناب سیّدالشهداه مع جناب عباس و جناب علی اکبرٌ محونظاره تھے کہ یکا کیا ازرق نے نیز ہوالد کیا جناب قاسم نے نیز ہرد کر کے خود بھی حملہ کیا اُس

نے بھی رد کیا یہاں تک کہ بارہ ضرب کی ردو بدل ہوئی اُس وفت ازرق نے غضب میں آ کے ایک نیز ہ جناب قاسم کے گھوڑے کی پیٹ میں مارا کہ گھوڑ احضرت کا گر گیا جناب قاسمٌ پیادہ یا ہو گئے جناب امام حسین علیہ السلام اس حال کے مشاہدہ سے اور زیادہ بے تاب ہو گئے اور ایک گھوڑ ااور سواری قاسم کے لیے جلد روانہ کیا اور جناب قاسم بہت مسرور ہوکے اُس گھوڑے برسوار ہوے اور تلوار میان سے نکال کر اس چالا کی نے ایک ضربت کمرازرق پر لگائی کہ دونیم ہوگیا اور اثر دعائے جناب امام حسين عليه السلام اورا البحرم كاظاهر مواايك بارگى ايك خروش لشكر عمر مين بلند مواجناب قاسم اپنے گوڑے پر سے اُترے اور ازرق کے گھوڑے پر سوار ہوے اور حضرت کے گھوڑے کی لجام ہاتھ میں لے کے روانہ لشکر جناب سیّد الشہداء ہوے جب قریب ينج پياده يا هو اورآ كركاب جناب سيدالشهداء كوبوسه دياو قسال ياعساه اَلْعَطْ شُ الْعَطَ شُ اوركها كداب جياس قدرياس بي كرجكر شدت تشكَّى سے کباب ہوا جاتا ہے حضرت زارزارروتے تھے مونین مقام توبیرتھا کہ جناب قاسمٌ کارِ نمایاں کر کے آئے تھے اور لائق انعام کام کیا تھا اور حضرت ایک جام آب نہ دے سکے اس لیے جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ ہاتھ سے اپنے جدا مجد کے آب بہشت سے سیراب ہو گے مگراہے قاسم وداع آخری کواپنی مادر وعروس کے باس چلے جاؤاس لي كرثايداب الماقات ميسرنه و ف لم شا قُربَ مِنَ الْخِيمةِ سَمعَ أنيُنَ الاحسام وَالعُروس ، پس جب قريب خيمه جناب قاسمٌ بيني آوازرونے كى كان میں آئی کہ ماں قاسمٌ کی اور عروس رور ہی تھیں آواز اُن کی جناب قاسمٌ سُن کے بے اختیارخود بھی رونے لگے جب آواز جناب قاسمٌ کی بلند ہوی اور کان میں جناب قاسمٌ کی ماں اور عروس کے پینچی بے اختیار در خیمہ برروتی ہوئی دوڑیں اور جناب قاسمٌ سے لیٹ

تكئيں اور بنگا وحسرت چېرهٔ قاسمٌ برنظر كرر بى تھيں اور زار زار روتى تھيں جناب قاسمٌ نے تھوڑی دیر وہاں تو قف کیا اور مادر وعروس کوفہمائش کرتے تھے کہ صبر کرومیں لا جیار ہوں دیکھتی ہو کہ چیا کس بیکسی و تنہائی میں مبتلا ہیں بیفر ماکے پھر میدان میں آئے اور ایک جماعت کو پھر واصل جہنم کیا اور سیاہ اشقیانے بھی جموم کیا چنانچہ بروایت مجالس المتقِّین شیث بن سعدشامی ملعون نے ایک تیریشت پر جناب قاسم کے لگایا کہ سید توڑ کے نکل آیا کیلی بن وہب نے نیزہ پہلو پر ماراسعد بن عمر ملعون نے شکم مبارک پر ایک خنجر مارابعضےاشقیاسنگ باران کررہے تھے عمرواز دی ملعون نے کمین گاہ سے سرمبارک برأس مظلوم کے ایک ضربت لگائی کہ گھوڑے سے زمین پراوٹے لگے حال بیتھا کہ ہاتھ اور یا وُل خاک وخون میں مارتے تھے اُس وفت آ واز حزین سے اپنے چیا سے کہا كديا عماهُ ادركيني يعنى ال يجاجان ميرى خريج كمجان ابني ميس في آبير ے فداکی جناب امام حسین علیہ السلام بیآ وازسُن کے مثل شیر غضبناک کے حملہ آور ہوئے اورصفوں کو ہٹا کے وہاں آپ کو پہنچایا اور عمر واز دی قاتل قاسم کوایک تلوار ماری کہ ہاتھ اُس کا کٹ گیا سیاہ نے ہجوم کیا کہ عمر وکو حضرت کے ہاتھ سے بچائیں جنگ مغلوبه وہاں واقع ہوگئ ایک روایت میں یہ ہے کہ عمر واز دی کوحضرت نے جہنم واصل کیا بہرحال جب گرد وغبار ہٹا جناب سیدالشہداء نے لاشا جناب قاسم کا یامال سم اسیاں قوی ہیکل یا یا عجب اضطراب وقلق حضرت برطاری ہوا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب غبارہٹ گیامظلوم کربلا بالین لاش قاسم کھڑے رور ہے تھے حضرت نے فر مایا کہ وَاللُّه يَعُر عَلَىٰ عَمِكَ أَنُ تَدعُوهُ فَلا يُجِيبُكَ لِعِي لِكَ تَحْت دشوار ہے جھ پر کہ تو مجھے ایکارے اور میں جواب نہ دے سکوں پھر حضرت نے لاش قاسم كوزمين سے أسمايا قربان جان شيعوں كى أس لاش ياش ياش يرحضرت سيند سے لگائے

آيت الله العظمي شيخ جعفر شوسترى اعلى الله مقامه:

آج مجھے ایک خاص امر بیان کرنا منظور ہے۔ اس عہد کے مطابق جو میں نے کیا ہے کہ میں ہرروز ایک مخصوص مصیبت بیان کروں گا۔ آج ایک مخصوص مصیبت کے بیان کرنے کا دن ہے۔ منجملہ ان چیزوں کے جوسر کارسیّد الشہداء سے خصوصیت رکھتی بیان کرنے کا دن ہے۔ منجملہ ان چیزوں کے جوسر کارسیّد الشہداء سے خصوصیت رکھتی ہیں ایک بیہ ہے کہ جس طرح آئے ضرت کی شہادت متاز ہیں میں چاہتا ہوں کہ شہدائے اہل بیٹ کا ذکر شہید ہونے والے شہدا بھی متاز ہیں میں چاہتا ہوں کہ شہدائے اہل بیٹ کا ذکر کروں۔ ایک ایسے شہید کے ذکر شہادت سے ابتداء کروں جو تمام شہدا میں امتیاز رکھتا ہے۔ وہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی شجاعت اور فضیلت کا ذکر نہیں۔ وہ دل شکستگی میں امتیاز رکھتا ہے۔ وہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ اور سیّد الشہداء کا دل بھی اس کے لیے بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ کا اور سیّد الشہداء کا دل بھی اس کے لیے بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت دل شکستہ ہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہ

حضرت قاسمٌ بن الحن ایک امتیاز رکھتے ہیں جوشہدا میدانِ جنگ میں گئے ہیں سب بالغ تصاور فریضہ جہاد اللی کے مکلّف تھے۔ اگر چہ چند بچ بھی شہید ہوئے ہیں مگر وہ جہا دی نہیں سے شہداء اہل البیت میں کوئی غیر بالغ جہاد کے لیے نہیں گیا صرف حضرت قاسمٌ گئے ہیں اصحاب کے متعلق کہتے ہیں کہ چند بوڑھی عورتوں کے بچ تھے جنہوں نے اپنی جانیں شارکیں۔ جواپنی ماؤں کو جان سے زیادہ عزیز تھے۔ مثلاً دو ضعیف عورتوں میں سے ایک کے متعلق وارد ہوا ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ اس کا باپ شہید

ہو چکا تھا وہ سوار ہوکر آیا تھا کہ اذنِ جہاد لے کر جنگ میں جائے۔سرکارستید الشہداء نے فرمایا تبہارا باپ شہید ہو چکا ہے اور تمہاری ماں کا تبہارے سواکوئی سہار انہیں ہے شائدوہ راضی نہ ہواس لیے تم لوٹ جاؤ۔ اس نے عرض کی یا بن رسول اللہ میری ماں نے ہی مجھے شہادت کے لیے بھیجا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ شہید مظلوم قاسم بن الحسن کی دل شکستگی کے واقعہ کو بیان کروں اور ایک ایک کلمہ واضح طور پر بیان کروں۔ اس واقعہ کی ہر بات اپنے مقام پر ذریعہ عزاو وسیلہ گریہ و بکا ہے حضرت قاسم کے واقعہ کو جٹاب سید ابن طاؤس نے لکھا ہے۔ واقعات کر بلا کے لحاظ سے ہم ان سے زیادہ معتبر شخصیت نہیں رکھتے۔ ان کی جلالت شان کا اور کوئی لکھنے والانہیں۔ اس واقعہ کے متعلق ان کی تحریبی اعتبار واستحکام کی فیل شہادت کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

خیمہ سے حضرت قاسم بن الحسن برآ مدہوئے۔وہ کم سِن بچہ تھے اور ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔آپ کی عمر تیرہ سال کی تھی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا۔ اور اپنی باہیں ان کی گردن میں ڈال دیل اور اسے سینہ سے لگا لیا اور گریہ کیا۔ یہاں تک کہ دونوں چھا جھتیج پرایک عشی طاری ہوئی۔ اس گریہ کی وجہ معلوم نہیں شدت گریہ! حالانکہ دوسر نے شہیر بھی آئے اور انہوں نے اذنِ جہادلیا مگر کسی سے ایسا سلوک نہیں کیا۔

جب دونوں ہوش میں آئے حضرت قاسم اذنِ جہاد طلب کرتے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہی ایک شہید ہیں جن کواذنِ جہاد میں انکار کیا ہے۔ اگر مکلّف بجہاد شہداء کے متعلق سے کہا جائے تو یہ جھوٹ ہے (بالغ پر جہاد واجب ہے۔ واجبات کی امام ترغیب وتح یص فرماتے ہیں۔ واجبات سے روکنا شان

امامت کے خلاف ہے) حضرت قاسم امام کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو برابر چوم رہے تھے۔سرکارسیدالشہداءنے فرمایا۔

میری آنکھوں کی روشنی ! تم میرے بھائی حسنؑ کی نشانی ہو ہمہیں سے تو میری تسکین قلب ہے صبر کرواورا پنے یا وال سے موت کی طرف نہ جاؤ۔

قاسم پیسن کرغمز دہ ہوکر بیٹھے، سرگھٹنوں پر رکھا ہواتھا اور زار زار رورہے تھے۔ای حالت میں خیال آیا کہ والد ہزرگوار نے بوقت رحلت میرے باز و پرایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور جواس میں کھا ہے اس پڑمل کرنا۔خیال کیا کہ اس سے بڑھ کراور کون سی مصیبت کا وقت آئے گا کھا ہے اس پڑمل کرنا۔خیال کیا کہ اس سے بڑھ کراور کون سی مصیبت کا وقت آئے گا کہ گھر بجر میں شوقی شہاوت کے جربے ہیں۔اور میں اجازت سے محروم ہول۔تعویذ کھولا اور پڑھا۔اس میں کھواتھا۔

''اے بیٹا۔اے قاسم میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب تم اپنے چپاحسین کو کر بلا میں دیکھو۔ کہ دشمنوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ہے۔ تو ان کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں در اپنے نہ کرنا اور اپنی جان وینے میں بخل نہ کرنا۔ ہر چند تمہارے چپا جہاد میں جانے سے تمہیں روکیں ۔ مگرتم بار باراصرار کرنا۔ یہاں تک کے تمہیں جہاد کی اجازت وے دیں'۔

اس وصیت کوامام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکارسیّد الشہداء بھائی کی تحریر پڑھ کر بہت روئے۔ حضرت قاسم کوسینے سے لگایا اور حضرت قاسم کے گریبان کو پھاڑ کران کے سر پر بمامہ اس طرح باندھا جس طرح میت کے سر پر باندھتے ہیں اور اس ممامہ کے دونوں گوشے رخساروں پر افکا دیئے۔ حضرت قاسم کی کمرسے تلوار باندھی اور گود میں لے کرسوار کیا۔ پھرنظریاس سے دیکھا اور کہا ہیں تمہیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔

حضرت قاسم نے اپنی کم سنی کے باوجودالی غیر معمولی جنگ کی کوشکریز ید پر ایک سکتہ طاری ہوگیا اور میدان جنگ میں کوئی مقابلہ پڑ ہیں نکلتا تھا۔ عمرا بن سعد نے ازر ق شامی کوشرم دلا کر بھیجا۔ وہ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ حضرت قاسم نے ازرق کے چاروں بیٹوں کوئل کیا پھر ازرق خود میدان میں آیا۔ سرکار سیدالشہداء نے ازرق کے چاروں بیٹوں کوئل کیا پھر ازرق خود میدان میں آیا۔ سرکار سیدالشہداء نیچ کی اس جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ازرق شامی مقابلہ پر آیا ہے تو آپ نے آسان کی طرف اپنا سربلند کیا اور درگاہ معبود میں اس طرح عرض کرنے لگے:

"اے میرے معبود! میں چاہتا ہوں کہ قاسم شہید راہ خدا ہو مگر حضرت محمد وعلی و فاطمہ وحسن کا صدقہ قاسم کوازرق پر فتح عطافر ما''۔

حضرت قاسمؓ نے ایک ہی ضرب میں ازرق کوگرالیا۔ پھرحضرت قاسمؓ نے شیرِ غضبناک کی طرح فوج بزید پر حملہ کیا۔لشکر بزید نے آپ پر چاروں طرف سے حملہ کردیا۔

ای دوران میں از دی ملعون نے پچپلی طرف ہے آکراس کم سِن مجاہد کے سرپر ایک ضرب لگائی کہ سرمبارک شگافتہ ہو گیا۔از دی ملعون نے بڑھ کر سرتن ہے جدا کرنا چاہا۔حضرت قاسم نے آواز بلند کی۔

یا عماه ادرکنی یا عماه ادرکنی

چپاجان میری مدوکوآ ہے۔ بیظالم میراسرتن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔

مرکارسید الشہداءعقابِ غضبناک کی طرح میدانِ جنگ میں آئے اوراشکر کی صفوں کو درہم برہم کردیا۔اورشیر غضبناک کی طرح نعرے لگارہے تھے۔حضور نے حضرت قاسم کے قاتل از دی ملعون پرحملہ کیا۔حضور کی تلوار اس ملعون کے ہاتھ پر حضرت قاسم کے قاتل از دی ملعون پرحملہ کیا۔حضور کی تلوار اس ملعون کے ہاتھ پر سی جسے تھے تو جنگ مغلوبہ وئی۔اس

لرائی کی حالت میں سرکارسیدالشہداء کے کان میں برابریہ آواز آرہی تھی۔ "يــــا عماہ ادر کنی" عماہ ادر کنی"

چپاجان! مجھے بچاہے۔ پچپاجان مجھے بچاہئے۔ جب گردوغبار چھٹاتو دیکھا کہ سرکارسیدالشہداء بچے کے سر ہانے کھڑے ہیں اور زمین پرایڑیاں رگڑ رہا ہے۔اس کے تمام اعضا وجوارح پامال سم اسپاں ہو چکے ہیں۔سرکارسیدالشہداء نے بیاحالت و کی کرفرمایا۔

''خداکی شم! تیرے چپاپر بیام بہت شاق ہے کہ تواہد پکارے اوروہ تجھے جواب نددے سکے اوراگر جواب دے بھی تو تیری مددنہ کر سکے اور تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے''۔

یہ بھی اس شہید ممتازی خصوصیت ہے کہ باقی شہدا کے جسم مطہر بعد شہادت پا مال ہوئے اوراس کسن بچ کا جسم زندگی میں پا مال کیا گیا۔ سرکار سیدالشہداء نے اس کمسن شہید کی لاش کو اُٹھایا۔ اس طرح پر کہ سینہ سینے سے لگا ہوا تھا اور اس شہید کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس صورت حال سے تین احتمال ہوتے ہیں۔

(۱) یا تواس کم سن میں بچے نہایت بلندقامت تھا۔

(۲) یااس صدمہ سے سر کارسیّدالشہداء نہایت خمیدہ قامت ہو گئے تھے۔ (۳) نیااس بچہ کے جسم کی حالت الی ہوگئ تھی کہتمام اعضاء پا مال جسم سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ سر کارسیّدالشہداء نے چند شہداء کی لاشوں کواکٹھا کیااوران لاشوں پراس بچہ کی لاش کور کھ دیا۔ (عالس امام حین ۔۔ مفتاعتاںے)

خطيب اعظم مولاناسيدسبط حسن الله الله مقامه:

حفزت کا کیا ذکرآپ کے بچوں کی شجاعتیں صفحہ بستی پریادگار ہیں۔جیسا کہ اس وقت جب ناصرانِ امام روزِ عاشورتمام ہو چکے اورنسلِ عقیل وجعفرختم ہوگئی۔ بھائی کا ہیٹا (لعنی کشیرم) کافرزندمبارزت آعداءنفرت عم کے لیے نگلا۔

"ابوالفرج اور محمد بن ابی طالب وغیره ناقل بین که بعداس کے عبداللہ بن حسن اور بروایت قاسم بن الحسن برآ مدہوئے۔ سن اس صاحبز اوے کا نہایت کم تھا۔ یہاں تک کہ ابھی سن بلوغ تک بھی نہ پہنچا تھا۔ جب امام حسین نے اس صاحبز اوے کو دیکھا کہ وہ آ ماد کا جنگ ہوکر نکلا ہے تو حضرت نے اپنے گلے سے لگالیا اور دونوں اس قدر روئے کہ خشی طاری ہوگئے۔ جب آ فاقہ ہوا تو عرض کیا کہ چھا! چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اون جنگ عنایت ہوں۔

حضرت ليث كراتناروئ توباپ اور پچإيس فرق بى كيا موتا ہے؟ آپ پالنے كا قصدر كھتے ہوں گے اور يہاں بھائى كى نشائى ہاتھ سے جاتى ہے۔ فابى المحسين ان ياذن له فلم يزل المغلام يقبّل يديه ورجليه (يشجاعت نہيں تو كيا ہے) حتى اذن له و فحرج و دموعه تسيل على خديه مضرت نے اذن دينے سے انكاركيا۔ اس صاحبزادے نے اس قدرا پنے چپا كي منيس كيں اور ہاتھ پاؤں چو ہے كہ حضرت اذن دينے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہ نونہال چمن رسالت سامنے صفوف اعدا كي آكرنہايت ولول اور شجاعت كے ساتھ اشعار برخ عنے گئے:۔

ان تنكرونى فانا بن الحسن سبط النّبى المصطفىٰ الموتمن هذا حسين كالا سيرالمرتهن بين اناس لا سقرا صوب المزن در الرمير وسب ونسب ونبيل جانة بوتو آگاه بوكمين حنّ كافرزند بول جو مصطفاً كونوات بين - يحيين بين جواس فوج مين گويا كه اسير اور ربين بوگ بين حدااس قوم كوبرسة بوك سفيدابر سيراب نه كرك -

''اس جنگ کی حالت میں قاسم بن حسنٌ کا چیرہ جاند کے مکڑے کی طرح روش و درخشاں تھا۔اس صاحبز ادے نے باوجودا پنی کم سنی کے الیبی دلیری سے مقابلہ کیا کہ ابن سعد کے لشکر کے دانت کھٹے کردیے اور ۳۵ اشقیاءکو جو کوفہ اور شام کے کار آ زمودہ جوان تصے واصل جہنم کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس موقع پر ابن سعد کے لشکر میں موجودتھااور میں اس صاحبز اد ہے کود کھیر ہاتھا کہ بیص اور از ار اور تعلین عربی سینے ہوئے جنگ میں مصروف تھااور مجھ کوخوب یا دہے کہ بائیں یا وَں کی نعل کا تسمیلُو ٹا ہواتھا۔اس وقت عمر بن سعداز دی نے کہا کہ ضرور میں اس نو جوان کوشہید کروں گا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے عمرے کہا کہ بحان اللہ،ارے تو اس فرزند کے ساتھ کیاظلم کرنا جا ہتا ہے، خدا ک قتم اگریہصا جبزادہ مجھ براینی تلوارلگائے تب بھی میں اس صاحبزادے برجھی ہاتھ نه اُٹھاؤں دیکھیتوسہی کہ کس طرح اس لشکرنے اس فرزند کو گھیزلیا ہے مگر اس شقی نے نہ مانا، کہا ضرور میں شہید کروں گا۔ آخر کاریبی ہوا کہوہ صاحبز ادہ یلٹنے نہ یایا تھا کہ اس نابکارنے اس صاحبزادے کے سرمبارک پرالی ضرب لگائی کہوہ صاحبزادہ منہ کے بل زمین پر گر برااوراپنے چھا امام حسین کوآواز دی کداہے بچھا میری خبر کیجئے۔امام حسین این بھتیج کی آواز سنتے ہی مانند شہباز کے صفوف کشکر شگافتہ کرتے ہوئے میدانِ جنگ میں ہینچے اور مانند شیرحملہ آور ہوئے اور آپ نے ایک تلوار قاتل قاسمٌ پر لگائی ۔اس شقی نے اِس وارکواسینے ہاتھ پروکااوراسینے شکرکوآ واز دی اورا مام حسین کے قریب سے بھاگا۔اہل کوفد کے سواروں نے حملہ کیا اوراس شقی کوامام حسین سے بچالے گئے۔اس ہلچل میں گھوڑے لاشِ جناب قاسم تک پہنچ گئے اور اس صاحبز ادے کےجسم نازنین کو یا مال کر ڈالا۔ یہاں تک کہ اس صدے سے طائر روح آشیانہ قدس کی طرف پرواز كرگيا۔جبدامن كردكا بعطاتوامام حين في اين كولاش قاسم بريايا،اس

حالت میں کہوہ شاہزادہ خاک پرایڑیاں رگڑ رہا تھا۔امام حسینؓ نے فرمایا کہ خدا کی تتم تیرے چایر بہت دشوار ہے کہ توایے بچا کو یکارے اوروہ جواب نددے سکے اوراگر جواب بھی دے تو مددنہ کر سکے اور اگر مددنہ کرے بھی تو تجھ کوکوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔خدا ہلاک کرےاں قوم کوجس نے تجھ کوتل کیا اور تجھ کو مجھ سے چھڑ ادیا''۔

إلا لعنة الله على القوم الظالمين ٥

(معراج الحالس صغيه ٩٩\_١٠)

نا درة الزّمن مولا نا ابن حسن نونهر وي اعلى الله مقامهُ:

نو جوانوں کی معلومات کے لیے بیجی بتا نا چلوں کہ کھنؤ میں'' عقد قاسمٌ'' كِ سلسل ميں دوالگ الگ گروہ تھے ايك گروہ عقد كا قائل تھا اور دوسرا''عقدِ قاسم" سے انکار کرتا تھا۔نونہروی صاحب کاتعلق اس گروہ سے ہے جوعقد قاسمٌ كا قائل نہيں تفا-اس ليے بظاہران كے ليے ذكر جناب قاسمٌ ميں زيادہ تخيائش نہيں تھی ليكن وہ ہرسال نے انداز سے مصائب پڑھتے تھے۔ ايك سال انہوں نے جناب قاسم کی جنگ ازرق سے اس طرح پیش کی کہ مناظر نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگے، ازرق کے حاروں بیٹوں کافل پھرازرق کا واصل جہنم ہونااس کمال سے پیش کیا کراس سے پہلے نداس کے بعد پھر میں نے جناب قاسم کی جنگ کسی ذاکر ہے نہیں سنی جس سال نہروی صاحب حج كركي آئے تھاس سال مصائب اس طرح شروع كئے كہ مجمع حيران تھاكه محرم کی ساتویں تاریخ اور جناب قاسم کا تذکرہ کیوں نہیں کررہے ہیں اوراب وقت میں گنجائش بھی نہیں لیکن جب تقریر ختم ہوئی تو لوگ دھاڑیں مار کررو رے تے، ہرایک حیران قاکة قریرتو ذکر قاسم یربی ختم ہوئی آخر کس طرح؟

آپ بھی سنیئے۔ (سید شمیراخر نقوی) نونہروی صاحب فرماتے ہیں:-

"اس سال میں مج کرنے گیا (فضائل سے مربوط جمله) ،طواف کیا،مقام ابراہیم یر نمازاداکی ، سعی کی جمرات بر کنگریاں ماریں ، قربانی دی ، اس کے بعد حج سے فراغت یا کر مکتے سے مدینے آیا، روضۂ رسول کی عظمت دیکھی، روضہ کی جالیوں کو بوسہ دیا، روضہ کی عظمت ، شان وشوکت سے دل سرشار ہوگیا، زیارت کر کے مسجد نبوی میں گیا وہاں بھی وہی شان نظر آئی ، بلندمحزاب ودر دیکھے زیارت کر کے باہر آیا اورسوچ رہاتھا كەكياز يارت مكمل موگئى،خيال آيا كەجنت البقيج كى زيارت كروں جہاں رسول كى بىثى وفن ہے، جنت البقیع گیا جہاں چند بے سابہ قبریں دیکھیں، ایک گوشے میں چند سیاہ یوش کی بیوں کوسسکتے اور روتے ہوئے دیکھا۔رسول کی بیٹی کی قبر بر گیا۔زیارت کی آنسو بہائے۔ زیارت کر کے باہر آیااب خیال آیا کہ اس مدینے میں ایک محلّہ ' بنی ہاشم' بھی تهاجهال حسين ابن على كا گفر تهاجهال عباسٌ وعلى اكبّر رہتے تھے۔اشتیاق میں ایک ایک سے یو چھتا چلا، جب اس جگہ پہنچا تو دل تڑ ب اٹھا چھوٹے چھوٹے کیے مکا نات، ہائے کیسی اداسی ہے، کتنی ویران بستی ہے، ہاں کیوں نہ ویران ہو، کر بلا میں سادات کی بستی الی اُجڑی کہ چربیآ بادنہ ہوسکی اوراس کے بعد بھی ہر دور میں سادات سکون سے ندرہ سکے، مدینے کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ انھیں مظلوموں میں امام موسیٰ کاظم کےایک فرزند بھی تھے، مدینہ جھوڑ ااور جلّہ چلے گئے ، وہاں جا کرشادی کرلی اور وہیں آباد ہو گئے ۔ پچھوم سے کے بعد ایک بیٹی کی ولادت ہوئی کیکن کسی کو یہ نہ بتا سکے کہ میں امام زادہ ہوں۔زوجہاور بیٹی بھی اس راز سے ناواقف رہیں میچھ دنوں کے بعد فرزندامام كاآخرى وقت آيا توزوجه كوقريب بلايا اوركها' وكيمومير عمرنے كے بعد شهر

مه ینه چلی جانااور بحفاظت میری بیٹی کووہاں پہنچادینا۔زوجہنے حیران ہوکر یو حیما کہ اس شہر میں س کے باس جاؤں گی؟ امام زادے نے جواب دیا، میری بیٹی خود اپنا مکان تلاش کرلے گی بس تم محلّه بنی ہاشم تک پہنچ جانا ہشو ہر کے انتقال کے بعدوہ بیٹی کو كرردي بينجين كسي خص مع محلّد بني باشم كابتا يوجها محلّد بني باشم مين جب داخل ہوئیں تو بیٹی سے کہا کہ ابتم آگے آگے چلو، بیٹی مال کے آگے آگے چلتی ہوئی ایک مکان کے دروازے برزگ گئی، بیٹی نے مال سے خاطب ہوکر کہا۔امال یہی میرے بابا کامکان ہے۔ درواز سے پروستک دی اجازت لے کر دونوں ماں اور بیٹی گھر میں داخل ہوئیں، چبرے سے نقاب الٹی تو گھر کی تمام بی بیوں نے آگر دونوں کو گھیر لیا اور ایک ا کے نے بوچھنا شروع کیا کہتم لوگ کون ہواور کہاں سے آئی ہودونوں کواگر بیمعلوم ہوتا تو بتاتیں کہ ہم کون ہیں۔اتنے میں ایک ضعیف فی فی عصا کا سہارا لیے ہوئے قریب آئیں اور فرمایا ذرامیں بھی تو دیکھوں ، آ گے بڑھ کرامام زادے کی بیٹی کا چہرہ اُٹھا كرديكها اور باختيار سينے سے لپٹا كركہا.....ارے بيتو ميرے بيٹے قاسم كى شبيہ ہے یہ تو میرادل وجگر ہے ....!!

بی بی! آپ کو بیٹا تو نیل سکا مگراپنے بیٹے قاسم کی نشانی تو مل گئی۔ مگر ہائے اُم فروہ ہ جس کا بیٹا میدان کوسد صارا تو پھرواپس نہ آسکا.....لاش آئی تو مال پہچان بھی نہ تک کہ یہ میرالال قاسم ہے۔ مصائب کے ابتدائی بیان سے ہی مجلس میں پیہم گریہ ہور ہا تھا لیکن آخری جملے پ

قیامت ہوگئ ۔ سامعین روتے ہوئے غفر انمآب کے امام باڑے تک گئے تھے۔ جب مجلس ہوئی تھی اس وقت میری عمر تقریباً بارہ یا تیرہ برس کی تھی کیکن مجلس اب تک دل پر

نقش ہے۔(بیان خمیراخر نقوی...مفحہ۳۳۔۳۴)

### علّا مه سين بخش د ہلوي رحمة الله عليه:

کتاب 'احسن الکبار' میں شخ حرعاملی سے منقول ہے چین کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اوراس کے وزیر کا ایک بیٹا تھا۔ا تفاق سے شنزادی کا دل وزیرزادہ کی طرف ماکل ہوا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی ۔غضبناک ہوکر دونوں کوتل کردیا۔اس کے بعد محبت پدری کی وجه سے وہ تخت پریشان اور منادم ہوا۔ آخر ایک دن ارا کین سلطنت اوردانایان مملکت کوبلا کرکہا مجھے بیٹی کاغم کھائے جارہا ہےاوروزیرزادہ کی موت پر بھی بے صدصدمہ ہوا ہے۔اب کوئی تدبیر ہوسکتی ہے کہ بید دونوں مقتول زندہ ہوجائیں۔ سب نے دست بسة عرض کی بدامر غیرمکن ہے کہ سی بشر کو مجال نہیں کہ سی مردہ کوزندہ كريكي، كين بدسنتے ہيں كه مدينه ميں ايك بزرگوار بيں ان كانام حسنٌ بن علي ہے اگروہ خداوند عالم سے دعا کریں تو یقین ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے بید دونوں زندہ ہوجائیں گے۔ بادشاہ نے بوچھا یہاں سے مدینہ کتنی دور ہے۔ وزیر نے عرض کی چھ مہینے کی مسافت ہے۔ بیسُن کر باوشاہ نے ایک دین دارقاصد کوطلب کیا اور تھم دیا کہ ايك مبيني مين جا كرحسنّ ابن عليَّ كومجهة تك يهنجا ـ اكرنا خير بهوكي تو تجهد قُلَّل كردول كا ـ قاصد شہر سے کچھ دور جا کر وضو کرنے کے بعد دورکعت نماز بجالایا اور سجدہ میں جا كردعا كرنے لگا اے بروردگار بحق محر وآل محر بماري اس مشكل كوآسان كر\_ابھي دعا سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام حسن ازراہ اعجاز قاصد کے سرکی طرف سے رونق افروز ہوئے اور پائے اقدس سے اشارہ کیا کہ اٹھ تیرامطلب بوراہوگیا۔اس نے سجدہ سے سرأ شاكرد يكها كهايك نوجوان خورشيد تابال كى ما نندسا من جلوه كرب عرض كى آب كون بين اورآ بكانام كياب؟ قَالَ أنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِي أَبِي طَالِب \_ آپ نے مسکرا کر ارشاد فر مایا میں حسن مجتبی ہوں کہ جس کے لیے تو اٹیے شہر سے فکالا

ہے۔ بیسنتے ہی قاصد فرط مسرت سے جھو منے لگا اور قدم مبارک چو منے لگا۔ پھر جاکر بادشاه کوحضرت کی تشریف آوری کی خبر دی وه بادشاه بزے احترام سے حضرت کو لے گیا اور دونوں لاشوں کومنگوا کر دست بسة عرض کی یا مولا ان کے مرنے سے میراجگر جا ک جاک ہے اور تمام دنیا نظروں میں خاک ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بید دونوں زندہ موجائیں۔راوی کہتا ہے ادھر حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کرمحی الاموات کی بارگاہ میں دعا کی ادھر دونوں مُردوں کے جسموں میں جان آگئی فِنفور چین نہایت مسر ورو شاد ہوا اور ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی \_ کیوں مونین ! جس بزرگوار کی برکت ہے بروردگار مُردول کودوبارہ خلعت حیات عطاکر نے فلک کج رفتارکوکب مناسب تھا كهاس كے فرزند كے ساتھ ريسلوك كرے كەقاسم جو حدبلوغ كونه پہنچا تھاغم اقرباء ميں رلائے، اس کوخلعت موت بہنائے اور اس کی بہن کو بھائی کے سلوک میں بٹھائے؟ افسوس حضرات روز عاشوراامام حسن مجتبى كهال تصے كدد مكھتے كدان كابيٹاكس بے كسى سے شربت شہادت بی کرونیا سے سدھارا۔ روایت میں ہے جب قاسم آمادہ شہادت ہوکرا مام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یا حضرت اور سب عزیز وانصارا بنی جانیں ڈارکر کیے۔ مجھے بھی میدان جنگ جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ س کر حضرت نے روکر فرمایا پیارے بیٹے تھے کیونکر مرنے کی اجازت دول کہ تو میرے بھائی حسنؑ کی نشانی ہے۔قاسم نے عرض کی آپ ساسردارالیں مصیبت میں گرفتار ہوتو ہم ایسے جانثار کس طرح آرام سے بیٹے رہیں۔مظلوم کربلااینے بھینیج قاسم کی گفتگوسُن كرية تاب ہوئے اور بلندآ واز سے رونے لگے۔ پھر ہاتھ پکڑ كراسينے ساتھ فيمه ميں لائے اور جناب زینب سے فرمایا تمرکات والاصندوق لاؤحسب والارشاد زینب خاتون نے صندوق حاضر کیاا مام حسین نے قفل کھول کرا مام حسن مجتبٰی کی قباصندوق سے

نکالی اور فرمایا اے بیٹامال ، بہنول ، پھوپھیوں سے رخصت ہوکر جہادیر جاؤ۔ آ ہ جب قاسم بردہ داروں سے رخصت ہونے کے لیے گئے تو تمام خیموں میں کہرام بریا ہو گیا۔ سب بی بیاں حسن کے بتیم کی مظلومیت پر رونے پیٹنے اور ماتم کرنے لگیں الغرض جب قاسم سب اہل بیت کوروتا پیٹیتا چھوڑ کر خیمہ سے باہر آئے تو چھرا مام حسین سے مرنے کی اجازت عابى فبككى المحسنين وضمه إلى صدره مفرت يكاريكاركر رون كاوربافتيارسين الالاوشق جيبة وقطع عمامقة كعمامته المموتى فيربيرابن قاسم كاكريان بطوركفن حاكرديا اورعمامه بطور عمامہ میت باندھ کر دونوں گوشے سینہ براٹکا دیئے اس کے بعد گود میں اُٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا اورسر سے یا وَل تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کافی دیر تک دھاڑیں مارکر روتے رہے۔آخرفر مایا بیٹا جاؤہم نے تہمیں خدائے عز وجل کے سپر دکیا۔اینی جدائی کا داغ بھی اینے چیا کو دکھا ؤ ،ادھرامام کی بے کسی دیکھو۔ جناب قاسمٌ بھی دھاڑیں مارکر روئے اور چیا سے رخصت ہوکرفوج اشقیاء کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور عمر سعد بدنہاد سے فرمایا تحقی کیونکر گوارا ہے کہ خود اس نہر سے پانی بے اور اپنے گھوڑوں کو سِرابِكرے۔ وَتَـمُنَعُ مِنُ ذٰلِكَ الـمَاءِ المبَاحِ أَوُلَادَ الرَّسُولِ وَعِترة البتول اوراولا درسول يوس ياس مراورتوانيس ايك قطره ياني كانه دے۔عمرسعدنے کچھ جواب نہ دیا اوراپنے افسران لٹکر سے کہنے لگا کہتم جانتے ہو ہیہ لڑکا کس قوم وقبیلہ ہے ہے۔ آگاہ ہو بیقال عرب کے خاندان سے ہے۔حیدر کرار کا پیتاحسن مجتبی کا بیٹا ہے۔اس کی صغرتی برخیال نہ کرنا اگر ایک ایک شخص علیحدہ علیحدہ اس ے لڑے گا تو بیکسی کوزندہ نہ چھوڑے گا۔لہذاتم سب کے سب حیاروں طرف ہے اسے گھیر کرایک دفعہاس برحملہ کرواورلڑنے کی مہلت بھی نہ دو، تلواروں سے ٹکڑ ہے

### کلڑے کرکے زمین برگرادو۔

راوی کہتا ہے حضرت قاسم کی شجاعت کا حال من کرسارالشکرخوف سے کا پینے لگاء ہر چند قاسم نے مبارز وطلی کی مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ آخر خود قلب لشکر میں قاسم نے گھوڑا ڈال دیااورایک ہی حملہ میں ایک سوبیس سواروں کو واصل جہنم کیا عمر سعدنے ویکھا کہ ساری فوج بھا گنا جا ہتی ہے۔ارزق شامی کو کہتمام لشکر میں شجاع مشہورتھا آواز دی کہ تو کھڑاد کچتا ہےاور یہ بچیسب کوتل کئے جاتا ہے۔اس کاسر کاٹ لا وہ ملعون نہایت غضبناک ہوکر بولا اے عمر تعجب ہے کہ تو مجھے ایسے بیچے کے مقابلہ میں جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے لڑنے کو بھیجتا ہے۔اگر میں اسے قل بھی کروں گا تو بھی میری ذلت کا باعث ہے۔عمرسعدنے کہااے نافہم اگریہ شیریباس کی شدت اور کئی دن کے فاقوں ہے مضمحل نہ ہوتا توقتم بخدا ہم میں ہے کسی کوزندہ نہ چھوڑ تا ارز ق نے کہا تو یہ کیا کہتا ہے،میرے چار بیٹے ہیں ایک کو بھی جما ہوں ابھی قاسم کا سرکاٹ لاتا ہے۔ یہ کہہ کرایخ ایک بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔راوی کہتاہے جونہی ارزق کا بیٹاشنرادہ قاسم کےسامنے آيا، قاسمٌ نے چشم زدن ميں اسے مارليا جب وهشقي واصل جہنم ہو چکا ،اس کا دوسرا بھائي کفن سپہگری میں لا ٹانی تھا آیا قاسم نے اس ملعون ٹانی کو پہلے کی طرح اور تیسرے کو دوسرے کی طرح اور چوتھے کوتیسرے کی طرح ایک ایک وار میں چُن کرواصل جہنم کیا۔ جب وه حياروں بھائي ہلاک ہو يچکے،ارز ق کی نظروں میں دنیاسیاہ ہوگئی ۔خون آئکھوں میں اُتر آیا۔خود آماد کا پیکار ہوا، اس طرح اپنی جگہ سے چلا کہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو جنبش ہوئی مونین اولا د کا داغ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیٹوں کے غم میں ارزق کا بیاحال ہوا كه آنكھوں میں اندھیرا ہوگیا۔خیال نیجئے كه جناب سیّدالشہداء كا كیا حال ہوگا كه د مکھتے د کھتے دو پہر میں گھر کا گھر صاف ہو گیا،ستر ہ لخت جگر کہ جن کا عالم میں نظیر نہ

تھا۔ آنکھوں کے سامنے گلڑے ہوگئے۔ راوی کہتا ہے کہ ارزق ملعون جب شنہ اوہ قاسم کے سامنے آیا، امام حسین دور سے کھڑے و کیفتے تھے یہ خیال فرما کرازر ق تجربہ کار جرئیل ہونے کے ساتھ ساتھ آب وطعام سے آسودہ ہے اور میرا بھتیجا کم سن تین دن کا بھوکا پیا ساہے۔ بیتا بہو گئے اور آسان کی طرف سراقدس اُٹھا کر دعا کی۔ خداوندا میں بینہیں عرض کرتا کہ قاسم تیری راہ میں شار نہ ہو گر تیری رحمت سے اتنا امید وار ہوں کہ قاسم کو اس مفرور شامی پر فتح یاب کرادھر حضرت یہ دعا کر رہے تھے۔ ادھرارزق نے تلوار کھینج کر چاہا کہ جملہ آ ورہو۔ قاسم نے کہااوملعون با وجوداس کے تواپی سیہ گری کا دعوئی کرتا ہے اس قدر غافل ہے کہ تیرے گھوڑا کا تنگ ڈھیلا ہے اور مجھک سیہ گری کا دعوئی کرتا ہے اس قدر غافل ہے کہ تیرے گھوڑا کا تنگ ڈھیلا ہے اور مجھک سیہ تین تیر سے کہ تو گھوڑے سے زمین پر گرے بیشن کروہ شقی نادم ہوا اور جھک کرتا گئی و گھوڑے سے زمین پر گرے بیشن کروہ شقی نادم ہوا اور جھک کرتنگ کود کیمنے لگا اس کے ساتھ ہی شنجرادہ نے ایک الی تلوار لگائی کہ اس کا سربدن سے جدا ہوکر زمین پر آگرا۔ جناب قاسم اس ظالم کو ہلاک کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

 اس قدر تیر گے کہ آپ کا جہم چھلنی ہوگیا۔ مونین! مقام نصور ہے کہ وہ حضرت قاسم میں وسال کے لحاظ سے بچہاور پہلے پہل کی لڑائی تین دن کی بھوک اور پیاس اور زخموں سے خون کا جاری ہونا کب تک طاقت رہتی۔ آخراس قدر مضحل ہوگئے کہ گھوڑے پر سنجھلنا دشوار ہوازین سے زمین پر آئے اس کے ساتھ شیث ابن سعد نے ایک الیا نیزہ لگایا کہ شنم اوہ تڑ نے لگا اور آواز دی کہ یاغہ شاہ اُڈر کینی اے پچامیری خبر لیجئے۔ بھینے کی آواز سنتے ہی مظلوم کر بلا بے تابانہ قبل گاہ میں پہنچ دیکھا شنم اوہ قاسم زخموں سے چور چور ہوکر بے ہوش پڑے ہیں۔ گھوڑے پر رکھ کر خیمہ عصمت میں لائے سب بی بیاں سروسینہ بیٹ کر رونے گئیں۔ قاسم نے ماتم کی آواز سن کر غش سے آئیوں سے مقابل سے سے کھولیں تو ایک طرف اپنی ماں اُم فروہ کو دیکھا کہ بے تاب ہوکر اپنا حال تباہ کر رہی کھولیں تو ایک طرف اپنی ماں اُم فروہ کو دیکھا کہ بے تاب ہوکر اپنا حال تباہ کر رہی کہولیں تو ایک طرف اپنی ماں اُم فروہ کو دیکھا کہ بے تاب ہوکر اپنا حال تباہ کر رہی

پھرایک طرف دیکھا کہ امام حسین گھڑے رورہے ہیں عرض کی اے پچپا شکر خدا کرتا ہوں کہ میں نے آپ پراپنی جان ثار کی ہے کہتے موت کا پسینہ آیا اور طائر روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر گیا۔ اہلِ بیت رسالت میں شور ماتم بریا ہوا کہ زمین کر بلا ملنے گئی۔ (قوضے عزام فی ۱۳۱۲)

## علا مدسين بخش د بلوى رحمة الله عليه:

قَالَ رَسَوُلُ اللّهِ مَنُ اَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَدُنَ وَ زُرِيّتهُما لَمُ تَمَسَ جَلَدهُ النّارُ مِ مَعُول ہے جب سب اصحاب باوفا درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور بعض عزیز بھی حضرت کی تھرت میں کام آئے اور اولا دھن کی باری آئی تو شنرادہ قاسم کو کہ ابھی حد بلوغ کونہ پنچ تھاوران کا چرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی اے م عالی قدریہ ناچیز دمک رہا تھا۔ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی اے م عالی قدریہ ناچیز

## حاضر خدمت ہے۔اذنِ جہاد چاہتا ہوں تا کہان کفارے *لڑسکو*ں۔

فَـقَالَ لَهُ الْحُسَينُ يَا أَبِنَ آخِي أَنْتَ مِنُ آخِي عَلامَته" وَلَا تمش بَرجلِکَ إلى المُوتِ جناب المصينِّ نفر مايا افرزندتوميرے بھائی کی نشانی ہے، میں حابتا ہوں کہ تو باقی رہے کہ تیرے دیکھنے سے مجھے سلی وشفی ہوتی ہے۔اپنورچیم توصر کراوراینے یا وُں سے موت کی طرف نہ جااور حضرت نے اجازت نددی۔راوی کہتاہے جب اس شہزادہ نے رخصت ندیا کی تو محزوں وملول ایک گوشه میں بیٹھ کررونے لگے۔ناگاہ یادآیا کہ میرے بدر بزرگوارنے ایک تعویذ میرے بازویر بانده کراین شهادت کے وقت فر مایا تھا کہ اے فرزند جب تو کسی بڑی مصیبت . میں مبتلا ہوتو اس تعویذ کو کھول کریٹے ھنااور جواس میں لکھا ہواس برضرورعمل کرنا۔اس وصیت کے مطابق شنرادہ قاسمؑ نے وہ تعویز کھول کر جب پڑھا تو لکھا تھا اے قاسم! اے دلبند جب تواہیے عمم نامدارا مام حسین کودیکھے کہ وہ روز عاشورہ زمین کر بلامیں مجبورو ناچار، بےمونس اور بے یارومد دگار ہیں اور جارہ وقد بیر کی راہ بند ہے تو تجھ برلازم ہے كهاس وقت این جان فرزندرسول پر قربان كرنا\_پس اس تعویذ كوپژه كرقاستم به مسرور ہوئے اور فوراً اس تعویذ کو لے کرخدمت امام حسین میں آئے۔ جب حضرت نے اسے یڑھا تواینے بھائی کی شفقت یا دکر کے بہت شدت سے روئے اور فر مایا اے فرزند ہیہ وصیت تہمیں تہارے بابانے مرنے کی کھی ہے۔اب میں بھائی کی وصیت سے مجبور ہوں۔ پس خیمہ میں جا کر ماں، بہنوں، پھوپھیوں سے رخصت ہو۔حسب الارشاد حضرت قاسمٌ خیمه میں گئے اور طالب رخصت ہوئے۔

حضرات! وہ وقت کیا قیامت کا وقت تھا جب سب اہلِ بیت نے قاسم کورونے پیٹنے اور آ ہوں، سسکیوں اور کراہوں کے ساتھ رخصت کیا، خیمہ بیں کہرام بریا تھا۔اس کے بعد شنرادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے اپنے بھینچے کو گلے سے لگا لیا اور اس شدت سے روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔اس کے بعداینے ہاتھوں سے پیرائن قاسمٌ کفن کے طور پر حاك كرك عمامه كوعمامه ميت كي طرح بانده كردونول كوشے سينه يرافكادي تو پيشاني چوم کر گھوڑے پرسوار کر دیا۔اب ذاکر کی صاحب اولا دسے التماس ہے کہ اس وقت فرزندرسول کا کیا حال ہوا ہوگا جب حضرت نے قاسم کی نوعمری اور تین دن کی پیاس اور ادھر کا فروں کی کثرت کو دیکھا ہوگا۔ایک مرتبہ قاسمٌ کوسر سے یا وَں تک ملاحظہ کرکے فرمایا جاؤمیرے بھائی حسنؑ کی نشانی میں نے تجھے خدا کے سپر دکیا ہے۔اس کے بعد دھاڑیں مار کررونے لگے۔منقول ہے جب شنرادہ سلح فوج کفار کے سامنے پہنچا تو تمام لشکراس کی ہیبت کود مکھ کرجیران وسششدررہ گیا۔ جناب قاسم نے عمر سعد کی طرف خطاب کر کے ارشاد فر مایا او بے حیا آیا تھے سز اوار ہے کہ اس نہرسے یانی یے اوراینے گھوڑوں کوسیراب کرے اوراولا دِرسول یوں پیاسی مرے، تو روز قیامت رسول خدا کوکیا جواب دے گا جب آنخضرت تھے سے یوچھیں گے کہ میرے اہل بیت کے ساتھتم لوگوں نے کیاسلوک کیا؟ بیکلام من کراس دشمن خدانے جناب قاسمٌ کوتو سچھ جواب نددیا۔ گراینے افسران فوج سے کہنے لگاتم جانتے ہویہ بیکس خاندان عالی شان سے ہے۔سب نے کہا واقعثاً نہ ایسافصیح و بلیغ بچہ دیکھا ہے اور نہ ایسی تقریر فصحائے عرب سے سن ہے۔وہ بولا بہ قاسمٌ حسنٌ کا بیٹا ہے۔اس نو جوان نے فصاحت وشجاعت اینے آباء واجداد سے در ثے میں یائی ہے۔خبر داراس سے تنہا کوئی مقابلہ نہ کرے کہ ہرگز فتح یاب نہ ہوگا، بلکہ اسے چاروں طرف سے تھیر کرقل کرو۔

راوی کہتاہے کہ شنرادہ کی بیشجاعت سن کر کسی میں جرات ندرہی کہاس تین دن کے

بھوکے پیاسے کے سامنے آئے۔ جب عمر سعدنے اپنے لشکر کے سیدسالاروں کو حکم دیا تو باری باری کی نامی پہلوان سامنےآئے اور قاسم کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے۔ یہاں تک کہازرق شامی کے حاروں بیٹے بھی دوزخ میں جائینچے۔ازرق کی آنکھوں میں د نیاسیاہ ہوگئی،آخر وہ ملعون خود کونن سیہ گری میں شہرت رکھتا تھا،نہایت غضب ناک وغصه کے ساتھ صف لشکر سے باہر لکلا۔اس وقت امام حسین سخت پریشان ہوئے اور ہ سان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کی خداوندامیں پنہیں مانگتا کہ بیقاسم تیری راہ میں قربان نه ہوبلکہ میری اتنی عرض ہے کہ تو اس پہلوان پر قاسمٌ کو فتح اورغلبہ عطا فر ما۔ادھر حضرت دعا کررہے تھے ادھرصاحب ذوالفقار کے پوتے نے زین سے بلندہوکرایک الیی تلواراس نابکار کے سریر لگائی کہ سرے کمرتک اتر گئی اور وہ مردار واصل جہنم ہوا۔ تین دن کا فاقہ، روز عاشور کی گرمی پھر تیرہ برس کی عمر میں گئی نامی پہلوانوں سے جنگ کی۔ پیاس نے قاسم برغلبہ کیا۔ بے چین ہوکر چھا کے یاس آئے اور عرض کی يَاعَمَّاه العَطُشُ العَطُشُ العَطُشُ العَيْعِياسِ فِي جِيهِ بِلاك كيامٍ-الرَّبوسِك تو تھوڑ اسایانی پلایئے۔آپشنرادہ کی حالت کود کھے کر بہت روئے اور انگشتری مبارک قاسمٌ کے دہن میں دی شنرادہ کوقدر تے سکین حاصل ہوئی۔اس کے بعد حضرت نے فرمایا قاسم بیاا تمهاری مان تمهار بے فراق میں بہت بے قرار ہیں لہذا ایک بار پھراُن ہے ل لوغرض وہ صاحبز ادہ خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ خیمہ کے قریب بینچ کر مال کے روني كي آوازي \_ يَا قَاسِمُ فَارَقُتَنِي وَقَدْ طَارَ من فرَاقك عَيُني المستكبري بيناجيته موكدم كئے۔اس پراني ضعيف مال كواكيلا جھوڑ كركهال سدھارے۔ ماں کے دلخراش بین جب قاسمٌ نے سے تو چِلّا چِلّا کر رونے لگے۔ حضرت اُم فروہ نے جوایے خیمہ میں ایکا یک بیٹے کے رونے کی آوازشی تو دل تڑب

گیا، گھبرا کر با ہرنگل آئیں اور فرطِ محبت سے قاسمٌ کے اردگر دطواف کرنے لگیں۔ قاسمٌ نے عرض کی اے مال صبر سیجیجے فقط میں ہی آپ سے جدانہیں ہور ہا، بلکہ پھو پھی کود کیھیے که دونول بیٹے ایک وقت میں امام عالی مقام پر قربان کئے ہیں۔جو امر مشیت ِ ایز دی میں ہے ضرور ہوگا۔ مال اور بیٹے میں یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ یکا کی کشکر مخالف سے آوازآئی کماصحاب حسین سے کوئی باقی ہے کہ میدان میں آ کرمقابلہ کرے قاسم نے فوراً میدان کی طرف باگ اُٹھائی اور فوجوں کے دل میں گھس کروہ تلوار چلائی کہ دوسو ناریوں کو واصل جہنم کیا اور چاہا کہ شکریزید کے سید سالا رکوبھی قتل کردیں ۔ لیکن قضانے جلدی کی ہزاروں تیرانداز تیر برسانے گےوہ شنزادہ اکیلا کیا کرتا۔کہاں تک تیروں کو كاثناكس طرف سے اپنے آپ كو بياتا سارابدن چھلنى ہوگيا۔ آخرايك تيراييا آكر لگا کہ گھوڑے سے ڈ گمگا کر زمین کی طرف جھے، اس اثناء میں شیث بن سعد شامی نے پشت پرابیانیز ہ مارا کہ سینہ سے یار ہوگیا اور وہ شنرادہ اس کےصدمہ سے گھوڑے سے زمین پرمند کے بل گریرااورائے خون میں لوٹے نگااور پکارایا عَمَاهُ ادر کنی اع بجا جلد خر لیجے ظالموں نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب امام حسین روتے روتے آواز کی ست چلے کچھ فوج سدراہ ہوئی۔آپ نے غضب ناک شیر کی طرح جھیٹ کراییا حملہ کیا کہ تمام شکر درہم برہم ہوگیا اور قاسم کے قاتل کوڈھونڈ کرجہنم واصل کیا۔ گرافسوس ہزارافسوس کہاس لڑائی میں قاسم کا بدن نازک گھوڑوں کے ٹاپوں سے يامال موكيا \_حضرت جب قاسمٌ كي لاش يرينيج تووه حال ديكها كه خداكسي جيا كوسيتيج كا ايساحال ندوكهائ وهُو يَفْحَصُ برجليه الترابَ كشراوه قاسمٌ زمين ير پڑے ہوئے ایر بیاں رگڑ رہے تھے۔ بیرحالت دیکھ کر جناب امام حسین بے اختیار رونے لگے اور فر مایا اے قاسم تمہارے چاپر بہت دشوار ہے کہ تو پکارے اور میں مجھے دیکھوں اور پچھ مددنہ کرسکوں راوی کہتا ہے کہ جناب امام حسین غمِ قاسم میں ایسے ضعیف ونا تو اں ہوگئے کہ ان سے لاشہ ندا ٹھایا گیا، بڑی دشواری سے جوا ٹھایا تو کس طرح کہ سینۂ قاسم کو اپنے سینہ سے لگایا لیکن قاسم کے دونوں پاؤں زمین پر لٹکتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس لاش کو شہداء کی لاشوں کے درمیان لٹادیا۔ و بسکسی بسکاء شدیدا پھر حضرت لاش قاسم پر بہت شدت سے روئے اور فر مایا۔

یا بُنی قَتَلُوُكَ المُفَّارُ وَلاَ عَرفُوا مَنُ جَدَّكَ وَ أَبُوكَ بائات پارهٔ جگر بائ اے فرزند تھے ان بے دینوں نے قتل کیا اور بین سمجے کہ تیرے جد بزرگوارادر پدرعالی قدرکون تھے۔ یفریادس کر فی بیاں درخیمہ پررونے اور پیٹے لگیس۔ (توضیح واصفہ سیستولیس

# مولا ناسيد محمجتبي نو گانوي الله الله مقامهُ:

آہ مادرِقا می تڑپ تڑپ کرجان کھور ہی تھیں اورتن قاسم پامال ہور ہاتھا کیسی حسرت آمیز شہادت تھی کہ شوہر کی نشانی ، اپنا سہارا ، لخت دل ، پار ہ جگرا لیسی بیکسی کے عالم میں جدا ہوگیا۔

چنانچہ کتب مقاتل و تاریخ میں لکھا ہے کہ جب روز عاشورا اولا د امام حسن علیہ السلام کی نوبت آئی تو جناب قاسم چھوٹے سے ہاتھ میں نتھی ہی تلوار لئے ہوئے پورے طور پر سلح ہوکر خدمت عم محترم میں آئے جب آپ نے دیکھا کہ نتھا جاں نثار امت رسول کے لیے معلم آ داب واخلاق اور کھار کے لیے مجاہد صف شکن بن کرعزیز چچا ہرائی جان قربان کرنے آرہا ہے تو آگے بڑھے دست مبارک گردن قاسم میں جمائل کرد ہی جا تھی جائے گردیے تا ہوئی تو جناب قاسم نے اجازت کرد ہی جائل کرد ہیت روئے گریہ سے فراغت ہوئی تو جناب قاسم نے اجازت جنگ طلب کی سیّدالشہد اء نے فر مایا کہ بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو میں جنگ طلب کی سیّدالشہد اء نے فر مایا کہ بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو میں

حابہتا ہوں کہتم زندہ رہوتا کہ مجھے تسلی رہے غرض حضرت نے اجازت نہ دی اُدھر سے شاہزادہ کااصرار بڑھالکھاہے کہ جناب قاسم روتے جاتے تھاور دست ویائے امام کو بوسہ دے دے کراذن جہاد طلب کرتے جاتے تھے آخر کارسیّدالشہد ا مِحموث ہو گئے میہ جا ند کا ککڑا آسان امامت وعصمت سے جدا ہو کر چلا تلوار دندانِ شیر سے زائد تیز اور چبرہ بدر منیر سے بڑھ کرروثن، گھوڑ ہے برسوار ، تلوار علم ،میدان میں آئے ، جنگ شروع کی ، دریتک لڑا کئے یہاں تک کہ پنیٹیس اور بروایتے ستر سواروں کو باوجود کمسنی فی النار کیا ناگاه پسرسعدنے ازرق شامی سے کہا کہ توسیہ سالار شکر شام ہے امیر کی طرف سے تخواہ کثیریا تا ہے اور تیری سیدگری کاعراق وشام میں شہرہ ہے اب اس بچہ ہاشمی کا کام کیوں تمام نہیں کرتا ازرق نے کہا کہاہے پسر سعد اہلِ مصروشام تو مجھے ہزار سواروں کے برابر سجھتے ہیں اورتوایک بچہ سے مقابلہ کراتا ہے ابن سعد نے کہا کہ اے ازرق کیا تواس بچہ کونہیں جانتا یہ شیر خدا کا شیر قاسم ابن حسن ہے وقت نیکاراس کی تلوار سے آگ برسے گی اگریہ پیاسانہ ہوتا تو ایک حملہ میں تمام فوج کو پریشان کردیتا ازرق بولا کہ میں اس الرئے سے لڑ کراپنا نام بدنام نہ کروں گاالبتہ اپنے چار بیٹوں میں سے ایک کواس کا سر لینے بھیجتا ہوں میں کہد کر بڑے بیٹے کوبلایا اور کہا کہ جا اس طفل ہاشمی کا سر کاٹ لا ازرق کا بیٹا میدان میں گیا گھوڑے کو جولاں کررہا تھا کہ دفعتاً زمین پر گر پڑا اُو بی سر سے الگ ہوگئ بال بزے بڑے تھے جناب قاسم بڑھے اور گھوڑے سے خم ہوکراس ے بال ہاتھ میں لپیٹ لیے اور گھوڑ اُٹھا دیا تمام میدان میں گروش دے کرایک مرتبہ پسر ازرق کوز مین بروے مارااور پھراس برگھوڑ ادوڑ اکرتمام جسم یاش باش کردیا ہے دیکھ كرأس كا دوسرا بهائي ميدان مين آيا اوروه بهي كام آيا يهال تنك كه جارول في النار ہوئے جب ازرق نے دیکھا کہ اس کے سب فرزندتمام ہو پچکے تو دنیا اس کی نظر میں

ساہ ہو گڑا چیں بجبیں، گھوڑے پر سوار اسلحہ جنگ ہے آراستہ ہو کرمیدان میں آیا اور جناب قاسمٌ سے کہا کہتم نے میرے ایسے بےمثیل وعدیم النظیر بیٹوں کوتل کیا ہے فر مایا کہ تحقی ان کا کیاغم ہے خورتو بھی انہیں کے پاس جانے والا ہے سیدالشہد اء کواس دارو گیرمیں جناب قاسم سے عافل ہونے کی کب مہلت تھی برابر بھتیے کی جنگ کا تماشہ و کیور ہے تھے جب ازرق کو جناب قاسم کے مقابلہ پر دیکھا تو ہاتھ اُٹھا کرنصرت جناب قاسم کے لیے دعا کی کہ بارالہا قاسم کواس پہلوان پر کامیاب فرما۔ یکا کی ارزق نے آپ کے اوپر نیزے کا وار کیا آپ اس کے وار کور دکر کے خود حملہ آ ور ہوئے اُس نے بھی ردکیا یہاں تک کہ بارہ مرتبر دوبدل ہوئے تب توارز ق عصر سے جلنے لگا اوراس شیر بیشر شجاعت کے سامنے اپنے آپ کومجبوریا کرآپ کے گھوڑ نے کے شکم میں ایک نیزه ماراجس سے اسب باوفا گر گیا حضرت قاسم یا بیاده ہوگئے ،سیدالشہداء بیدد مکھرکر اور زیادہ بیتاب ہوئے اپنا گھوڑااس مجاہدراہ خداکے لیے بھیجا جناب قاسم پیشفقت د مکھ کر کمال مسر ور ہوئے اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر نہایت تیز دستی سے ازرق کی کمریر ایک الی تلوار لگائی کهاس دیوکابدن دوکلزے ہوگیااس وفت کشکریزید میں ایک خروش بلند ہوا جناب قاسم ارزق کا سرلے کر اور اس کے گھوڑے پرسوار ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے بیاس سے جاں بلب تھے آتے ہی عرض کیا کہ اے پچااگر تھوڑ اسایانی مل جاتا تو ان سب کو ہلاک کردیتا آہ ستیدالشہداءتو بڑے غیور تھے یہاں تک کہ مردینے میں بھی عذر نہ ہوا مگر میں صاحبان غیرت سے سوال کرتا ہوں کہ بھیتے ك ايسے بے حقيقت سؤال پرآپ كاكيا حال ہوا ہوگا لكھا ہے كه آپ رونے لگے اور فرمایا کداے بیٹا صبر کرو۔عنقریبتم اینے جد بزرگوار کے ہاتھ سے ایسے سیراب ہوگے کہ پھر بھی بیاس نہ ہوگی چیا کی جان مجھ پر بہت دشوار ہے کہتم پانی طلب کرواور

جھے سے نہ ہوسکے یہ فرما کراپی انگشتری دہن جناب قاسم میں دی تا کہ فی الجملة سکین ہو حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کومنہ میں رکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے منہ میں پانی کا ایک چشمہ جوش مار رہا ہے عزاداران حنین اس کے آگے بجیب پُر در دمضمون ہے بخدادل روتا ہے سیّدالشہداء نے جناب قاسم سے فرمایا کہ بیٹا تہاری ماں بہت بیقرار ہے اسے ایک مرتبہادرصورت دکھا آئریین کرشا ہزادہ قاسم جیمہ ہوکہ طرف چلے قریب پہنچ کرسنا کہ غمد میدہ ماں یہ کہہ کررورہ بی ہے کہ بیٹا قاسم جیتے ہوکہ مرکئے جان ما دراس پردلیں میں ضعیفہ مال کوچھوڑ کرکہاں سدھارے بیٹا پچھال کی بھی خبر ہے کہ کب سے تہاری راہ دیکھر بی ہے ، نورنظرایک مرتبہ تو اور چاندی صورت دکھا جائے ، جناب قاسم ہے گرخراش کلمات من کر باواز بلندرو نے لئے حضرت آئم فروہ نے جو جوئے ، جناب قاسم ہے گرد پھر نے لئیں اور فرط محبت سے جناب قاسم کے گرد پھر نے لئیں شہزادہ نے کہا کہا ماں جان اب زیادہ نہرو ہے اور صبر کے بچے۔

غرض آخری رخصت اور تلقین صبر کرنے کے بعد حضرت قاسم پھر میدان میں آئے فوجوں کے ذل میں داخل ہوکرا لیں جنگ کی کہ شتوں کے پشتے لگا دئے چاہا کہ علمہ دار لفکر کو بھی مارلیس تا کہ خاتمہ جنگ ہوجائے کیکن قضا نے مہلت نہ ذی چاروں طرف سے دشمنوں نے مل کرحملہ کیا تیر پر تیر آ رہے تصالوار پر تلوار پر رہی تھی سارابدن چھن گیا آخرا کی تیرالیا آکر لگا کہ گھوڑ نے پر نہ نتجل سکے اور ڈگم گا کر زمین کی طرف جھکے اسی اثناء میں شیٹ بن سعد شامی نے ایک وار کیا جو سینے کے پار ہوگیا آپ خاک پر منہ کے اور پکار نے واغے سے اُل اُک پر منہ میری بھی خرن میں لوٹے گے اور پکار نے واغے سے اُل وائی جناب قاسم کو میری بھی خبر لیجئے سیّد الشہداء بیتا بانہ دوڑ نے پہلے تلاش کر کے قاتل جناب قاسم کو فی النار کیا پھر آپ کی لاش کی طرف بڑھے گرغضب ہوگیا کہ آپ کے پہنچنے سے قبل ہی

## عمدة العلمامولاناسيركلب حسين على الله مقاسة:

ہاں جناب میں خوش نہیں۔ اگر آج محرم کی ساتویں نہ ہوتی تو میری خوشی کی صدنہ ہوتی گر ہفتم محرم نے دل توڑ دیا ہے۔ کہیے تو رسول کی شادی کی خوشی کروں اور کہیے تو قاسم کی عروی کا ماتم کروں۔ یوں تو کر بلا کے مصیبت انگیز میدان میں اصحاب نے ، اللّٰ بیت نے ، انصار نے ، بنی ہاشم نے جس فدا کاری ، ایما نداری ، محبت ، ایثار اور و فا شعاری کے نمو نے پیش کیے وہ تمام دنیا پر اپنی آپ ہی نظیر ہے مگر امام مظلوم کے محرم معمل کی اولا دنے جس محبت کا ثبوت دیا وہ امتیازی شان سے عالم کی نظر میں اپنی خاص مزلت حاصل کرتار ہا اور کرتا رہے گا۔ احمد ابن حسن ، عبداللہ ابن حسن ، قاسم ابن حسن ، مسل امام حسن کے وہ بے نظیر غیج سے جو پورے طور سے کھلنے بھی نہ پائے سے کہ موائے شام ہوائے شام ہوائے شام ہوائے گئی ہوبلوغ کی موبلوغ کی حد تک نہ بہنچا تھا کہ شہید ہوگیا۔ ان تینوں شنم اووں میں تاریخ نے عبداللہ ابن حسن اور

جناب قاسم ابن حسن کودنیا کے سامنے امتیازی صورت سے پیش کیا ہے۔عبداللہ بن حسن تواس وقت شہید ہوئے جب امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف لا چکے تھے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی مگر جناب قاسم اس وقت میدان جنگ میں آئے جب تمام انصارشہید ہو چکے تھے۔ بنی ہاشم میں جناب عقیل کی اولا داور جناب جعفر کی یادگار دادِ شجاعت دے چکی تھی ۔لیکن ابھی علیؓ کے فرزند اور حسینؓ کا نورِنظر علی اکبر باقی تھا۔ جناب قاسمٌ چھا کی خدمت میں دست ادب باندھ کر حاضر ہوئے۔عرض کرتے ہیں اب مجھ کو بھی اجازت میدان عطا ہو۔ حسین نے سرسے بیرتک قاسم کونگا وحسرت سے دیکھا۔ بھائی یادآئے، آنکھوں میں آنسو بھرکے فرمایا کنہیں اے قاسم نہیں تم میرے بھائی کی یادگارہو۔ میں تم کومیدان کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر چند جناب قاسم نے اجازت ما کی مگرامام حسین نے اجازت نہ دی۔ آخر جناب قاسم سر جھکائے ہوئے فیم میں داخل ہوئے۔رنج وغم کے عالم میں سر جھکائے بیٹے ہیں کہ یادآیا کہ آخری وقت میں پدر بزرگوارنے باز و پرتعویذ باندھ دیا تھااور وصیت کی تھی کہ جب کوئی تخت وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کر پڑھنا۔ بس بیخیال آنا تھا کہ جناب قاسمٌ نے بازوسے تعويذ كھول كر پڑھا۔لكھا تھا كە قاسم! ميں تو كربلا ميں نەہوں گا مگر جب ميرا بھائى وشمنول میں گھر جائے توتم اپنی جان عزیز نہ کرنا۔بس ہیوصیت پدرد کی کر جناب قاسمً خوش ہو گئے ۔تعویز لیے ہوئے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔عرض کرتے ہیں۔ چیاملہ خطہ فر ماسیئے۔ یہ باپ کی وصیت ہے مظلوم امامؓ نے بھائی کی تحریر پہیائی۔ جناب قاسمٌ کو گلے سے لگایا اور شدت سے روئے۔

روایت ہے کہ چچا بھیتے روتے روتے غش کھا کر گرے۔ جب ہوش آیا تو فر مایا کہ نورِنظر اگرتم کوشن کی بیدوصیت تھی تو مجھ کو بھی ایک وصیت تھی بیفر ماکر قاسم کوساتھ لیے

ہوئے خیمہ میں تشریف لائے۔ بہن سے فر مایا کہ حسنؑ کی بوشاک لاؤ۔ بہن نے لباس حاضر کیا۔امام حسینؑ نے بھائی کالباس قاسمؓ کو پہنایا اوراینی صاحبز ادی جناب فاطمہ كبرى كاعقد جناب قاسمٌ ہے كيا صحن عالم ميں پيشادي اپني نظير آپ تھي جس ميں دولہا مرنے پر تیار۔ دلہن اسیر ہونے پر آمادہ میدانِ جنگ میں لاشوں پر لاشیں اور ہرخیمہ میں کسی نہ کسی کے ماتم کی صف تین دن کی جھوک اور پیاس۔سیدانیوں کے بال يريثان، چرون يركردومال يك بيك ميدان سے هَلُ مِنْ مُبَار زكي آواز آئي اور جناب قاسم بے چین ہوکرا مھے۔ وُلہن نے دامن پکڑا۔ قاسمٌ میدانِ حشر میں کس طرح بیجانو گے؟ قاسم نے استین بھاڑ کردے دی۔ تمام اہل حرم کوروتا چھوڑا۔میدان میں آئے۔ بچا سے اجازت جہادلی۔ امام حسین نے اپنے دست مبارک سے قاسم کے سر پر عمامہ باندھا۔ دونوں سرے عمامہ کے سینے پرلٹکا دیے۔ گریبان مثل کفن جاک کر دیا۔ گود میں اُٹھا کر گھوڑ ہے پر بٹھایا۔ کر بلا کے میدان میں کوئی ایسا مجاہد نہ تھا جس کے سریر خود نه ہو۔جسم برزرہ نه ہوگر بیصرف اس کمن مجاہد کی شان تھی کہ نہ سر برخود نہ جسم بر زرہ۔ پورے طور سے رکابوں میں پیربھی نہیں ہنچے تھے۔اس لیے کہ ایک طرف جھک کر پٹری جمائی۔ گھوڑے کو ایٹ دی۔ لشکر کے سامنے آئے۔ رجز شروع کیا۔ ان تنكرو في فَانَا بنَ الحُسن ''الرَّمْنَيْس بِهِانة توبيهان لوكمين حسنٌ كا لا ڈلا ہوں۔وہ حسن جورسولِ عالمیان کے نواسے تھے۔ بیر جزیر م کرحملہ کیا۔اور ہاشمی تکوار نے لاشوں پر لاشیں گرانا شروع کیں۔ بیاملم دیکھ کرعمرواز دی گھوڑ ہے کو کاوہ دے کریشت برآیا۔اورغفلت کے عالم میں ایک تلوارالیی ماری کہ شنرادہ گھوڑے بر سنجل ندسکار گرتے آوازوی۔ یہا عکساہ اُدر گینی ۔اے چامیری خبر لیجئے حسین گھوڑ ابر ھاکے چلے۔سب سے پہلے قاتلِ قاسم پرنگاہ پڑی۔امام حسین نے

تلوار ماری۔اس ملعون نے ہاتھ اُٹھادیا۔تلوار ہاتھ پر پڑی اور ہاتھ کٹ گیا۔ دشمن نے فریادی کہ مجھ کو بچا والشکر مددکودوڑا۔امام حسین جاہتے ہیں کہ قاتلِ قاسم بچنے نہ پائے۔ اور لشکر کی صفیں بچ میں آگئیں۔ جنگ ہونا شروع ہوئی۔

آپ سجھ سکتے ہیں کہ جنگ کے عالم میں گھوڑوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ إدھر کے سواراُدھراوراُدھر کے سوار اِدھر کے ساراُدھراوراُدھر کے سوار اِدھر۔ قاسم کی لاش پامال ہوگئ۔امام حسین نے سب کو مارکر ہٹادیا۔ جناب قاسم کے سر ہانے پنچے۔ دیکھار مقے جان باقی ہے۔ سرزانووں پرر کھ کر بیٹھ گئے۔

ارشاد فرمایا کہ نورِنظریہ وفت مجھ پر بہت سخت ہے۔کہ تو نے مجھ کو مدد کے واسطے بلایا اور میں مددنہ کرسکا۔

یقیناً جناب عباس اس وقت موجود تھے۔ جناب عباس کے سب بھائی موجود تھے۔ جناب علی اکبر موجود تھے مگریہ محبت کی انتہا تھی کہ تن تنہا قاسم کی لاش اُٹھائی۔ سینہ سے سیندلگایا۔ پیرز مین پر تھنچتے جاتے تھے۔

عزاداران حسین تمام شہدائے کربلانے امام حسین کا ساتھ ہر مصیبت میں دیا گر پامالی میں حسن کی اولا د کے سواکس نے ساتھ نہیں دیا گرفرق یہ ہوا کہ امام حسین کا جسم مبارک بعد شہادت پامال ہوا اور جناب قاسم جب پامال ہوئے تو جان باقی تھی۔ نیزوں کے زخم تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، گھوڑوں کے سموں کے زخم خدا ہی جانے کہ قاسم کے جسم نازک کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جو ہمارے تصور کی حدوں سے بھی باہر ہے۔ (جانس العید مند ۱۲۵۵ تا ۱۲۰۰۱)

عمدة الذاكرين مولاناسيّدرياض الحسن لكصنوى:

ذاكرين نے ميمعمول كياہے كه آج كر محرّم كوحضرت قاسمٌ كا حال پڑھتے ہيں۔ للبذا

میں بھی اُن کا اِبتاع کرتا ہوں، لوشیعو سین کے اصحاب وانصار شہید ہو چکے۔ نوبت اعزہ کی پہنچ گئی، فرزندانِ عقیل اپناحق ادا کر چکے۔ زینب کے دونوں شاہزادوں کی اشیں مقل سے آپیس۔ اب حضرت قاسم آگے ہو سے عرض کرتے ہیں کہ کیوں پیچا جان ہمارانا م بھی محضر شہادت میں ہے۔ حضرت نے بوچھا یہ اِبُ نَسی کی گیف اللہ مَون ہو ہے ایک کیوں جان ہمارانا م بھی محضر شہادت میں ہے۔ حضرت نے بوچھا یہ ابند نک کیف اللہ مَون ہو ہے ایک کیوں جان عمل کی اللہ من موت کیسی ہے؟ عرض کیا حضرت قاسم نے یہا عَدِ آکھی من المعسل پی شہد ہوگے۔ اور تمھارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی استان ہوگا۔ اب تو قاسم بے چین ہو گئے، رگوں میں بی ہاشم کا خون دوڑ نے لگا، عرض کیا فتل ہوگا۔ اب تو قاسم بے چین ہو گئے، رگوں میں بی ہاشم کا خون دوڑ نے لگا، عرض کیا بیٹی ہوگا۔ اب تو قاسم بے چین ہوگے، رگوں میں بی ہاشم کا خون دوڑ نے لگا، عرض کیا بیٹی اصغر کیونکر شہید ہوگا کیا ہے اشقیا عورتوں کے خیموں میں چلے جا کیں گے۔ فر مایا قاسم کیا جال کسی کی جو میری زندگی میں ایسی جرات کرے، میں خود پانی پلانے لاوں گا اور علی اصغر میرے بی ہاتھوں پر ایک شق کے تیزظلم سے شہید ہوگا۔

غرض حضرت قاسم نے میدان کی اجازت طلب کی ، امام حسین نے جوش محبت سے دونوں باہیں قاسم کے گلے میں ڈال دیں۔ جناب قاسم بھی چپا کے سینے سے لیٹ گئے اور اِس قدرروئے کد دونوں بزرگوار بیہوش ہو گئے ، جس وقت ہوش آیا اُس وقت امام حسین نے فر مایا۔ اے میرے بھائی کی نشانی ، تم کومرنے کی اجازت کیونکر دوں۔ حضرت قاسم مایوس ہوگئے ، خیمے میں جا کر بیٹھ گئے اور زانو پر سر جھکالیا، مگریاد آیا کہ امام حسن نے بازو پر ایک تعویذ باند ھودیا تھا، اور فر مایا تھا کہ اے قاسم جس وقت تھھ پرکوئی سخت وقت پڑے ، اس وقت اُسے کھول کر پڑھنا اور اس کے ضمون پر ممل کرنا ، حضرت قاسم نے اُس تعویذ کو کھول کر د یکھا۔ اُس میں لکھا ہے۔ یہ اُب مَنہ یُ اُو صِدید کرنا بسر عَایَة اَخِی الْمُحسَدُن فی الْکرُ بَلاً ۔ یعنی اے بیٹا! میں تم کو وصیت کرنا بسر عَایَة اَخِی الْمُحسَدُن فی الْکرُ بَلاً ۔ یعنی اے بیٹا! میں تم کو وصیت کرنا

ہوں کہ کر بلا میں اینے چیا حسین پر جان قربان کرنے میں در لیغ نہ کرنا۔حضرت قاسم خوش خوش امام حسین کے پاس آئے ،حضرت نے وہ تعویذ دیکھا ،فر مایا اے بیٹا اگرتم کو بھائی کی بیروصیت تھی کہ حسین پرسے جان شار کرنا تو مجھ کو بھی بیروصیت کی تھی کہ فاطمتہ کبریٰ کی شادی قاسم کے ساتھ کردینا، ہاتھ پکڑے ہوئے خیمہ میں آئے۔کہا بہن وہ صندوق تولاؤجس میں بھائی حسن کی پوشاک رکھی ہے۔ جنابِ زینبؓ نے وہ صندوق لاكرركدديا حضرت نے اينے ہاتھ سےلباس فاخرہ پہنایا،اور قاسم كاعقد فاطمة كبرى ا كساتھ يرها بعدعقد جناب امام حسين نے قاسم سے فرمايا، بيالويتم هارى امانت ہے۔ جنابِ قاسم کی بیرحالت ہے کہ بھی عروس کی طرف دیکھتے ہیں، بھی گردن جھکا كرون كئتم بين كراسي عرص مين آواز هن من من سن من سارز كى ميدان سے بلند ہوئی۔ قاسم یہ کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور خدا حافظ کہدکر خیمہ سے برآ مد ہوئے۔ خیمہ میں کہرام بریا ہوگیا، بیمعلوم ہوتا تھا کہ گویا بھرے گھرسے جنازہ نکل گیا ہے بعض روایات سے بیکھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاسم خود سے گھوڑ سے برنہ چڑھ سكے \_ بلكہ حضرت عباس نے آئے كوسواركيا \_حضرت قاسم ميدان ميں آئے ، رجزير هنا شروع كياب جس كامطلب بيقا كها كرتم نهيس جانة بهومجه كوتو جان لوكه ميس سبط رسول امام حسن کا فرزند ہوں، یہ چیا میرے تمھارے ہاتھوں میں اس وقت مثل قیدی کے ہیں۔ بیفر ماکر حضرت قاسم نے لشکر برحملہ کیا، قریب ۳۵، اشقیا کے واصل جہنم کئے۔ اِس کے بعد عمر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کیوں اے پسر سعد حسین کوٹل کر کے روزِ قیامت رسول کوکیا جواب دے گاءاب صرف حضرت کے چندعزیز باقی رہ گئے ہیں ،اگراب بھی تو مانع نہ ہوتو وہ اینے اہل ہیت کو لے کرمدینہ واپس چلے جائیں ۔اس کے بعد حضرت قاسم نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے پسر سعد تو نے اپنے گھوڑے کو

پانی پلایا یا نہیں ۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ ہاں، حضرت قاسم ہے چین ہو گئے اور فر مایا دائے ہو۔ گھوڑے تک تو پانی سے سیراب ہوں اور رسول کا نواسا پیاس سے ہلاک ہو ابن سعد نے سر جھکالیا اور رونے لگا۔ حضرت قاسم نے پھر فوج پر حملہ کیا اور اشقیانے چاروں طرف سے گھیر کر وار کرنا شروع کیے۔ یہاں تک کہ جنابِ قاسم کو گھوڑے پر سنجھلنا دشوار ہوگیا، آپ نے ضعیف آواز سے پکار کر فر مایا یک عماہ اُڈر گنی اے پی پی میری مدد سے بحثے۔ حضرت مشاف اُڈر گنی اے پی پی میری مدد سے بحث سے مثل شرخصبناک کے جھیٹے اور حضرت قاسم کے قاتل کو واصل جہنم کیا۔ اشقیا اس کے بچانے کو بڑھے، اور پچھالیا واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت لاش قاسم پر پہنچ تو عجب قیامت دیکھی، دیکھا کہ شاہرادے کے خون کی عجب طرح تقسیم ہوگئ ہے، تلواریں سُرخ، نیزے اِس خون سے لال، مقتل کی زمین سرخ، قیامت سے سُرخ پائے۔ حضرت لاش قاسم پر کے محولا وں کے قدم بھی خون قاسم سے سُرخ پائے۔ حضرت لاش قاسم پر کھوڑ وں کے قدم بھی خون قاسم سے سُرخ پرخت دشوار ہے کہ تم بھی کو گھڑ ہے روز ہے، اور فرماتے جاتے تھے، اے بیٹا بچھ پرخت دشوار ہے کہ تم بھی کو کیا رواور بیل جواب نہ دوں۔

حضرت نے قاسم کی لاش کوز مین سے اُٹھایا، مگر کس طرح لے چلے کہ سینہ کو سینے
سے چمٹالیا، اور پیر حضرت قاسم کے زمین پر کھنچ جاتے تھے، قریب خیمہ کے لاک
رکھا۔ اہل حرم نے گردلاش کے حلقہ کرلیا، اور آ وازیں وَ اَفَاسِمَاهُ وَ اَثُمَرَ وَ فُو اَدَهُ
کی بلندہ و کیں۔ ہاں شیعو! حضرت قاسم کی لاش پر پچھرو نے والے تو تھے۔ مگر حسین کی
لاش پر کون رونے والا تھا، ہاں تھے، مگر رونے کی ممانعت تھی۔ چنا نچ سکینہ جس وقت
اپنی ہوئی رورہی تھی، اس وقت شمر قریب آگیا، اور وہ بے ادبی
کی کہ اُس بیکی لاش سے لیٹی ہوئی رورہی تھی، اس وقت شمر قریب آگیا، اور وہ بے ادبی
کی کہ اُس بیکی نے بائے کی نعش کوچھوڑ دیا، اور زمین پر پچھاڑیں کھانے لگی۔
(ریاض المعان صفح کا کے کا کو کا کہ اس کے کا کہ اُس بیکی انہ المان صفح کے کہ کو کی کہ اُس بیکی انہ المان صفح کے کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کہ اُس بیکی انہ کے کہ کو کے کہ کو کی کہ اُس بیکی نے بائے کی نعش کوچھوڑ دیا، اور زمین پر پچھاڑیں کھانے لگی۔

## خطیب آل محرسید قائم مهدی باره بنکوی:

منقول ہے کہ جب سب وفادار صحالی اور جناب زینبؓ کے دونوں جگر بند شہید ہو چکے تو یتیم قاسم خدمت امام میں آئے اور اجازت کارزارطلب کی مولا اینے یتیم تجييج كود كيوكرآ بديده موكئے -كها قاسم إنتهبيں ميں كيونكرموت كےمندميں بھيج دول يم میرے مرحوم بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب جناب قاسم کا اصرار بڑھا تو مولانے پیار يه سير ير باته يجيرااور كهابيثا كهنامان جاؤتههين ابني دل شكسته مال يردمنهين آتاجس کے لیے ہوگی کا داغ ہی بہت کافی ہے۔ تیرے بعدوہ کیسے زندہ رہے گی۔ جناب قاسم نے ادب سے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا چیا جان بیتلوار میری ماں ہی نے کمر میں باندھ کر الٹنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ امام مظلوم نے کہانہیں میرے لال ممکن نہیں کہ میں تههين قتل گاه کي طرف بھيج دوں۔ جاؤ خيمه ميں پليٺ جاؤ۔ جناب قاسمٌ مجبور ہو کرخيمه میں واپس آ گئے ۔سر جھاکرایک گوشہ میں بیٹھ گئے ۔ دیرتک سوچتے رہے کہ چیا کو کیونکر راضی کروں اچانک بازو پرنظر گئی۔مرتے وقت باپ کا باندھا ہوا تعویذ دیکھا فوراً وصیت یا دآگئی که بیٹا قاسم جبتم برکوئی سخت مشکل در پیش ہوتو اسے کھول کر پڑھ لینا دل میں سوچا میرے لیے اس سے زیادہ مصیبت کا کون ساوقت ہوسکتا ہے باز ویر سے تعويذ كھولا \_لكھا تھا'' قاسمٌ! جب ميرا بھائي حسينٌ دشمنوں ميں گھر جائے توتم ميري جانب سے چیا کی نصرت کے لیے اپناسر کٹادینا''۔

جناب قاسم دوڑتے ہوئے چپا کی خدمت میں آئے خط کھول کے سین مظلوم کے سامنے رکھ دیا۔ مرحوم بھائی کا خط نگا ہوں کے سامنے آیا آئھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے کہا بیٹا! بھیا حسن کی وصیت نے مجبور کردیا۔ اچھا جاؤ خیمہ میں سب سے رخصت ہوآؤ۔ جناب قاسم سب بی بیوں کوسلام آخر کرکے باہر آئے۔

پچانے گھوڑا منگایا۔ تیرہ برس کا بھتیجا۔ چھوٹا ساقد۔ پیررکاب تک کیے پہنچیں۔ رکابوں کے تسمے کاٹ کر چھوٹے کئے گئے اور پھرخود پچپانے اپنے بیتیم بھتیج کو گود میں لے کرزین پر بٹھادیا۔

حسن کالال شجاعت اور نصرت کے جوش میں ڈوب کر میدان کی طرف جلا۔ جناب قاسم کاحسن دیکھ کرفوج دشمن میں ایک غل ہوا۔

سب سے پہلے پہر سعد نے آگے بڑھ کر کہااے حسن کے لال اپی کم سنی پردم کھاؤ۔ بھوک و پیاس سے تبہار ایوں ہی برا حال ہے۔ یباں ہزاروں کے بی تم اکیلے کیا کرسکو گے۔ جاؤبلیٹ جاؤاور اپنے چپاحسین کوراضی کرو کہ ہمارے امیر کی بیعت کرلیں ۔ تو تم سب سیروسیراب کردیئے جاؤگے۔ اپنی زندگی مفت میں نہ گنواؤ۔

بس بیسناتھا کہ جناب قاسم کی پیشانی پرغصہ سے بکل پڑگئے اور کہالاحول ولا تو ۃ۔
اور شمن وین بے حیا کیا بک رہا ہے۔ ہٹ جا نگاہ کے سامنے سے کہیں امام بھی فاسق و
فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرسکتا ہے۔ تو وضمکی اور لا لچ دے رہا ہے۔ تجھے مجھ پر رحم آ رہا
ہے اور میرے چیا کے خون کا پیاسا ہے۔

یہ کہتے ہی جناب قاسم نے تلوار ہاتھ میں لی پھراس تیرہ برس کے پیٹیم بیچ نے بڑھ کروہ پخت حملے کئے کہ دشمن کی فوجیس إدھراُ دھر بھا گئے گئیں۔

دھوپ میں اتنے حملے کرنے سے پیاس کا غلبہ ہوا۔ میدان سے بلیٹ کر حسین مظلوم کے پاس آئے۔ کہا چیا جان پیاس سے زبان میں کا نٹے پڑگئے ہیں۔ اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ابھی ان کوموت کا مزہ چکھا دیتا۔ ادھر قاسم بید کلام کر ہی رہے تھے کہ موقع پاکر بھا گئی ہوئی فو جیس سمٹ آئیں۔ قاسم تن تنہا ہزاروں خونخو اروں کے درمیان گھر گئے۔ تیروں کی اتن بارشیں ہوئیں کہ کلیجہا ورسینہ چھانی ہوگیا۔ ایک شقی نے پشت

سے چھپ کرایک گرزابیا مارا جو سر میں اُتر گیا۔ منہ پر بے شار تلواروں کے وار ہوئے۔
عما ہے کے بیج کٹ کٹ کرز مین پر گرنے لگے۔ جسم پراشنے زخم لگے کہ خون رکابوں
سے ٹیکنے لگا۔ جسم کی طاقت نے جواب دے دیا ہاتھ سے لگام سرکنے لگی۔ گھوڑے کی
زین سے ڈھلک کرز مین پرتشریف لے آئے۔

دشمنوں نے زندگی میں ہی قاسم کے بھول سے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرنا شروع کر دیا۔ اِدھر جناب قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے چلا رہے سے کہ چچا جلد خبر لیجئے۔ چچا جان جلدی آ سے جیتیجے کی یہ آ واز سنتے ہی امام میدان کی طرف دوڑ ہے ہر طرف گھوڑوں کی ریل پیل سے اتی گردائر رہی تھی کہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولا پکار پکار کارکر کہدرہے تھے قاسم کدھر ہوقاسم کدھر ہو۔؟ اُدھر سے دم تو ڑتا ہوا بھتیجا جواب دے رہا تھا اِدھر آ سے ارہے ارے جلدی آ سے میں جارہا ہوں۔

افسوس مولا جب قاسم کے پاس پہنچاتو نازک جسم گھوڑوں کے سُموں سے اتنا کچلا جاچکا تھا کہ شنم اوہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم تو ڑر ہا تھا حسین مظلوم نے بڑھ کر بھتیج کاسر اُٹھایا اور زانو پر رکھا۔ ادھر پچپا کی گود میں سر پہنچا ادھر موت کی بچکی آئی قاسم نے آخری بار منہ کھول کراپنی سوکھی زبان دکھائی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونٹ بندکر لیے۔

مولانے کلڑے کلڑے لاش کوسمیٹا اور روتے ہوئے خیمہ میں لائے۔ بی بیوں نے ام فروہ کے بیتم کی لاش آتی دیکھی تو سرسے چادریں پھینک دیں۔ بیوہ مال نے اپنے کی طرف کلٹرے کلڑے کی رہی۔ بس ایک دفعہ ش بیچے کے کلڑے کلڑے کی رہی کو دیکھا تو کلیجہ پکڑلیا پچھ دیر چہرہ تکتی رہی۔ بس ایک دفعہ ش کھا کرو ہیں گر پڑی خیام میں ہر طرف ماتم ہر پاتھا۔ سیدانیاں وا قاساہ ۔ وا قاساہ کے ایسے دل خراش بین کرری تھیں کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹے جارہے تھے۔

(ذكرِمظلوم صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۳۱)

### مولا ناسيَّد كلبِ عابداعليُّ الله مقامهُ:

جب قربانیوں کی منزل میں دیکھتا ہوں تونسل حسنؑ اورنسل حسینؑ برابرنظر آتی ہے۔ ذرا توجه فرمائیں کربلامیں حسین کے تین فرزندایک علی اکبر جومیدان جنگ میں آئے، تلوارین تیرنیز برخم کھائے، اتنازخی ہوئے کہ "قطعوہ ارباً اربا"روایت کی لفظیں ہیں کہ مکڑے مکڑے کر دیا۔اور ایک وہ فرزند جو ہاتھوں پر بلندجس کے لیے فر مارہے ہیں کہاس کی ماں کا دودھ خشک ہوگیا ہے۔ جو تیر حرملہ کا نشانہ بنا بید دوفر زند كربلامين شهيد موت اورايك فرزندوه جوبستر يارى يركربلا كسب مصائب جهيل گرشهپدنهیں ہوا۔ بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہامظالم بھی جھیلے، گرنسل امامت کو بیانا تھا لہذاا مام زین العابدین بخار میں مبتلا ، بیاری میں مبتلا ، تب میں مبتلا ،شہیرنہیں ہوئے ۔ تو حسن کے بھی تین فرزند تھے کر بلامیں۔ ذرا توجہ فرمائیں ایک حسن مثنی ۔ جناب امام حسن کے بڑے فرزند ریجھی کر بلامیں۔اکثر ذکرنہیں سناہوگا آپ نے ریجھی کر بلامیں حسینً کے ساتھ انھوں نے بھی چیا پر جان نثار کرنا جاہی اجازت لی۔میدان میں آئے جنگ کی۔ تیر پڑے تلواریں پڑیں نیزے پڑے خون بہا۔ زخمی ہوئے گر گئے بے ہوش ہوگئے بے ہوثی میں بڑے رہے جب زمین کربلا بل رہی تھی ہوش نہ آیا جب آواز آربي كي "الاقتىل المحسين بكربلا" ال وتت بهوش رب جب خيم جلے اس وقت ہے ہوش رہے جعب نی بیول کے سرول سے حیا دریں چھنیں تب بھی ہے ہوٹ ۔ ہوش کب آیا جب بنی اسد ذفن کرنے آئے اور انھوں نے لاشوں کو اُٹھانا جا ہا تو و یکھا کہ سانس آ جارہی ہے لے کر گئے علاج کیا گیاصحت مند ہوئے آج جوسن کی اولاد بان ہی حسی شی کے ذریعہ سے ۔ تو قدرت نے جایا کہ اگر حسین کی نسل قائم رہے توحسن کی نسل بھی قائم رہے۔

اورحسين كالك فرزند تيرب نشانه بناتوحسن كابهي ايك فرزنداس وقت نكلاخيم ہے جب حسین عش میں ہڑے تھے جب ہرطرف سے دشمن گھیرے ہوئے کوئی تلوارلگا ر ہاہے کوئی نیز ہ لگار ہاہے ایک کم سن بچ گھبرایا ہوا خیمے سے باہر نکلا إدهراً دهرد يكها چياير نظریزی دیکھاایک ظالم تلوارتو لے ہوئے بڑھر ہاہے کہ حسین پروار کرے۔ بچہدوڑتا ہوا آیا قبل اس کے کہ وہ تلوار چھوڑے نیجے نے اینے دونوں ہاتھ اُٹھا دیے۔ ظالم کی تلواریزی دونوں ہاتھ کٹ گئے ۔لوگ کہتے ہیں بچہ کم سن تھا جانتا نہ تھا کہ تلوار کا وار ہاتھ برنہیں رُک سکتا۔ میں کہتا ہوں کنہیں بنی ہاشم کے نو دس برس کے بیے بینہ جانیں کہ تلوارسپر بررکتی ہے، اربے میدس کے عل کا جذبہ قربانی تھا۔میرے ہاتھ کث جائيں مگرمير بے جيايرزخم ندآئے۔ ہاتھ کھابعبداللّٰدين حسنّ نے آواز دي "يا اصاه ادر کنی" مادرگرامی میری خبر کیج کوگ پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ کم سنی کی بنایر ماں کو پکارا کیوں کہ کم سِن بیجے ماں ہی کوآ واز دیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں اس خاندان کابیادب تھا۔ارے دیکھ رہے تھے کہ پچاغش میں بڑے ہیں کیسے آواز دوں۔ ارے علی اکبڑ کالاشہ اُٹھالیا تھا قاسم کو گلے سے لگالیا تھا اب میرے چیامیں اتنادہ نہیں ہے۔ ماں کو بکارا تھا، آواز حسین کے کان میں گئ حسین نے آئکھیں کھولی، دونوں ہاتھ بلند کیے، بیچ کو گلے سے لگایا، اربے رہیتیم حسن حسین کے گلے سے لپٹا ہوا تھا کہ ایک مرتبدایک تیرآیا اور بیچ کے گلے کے یار ہوگیا بیآ خری قربانی تھی جو حسین کی آغوش میں ہوئی۔

ہاں حضرات آج ساتویں محرم، چوں کہ عبداللہ بن حسنؑ کا ذکر نہیں ہوتا تھا میں نے کہااس آخری قربانی کا بھی ذکر کر دوں۔ آج اے دوستو۔ آج دو چیزیں ہیں ایک تو حسنؑ کا پرسد دینا ہے جانتے ہیں آپ کہ آج ہی کا دن وہ ہے کہ ابن زیاد کا تھم آگیا کہ

دریایر پہرے بھا دیے جائیں۔اب حسین کے حیموں میں ایک قطرہ آب نہ چنجے یائے۔ارے دوستو! دل تڑپ جا تا ہے کل سے بارش کا سلسلہ۔ار کے کھنؤ میں جل تھل جرے ہوئے ہیں اور حسین کے بیج العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس۔ "العطش قد قتلني" بائ پياس بميس مارے دالتى ہے۔ بال دوست داران الل بيتً مصائب ميں پڑھ چِکاليکن ذکر کيا کرتا تھا ينتم حسنٌ قاسمٌ کا۔اگر ذکر نہ کروں تو شايدأ مفروه كبشكوه موجائ اربآج ميرب يج كاذ كرنبيس كيا كياميرا قاسم يتيم ذكر کے قابل نہیں تھا،اور شاید حسینؑ کہیں کہارے تونے بیرنہ دیکھا کہ میرے بیٹے کا تو ذکر كيامكر بيجعول گيا كدريجي توميرادا مادتها \_ارے أم فروه كے على كاذكرنه كيا \_ مجتجے پيته نہیں کہ میری بیٹی رنڈسالے میں تھی۔ارے کیا تو بھول گیا کہ جب قاسم آئے ہیں اور کہا اے آتا اے چیا آپ تو مرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ذرابابا کی وصیت تو دیکھیے ۔وصیت تھی کہاے قاسم ارے کربلا میں میں تو نہ ہوں گاتم میری طرف سے حسينً يرجان نثار كرنا \_ كها بيئاتته صيب وصيت كي تقي تو مجھے بھي وصيت كي تقي مجھے وصيت کی تھی کہانی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا عقد قاسمٌ ہے کردینا۔ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کو یورانہیں کررہے ہیں بلکہ مصیبتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ارے کوئی ایسی مصیبت رہ نہ جائے جو کر بلامیں بڑی نہ ہوا گر کہیں ئی دہنیں ہوہ ہوتی ہیں تو میری بجی بھی وہ نظر آئے كبحس كيسر سے اس كے وارث كاسابياً تھ رہاہے۔ بس عرض كرچكا۔ ارے بيقاسم وہ بیں کہ میدان میں جب آئے بیں اور گھوڑے سے گرے بیں اور آواز دی کہ چیا میری مدوسیجے حسین آئے سر ہانے لاشدا تھایا۔بس آخر کلام میں عرض کررہا ہوں مگر کیول کرلے چلے سینہ سینے سے ملا ہوا پیرز مین پر تھنچة جاتے ہیں ذراسنو دوستومیری سمجھ میں نہیں آیا ارے ابھی میں نے شہادت قاسم کے سلسلے میں میں نے پڑھا تھا جب گوڑے پرسوار کرنے کا موقع آیا تو بچہ اتنا کم سِن تھا کہ حسین نے گود میں لے کر گوڑے پر بٹھایا تھا۔ارے جس کا قداتنا چھوٹا کہ گود میں لے کر بٹھایا یہ کیا ہوا کہ سینے سے سینہ ملا ہے پیرز مین پر تھنچتے جارہے ہیں ارے معلوم ہوتا ہے گھوڑوں کی ٹالوں سے قاسم کا جسم اس طرح سے ٹکڑے ٹو گئڑے ہوگیا کہ اب سینے سے سینہ ملا ہے پاؤں زمین پرنشان بناتے جاتے ہیں۔ (بالس علیم مؤیم ۱۹۲۱)

### علّا مەسىدىجىر مارشاەنجىق:

آج مجھے پرسہ دینا ہے امام حسن کو، اُن کے بیٹے قاسم کی میں شہادت پڑھتا ہوں۔ کون قاسم ،حسن کا میتیم ،علی کا یوتا ،حسین کالا ڈلا بھتیجا۔ آگر چیا ہے کہتا ہے:

چپاجان! مجھے اجازت دیجئے میں میدان جنگ میں جاؤں اور آپ پرجان قربان کروں۔

امام حسین ترئب کر کہتے ہیں: تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے میدانِ جنگ میں بھیج دوں نہیں، بیمیرے لیے ناممکن ہے۔ میں نہیں چاہتا کہتم جاؤہتم بہیں رہو۔

قاسمٌ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، چپاکے پاؤں پرگر گئے۔ پاؤں کو چوما، ہاتھوں کو پکڑ کرآئھوں سے لگایا۔ ہاتھوں کو چوم کراجازت مانگی۔

امام فرماتے ہیں: قاسم سیکسی صورت میں ممکن نہیں کہ میں تہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں ۔ جائو، شاباش ۔

قاسمٌ والیس بلیث آئے۔ مال کو بتایا۔ قاسمٌ کی مال آئیں، فرماتی ہیں: امام وقت میرے بیٹے کومیدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

حضرت نے فرمایا: میں اپنے بھائی کی نشانی کومیدانِ جنگ میں جانے کی اجازت

نہیں دے سکتا۔ قاسم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ قاسم مجھے میرے سب بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔

قاسمٌ سوچ میں پڑ گئے۔ پریشان ہیں کہ اجازت کیونکر حاصل کریں۔خیال آیا کہ بابانے ایک رقعہ دیا تھا اور فر مایا تھا جب حدسے زیادہ مجبور ہوجا و تو بیر رقعہ پڑھ لینا، تھوڑ اساسکون محسوس ہوا۔ دائیں باز وسے تعویز نما رقعہ اُتارا، کھولا، لکھاتھا:

قاسمٌ بينيهُ إجب چيار مصيبت آئة وجان قربان كردينا-

قاسمٌ خوش ہوگئے۔ بچا کے سامنے رقعہ کر کے کہتے ہیں بیآپ کے بڑے بھائی کا فرمان ہے۔امام حسینؓ روکر فرماتے ہیں: جاؤ قاسمٌ بیٹا!اجازت ہے۔

جناب قاسم زیادہ سے زیادہ عراہ،۵اسال ہے یعنی سے بھے لیجے کہ نابالغ تھے کیونکہ بالغ ۱۵ اسال کا ہوتا ہے۔حضرت قاسم کی عرکہیں اسال، کہیں ۱۲ اسال، کہیں ۱۳ اسال کا ہوتا ہے۔حضرت قاسم کی عرکہیں اسال، کہیں ۱۲ اسال کا ہوتا ہے۔حرب کا مشہور جنگہ وہ کی ہوئی ہے۔ ایبا نو جوان ہے،خوبصورت ہے، چرہ نورانی ہے۔عرب کا مشہور جنگہوعر و بن سعد از دی کھڑا ہوگیا۔ تلوارا ٹھائی اور میدان میں قاسم کے مقابلے پر آیا۔ آکر کہتا ہے عمر ابن سعد سے کہ جس کے منہ سے دودھی بوآرہی ہے میں اس کے مقابلے میں آؤں۔ میں تو ہزاروں مردوں کا مقابلہ کرنے والا ہوں۔عرابن سعد کہتا ہے جاؤ۔ جب زیادہ تنگ کیا تو کہتا ہے اس کا سرقلم کرکے لے آؤ۔وہ ملعون تلوار لے کر آیا، اور سرکے دوگڑ ہے کر نے کے لیے وار کیا۔ ہاتھ زخی ہوگیا۔ پگڑی سے کپڑ اپھاڑ کر ہاتھ کے زخم پر باندھا۔ پھر قاسم تلوارا ٹھا کر مقابلے پر آئے۔ کھنچ کر جوتلوار ماری تو ملعون زمین ہوس ہوگیا۔اس کا دوسرا بھائی آیا۔ اسے فی الناروالسقر کیا۔ اب تھک گئے میں ۔ چارد لیروں کا مقابلہ کیا ارادہ کیا کہ اب کہیں تھوڑ اسا خیے میں آرام کروں۔ اس ملعون نے جب بید کھا کہ قاسم جانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہتا ہے میرے بیٹے کو ملعون نے جب بید کھا کہ قاسم جانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہتا ہے میرے بیٹے کو ملعون نے جب بید کھا کہ قاسم جانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہتا ہے میرے بیٹے کو ملعون نے جب بید کھا کہ قاسم جانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہتا ہے میرے بیٹے کو ملعون نے جب بید کھا کہ قاسم جانے کا سوچ رہے ہیں۔ آیا کہتا ہے میرے بیٹے کو

ذرائ کر کے خود جارہے ہو۔ آؤیس تہہیں بھی اپنے بیٹوں کی طرح ذرائ کرتا ہوں۔ وہ جب آیا اس نے وار کیا، گھوڑا زخی ہوگیا۔ حسین نے جلدی سے دوسرا گھوڑا بجوا دیا۔ قاسم گھوڑے پرسوار ہوئے۔ پچا کی مہر بانی پرخوش ہوئے۔ پھر جواس ملعون نے وار کیا تو آپ نے اسے اپنی تلوار پر برداشت کیا اور فر مایا تم تو خود کو بہت بڑاد لیر بجھتے تھے اب تم معصوم جانور گھوڑے پرجملہ کر رہے ہو۔ جملہ کرنا ہے جھ پر کرو۔ پھر جوآپ نے حملہ کیا تو وہ ملعون دوراُڑتا ہوا جاگرا۔ پھر پورالشکر حملہ آور ہوگیا۔ کسی کے ہاتھ میں پھر تھے کسی کے ہاتھ میں نیز سے تھے کسی کے ہاتھ میں تیر تھے۔ کے ہاتھ میں نیز سے تھے اور دوسری طرف تن تنہا قاسم ۔ حسن کی نشانی کو زخموں سے چور کردیا، بے انہا مجبور ہوگئے۔ کسی ظالم نے پشت سے نیزہ مارا یا تلوار ماری، حسن کی شانی کو زخموں سے چور کردیا، بے انہا مجبور ہوگئے۔ کسی ظالم نے پشت سے نیزہ مارا یا تلوار ماری، حسن کی شانی ، زہرا کالحل، حسین کالا ڈلا ، علی کا پوتا زمین پرگر گیا۔ زمین پرگر کر قاسم فرماتے ہیں: اے پیا! میں گرگیا۔ زمین پرگر کر قاسم فرماتے ہیں:

معین اس طرح آئے جیسے باز شکار پر آتا ہے۔سارے ظالم بھاگ گئے۔ حسین ا

بیٹے دیکھا، زخموں سے چور بے انتہا مجبور پچا کو دیکھ رہے ہیں۔حضرت نے فرمایا: حسرت ہے، ارمان ہے میں تمہاری وقت پر مددنہ کرسکا اور اب آیا ہوں تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قاسم کو اُٹھایا۔ گود میں لیا، پیار کیا۔ سینے سے لگایا۔ اُٹھا کر خیمے میں لائے۔ آکر بڑی مشکل سے لاش کو رکھا۔ بھاوج کو تسلی وشفی دی، روتے گئے اپنے بھائی کی نشانی کو خاک وخوں میں غلطاں دیکھ کر۔ بیٹی کی شادی طے کر دی تھی۔ بیٹی کو بھی

. بوی می باد معیار موقت مغور ۲۳۳ تا ۲۳۳) صبر کی للقین کی ۔ (معیار موقت مغور ۲۳۳ تا ۲۳۳)

مولا ناسيّدعلى قى مجتهد لكصنوى:

آج کی تاریخ آپ اُسی شاہرادہ کا تذکرہ سننے کے منتظر بھی ہیں۔ اُمِّ فروہ ک

مرادوں کی دنیا قاسم بن الحسنّ ۔اس شاہرادہ کا بن کیا تھا؟ بس اتنا کدروایت میں ہے لَمْ يَبُلُغَ الْحُلُم "" ابهى حد بلوغ كونه بيني سيخ المجه ليجيّ باره تيره برس-اس چھوٹے سے سن وسال میں موت کا کتنا اشتیاق تھا،۔ ملاحظہ کیجئے ناسخ کی روایت۔ شب عاشور جب امام نے خطبدارشادفر مایا اورسب کوشہادت کی اطلاع دی تو قاسم خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی بچاجان! ہمارابھی نام دفتر شہداء میں ہے؟ ہم بھی قل ہوں گے؟ امام کوشاید قاسمٌ کا امتحان منظور ہوایا وہ دنیا کواپنے خاندان کے ہر بچہ تك كزاوية نظر سه واقف بنانا جائة تصدفر ما ياكيف المدون عِندك؟ اعقاسم تمهار يزديك موتكسى بي عرض كيا أحلى مِنَ الْعَسَل "اك چاشہد سے زیادہ شیریں' یہ ہے ایک بے ساختہ جواب جس میں بچینے کا بھولا بن بھی نمایاں ہے۔حضرت نے قاسم کا اطمینان دیکھ کرفر مایا ہاں تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی۔قاسم نے اپنی شہادت کی خبر کوتو بہت اطمینان سے سُنا ،مگر علی اصغر کا ذکر سنتے ہی بے چین ہوگئے۔غیرت باشی کو جوش آگیا۔ کہنے لگے چیا! بیلی اصغر کیسے شہید ہوگا کیااشقیاعورتوں کے جیموں میں چلے جائیں گے؟امام نے فرمایانہیں میری زندگی میں تو ایپانہیں ہوگا مگر اُس وقت کہ جب اُس پرپیاس کا غلبہ ہوگا یہاں تک کہ اُس کی روح شدت عطش سے خشک ہوگئ ہوگ اُس وقت میرے ہاتھوں بروہ تيرستم كانشانه بنے گا۔

دیکھا آپ نے۔قاسم کے لیے موت کوئی چیز نتھی گراہلِ حرم کی بے پردگی کا تصور وہ تھا جس نے شاہزادہ کو مضطرب کردیا۔ بیطا قت سیّد سجاڈ کے نفس کی تھی جو سینی مقصد کی خاطر انہوں نے اس ضبط و تمل سے کام لیا کہ مال، بہنوں، پھوپھیوں کے ساتھ قید ہوکر شہر بہ شہر پھرنا گوارا کرلیا۔ امام نے تسکین دی اور قاسم کو تسکین ہوگئ کہ علی اصغر کی شہادت کے موقع پراعدا خیموں میں داخل نہ ہو کیس کے مرکیا خبر تھی جناب قاسم کو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اُن خیموں میں دشمنوں کا بچوم ہوگا۔ مال واسباب عارت ہور ہا ہوگا اور انتہا ہے کہ کخد رات عصمت کے سروں پر چا دریں نہ رہیں گی۔ انتہا ہے کہ نامراد دلھن تک کے سر سے وہ کخد رات عصمت کے سروں پر چا دریں نہ رہیں گی۔ انتہا ہے کہ نامراد دلھن تک کے سر سے وہ شاہزادی منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور غش آگیا۔ غش سے افاقہ ہوا تو چا ہنے والی شاہزادی منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور غش آگیا۔ غش سے افاقہ ہوا تو چا ہنے والی بھو پھی کو سر ہانے و کہ کھا کہ دری تھیں کہ اے بیٹی اُٹھو، خیمہ میں چلو دیکھیں تبہارے بھائی پر کیا گر ری۔ فاطمہ نے غش سے آنکھیں کھولیں۔ عرض کیا پھو پھی جان میں کیسے چلوں میر ہے ورنہیں۔ جناب زینٹ نے حسرت سے فرمایا عَسمَ اُٹکِ مِنْ اللہ کے دیکھیں چھوڑی ہے ۔ دشمنوں کے ظم نے میں میر ہے میر بہت ہے۔ دشمنوں کے ظم نے میر سے سر پر بھی جا درنہیں چھوڑی ہے '۔

وہ تھا قاسم کا ولولہ اور جوش جو عاشور کے دن سے پہلے ان کے سینہ میں تلاظم بر پا
کیے تھا۔ پھر عاشور کے دن کیاممکن تھا کہ وہ جہاد کے لیے بے چین نہ ہوتے۔ گرامائم
نے کسی شہید کے طلب رخصت پر اجازت وینے میں اس کے پہلے إتنا تو قف نہیں
فرمایا تھا کہ جتنا قاسم کے اجازت دینے میں آپ نے تو قف فرمایا یہاں تک کہ شبیہ
پنجبرعلی اکبر جب میدانِ جہاد کی طرف جانے گے تو امائم نے روکانہیں۔ گرقاسم کو
حضرت کسی طرح اجازت دیتے ہی نہ تھے۔ ممکن ہے ہے جھتے ہوں کہ یہ حسن مجتنی کی
ضافی اور اُن کی امانت ہیں یا یہ کہ قاسم بیوہ ماں کا خیال دامن گیر ہو، یا اس لیے کہ یہ
شافرادہ ابھی حدِ تکلیف تک نہیں پہنچا ہے اور جہاد کا فرض عائد نہیں ہوا ہے۔ اور ممکن
ہے امام حسن کی وصیت جس کے بظاہر اسباب اس وقت پور اہونے کا موقع نہ تھا آپ

کواجازت دینے سے مانع ہورہی ہو۔ بہرحال بدواقعہ ہے کہ امام نے قاسم کو انتہائی اصرار کے باوجود کسی طرح اجازت نددی اس صدتک کہ قاسم کو مایوی ہوگئی اوروہ محزون ومغموم ہوکر خیمہ کے ایک گوشہ میں نیڈھ گئے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے۔ یہ امام حسن نے اپنی وفات کے موقع پر قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا اس لیے کہ قاسم کاسن اُس وقت تک صد تمیز تک نہیں تھا۔ قاسم نے اس تعویذ کو کھول کر پڑھا، دل کوڈھارس ہوئی۔ اس میں آج ہی کے دن کی پیشینگوئی تھی، اور قاسم کواپنی جان شارکرنے کی ہدایت تھی۔

قاسم پرتعویذ لیے ہوئے خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ لیجئے سیّدالشہداء مجبور ہوئے۔ آپ اس وقت تک قاسم کو حضرت امام حسن کی ایک وصیت کے نفاذ ہی کے خیال سے روک رہے تھے گراب قاسم خود حضرت حسن مجتبی کی وصیت سے جال نثاری پر مامور تھے۔ حسین اب جینیج کو کس طرح روکیس ۔ گر پھر بھی آپ چاہنے والے بھائی کی اُس وصیت کو جوخود آپ سے تھی رائیگال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ اچھاتم اپنے پر ربز رگوار کی وصیت پر عمل کر وگر مجھے بھی تو بھائی کی ایک موصیت سے اُس کو مجھے بھی تو بھائی کی ایک موصیت ہے اُس کو مجھے بور اکرنا چاہیئے۔

یے فرما کر قاسم کا ہاتھ بکڑا اور خیمہ کے اندر لائے۔ تیمرکات کے صندوق میں سے ہزرگوں کا لباس نکالا اور وہ قاسم کو بہنا کراُس صاحبز ادی کا جوقاسم کومنسوب تھیں عقد قاسم کے ساتھ پڑھ دیا۔ کون کہ سکتا ہے کہ بیعقد کوئی تقریب خوش کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے مصیبت کی عظمت میں اضا فہ کر دیا۔

انداز ہتو سیجئے ماں کے دل کی حسرت کا، وہی جوابھی ابھی دولھا بنا ہے ابھی ابھی مرنے جارہا ہے۔لوگ کہتے ہیں ایک رات کا داما داور فاطمہ کبریٰ کوایک رات کی دلھن کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں ایک رات کہاں تھی وہ تو چند لمحوں کا رشتہ تھا جو موت کے ہاتھوں قطع ہور ہاتھا۔

قاسمٌ کوشہادت کاشوق تھااس لیے وہ دیر تک تھر نہیں سکتے تھے۔سب سے رخصت ہوئے اور آخری بارسلام وداع کے ہوئے اور آخری بارسلام وداع کے لیے چھا کی خدمت میں گئے۔اب تو کوئی انظار نہیں رہا اب تو مجھ کو اجازت جہادہ بیجئے امامؓ نے اس وقت شاید بھائی کو یا دکر کے بہت گریہ فر مایا۔قاسمؓ کے عمامے کو اپنے ہاتھ سے باندھا اور اُس کے دونوں گوشے سینہ پر لاکا دیئے اور اُن کے بیرا ہن کو بصورت کفن جاک کر دیا۔

یہ خاصلہ جو حضور اپنے ہاتھ سے پہنا رہے تھے۔ قاسمٌ میدانِ جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ انصاف سیجے جب رخصت کے وقت حسینؓ کی بے چینی کا بی عالم تھا تو کیا حال ہوا ہوگا اُس وقت جب یہی عزیز بھتیجا منہ کے بل زمین پرگرا، اور حسینؓ بھتیج کی مدد کے لیے پہنچ اور شیر خضب ناک کی طرح حملہ کیا۔ جب مجمع منتشر ہوا تو امام قاسمٌ کے سرہانے کھڑے ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ شاہزادہ کے جسم سے روح مفارقت کر چکی تھی۔ مدد کا وقت باقی نہ تھا۔ جب بی تو امام حسرت واندوہ کے ساتھ بیمر شد پڑھنے گئے۔ عَبِّ وَاللَّهِ عَلَى عَبِّكَ اَنْ تَدُعُهُ فَلَا يُجِينُكُ ثُمَّ لَا يَدُفَعُكُ "اے بيٹا عَلَى عَبِّكَ اَنْ تَدُعُهُ فَلَا يُجِينُكُ ثُمَّ لَا يَدُفَعُكُ "اے بيٹا قاسم! بڑانا گوار ہے تیرے چھاپر بیام کہ تُو اُسے پکارے اور وہ تیری خبر نہ لے سکے یا تیری آواز پر آئے مگر تھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے "۔

اس کے بعد آپ نے خود قاسمٌ کی لاش کو اُٹھایا اور و ہیں کہ جہاں علی اکبر کی لاش موجود تھی قاسمؓ کی لاش کو بھی لا کرلٹادیا۔ (ذاکری کی دوسری کتاب حصاقل صفحہ۱۱۰۱۰)

#### علّا مهرشيدتراني:

حسين منائے كربلاية كے اورائي قرباني كويش كيا اور صرف اپني تنها قرباني نهيں دى بلكه بهتر قربانيال پيش كيس-اگرسيرت پيغمبركوسمحسائية بهليكر بلاكوسمحسوجهان حسین نے واضح کردیا کہ شاہی نہیں نبوت جاہتے ہیں۔ ابوسفیان کو دھوکہ ہوا تھا کہ ملک حاصل کررہے ہیں۔وہی ذہنیت مسلسل چلتی رہی۔ بیزید نے بھی یہی کہا۔ اگر ذکر اسلميل حيات ابرائيم مين داخل ہے توحسين بھي ذکر محر مين شامل مين۔ آج محرم کی ساتویں تاریخ ہے۔ یانی بند ہے العطش کی صدائیں خیمے سے بلند ہورہی ہیں۔ آج کی تاریخ مخصوص ہے اس شفرادے سے کہ جویتیم ہے۔ ہماراطر یقدہے کہ ہم سات محرم کو قاسم ابن حسن کا ماتم کرتے ہیں کون قاسم ،حسن کالخت جگر ،حسین کا بھتیجا قاسم جس وقت روز عاشوره تمام اصحاب وانصار باری باری درجیر شهادت پر فائز ہو کیے توعزیزوں کی باری آئی اس دفت خیمہ گاہ میں بیبیوں میں کہرام بیاہوگیا کیونکہ صبح سے اب تک ایک لاش خیمے میں آتی تھی تو دوسرامرنے پر کمربستہ ہوتا تھا۔ بیبیاں سمجھتی تھیں كداب جوجائے گازندہ واپس نہيں آئے گا۔ايسے ميں قاسمٌ ابن حسنٌ جيا كى خدمت میں آئے زیادہ سے زیادہ تیرہ یا چودہ کا س ابھی شاید بالغ بھی نہ ہوئے تھے آ کر پچا سے اجازت کارزارطلب کی توامام نے قاسمٌ کو بغور دیکھا اور کہا کہ بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہتم محفوظ رہواہے بیٹا ابھی تو تم پر جہاد بھی واجب نہیں۔جناب قاسمؓ نے عرض کی کہ چیاجان یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ میں اپنی جان کوعزیز رکھوں اور آپ کو نرغه اعدامیں چھوڑ دوں بیٹن کرحسین شدت سے رویڑے اور شاہزادہ قاسمٌ كوسينے سے لگاليا۔

مقاتل میں ہے کہ سی مجاہد کوا جازت حاصل کرنے میں اتنی دیزنہیں لگی جتنی جناب

قاسمٌ كوكيونكه بار بارقاسمٌ اصراركرر ب تصاورامام انكار، يهال تك كدس في اطلاع دی جناب قاسم کوخیمه میں مادر گرامی یاد کررہی ہیں۔قاسم گردن جھکائے ہوئے خیمه کی طرف چلے۔ ماں کی نظر پڑی تو بے ساختہ کہا کہ بیٹا قاسم مجھے تم سے بیتو امید نتھی کہ اس طرح شرمندہ کرو گے۔ جناب قاسم مال کے یہ جملے س کررونے کا عرض کی مادر گرامی بار باراجازت طلب کرر ما ہوں ، چیا جان اجازت نہیں دیتے جناب اُمّ فروہ ہ نے کہا کہ بیٹا مجھے ایک بات یاد آئی اوروہ بیر کہ جب تمہارے باباتمہارے پدرگرامی دنیا ہے رخصت ہور ہے تھے تو مجھ ہے کہا تھا کہ جب میرے بیچ پرمصیبت کا کوئی سخت وقت آئے تواس وصیت برعمل کرنا جوبصورت تعویذ قاسم کے باز و پرہے۔ بیٹااس سے زیاده مصیبت کااورکون ساوقت ہوگا۔تعویذ کھولاتو تحریر تھا۔امام حسنٌ نے تحریر فرمایا تھا كه بيا قاسم جب ميرا بهائي ميدان كربلامين اين قرباني پيش كرنے كياتوتم ميرى نيابت ميں اپنے جيا پر قربان ہوجانا۔خوثی خوثی استحريكوليا اور بچيا كی خدمت ميں آئے اور عرض کی کہ چیا جان اب آپ ضرور اجازت دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا اب س كى سفارش لائے ہوتو فوراً تحرير سامنے كردى اب جو بھائى نے بھائى كى تحريركو ویکھا تو بے ساختہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹا خدا حافظ په

عزیز وقاسم چلے مگراس طرح کہ نہ زرہ جسم پھی اور نہ خودسر پر بلکہ حمید کہنا ہے کہ
میں نے دیکھا کہ ایک چا ندسا بچہ میدان میں آیا جس کے جوتے کا تسمہ لٹک رہا تھا۔
ابھی سن وسال ہی کیا تھا اس پر تین دن کی بھوک مگر کیا کہنا س جری کا۔ستر اشقیاء کو فی
النار کیا ازرق شامی جیسے بہلوان کو مارا اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا مگر کب
تک لڑتے چاروں طرف سے اشقیائے بے دین نے گھر لیا مسلسل تلواروں کے اور

نیزوں کے وار ہونے لگے اتنے میں عمر سعد از دی نے سرِ قاسمٌ پیالیی تلوار ماری کہ گھوڑے پرسنجلنا وشوار ہوگیا۔ زین سے زمین پرآتے ہوئے آواز دی با عَسماهُ ادر كىنى چاجان ميرى خبر كيجئے۔ يه آوازسُن كرحسين باب ہو كئے تاوار سينج كے دوڑے اشقیاء برحملہ کیا۔ فوجوں میں کھلبلی چے گئی ۔ گھبراہٹ میں لشکر دوڑ انگرافسوں کہ اسی افراتفری میں قاسم کاجسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے یامال ہوگیا۔ جب کسی گھوڑے کا قدم جسم قاسم پہ پڑتا تو بے ساختہ آواز دیتے بچیا جان میری خبر کیجئے۔ گر افسوس امام اس شاہزادے کے پاس اس وقت پہنچے جب کہوہ مظلوم خاک وخول میں ایٹیاں رگڑ رہاتھا۔حضرت بیرحالت و کھے کر بہت روئے اور فر مایا کہانے فرزندتمہارے چیا پر بیہ بہت نا گوار ہے کہتم یکارواور تمہاری مدد بھی نہ کرسکوں۔ قاسم کی روح قفس عضری سے برواز کر گئی۔ حسین لاش کو لے کر چلے مگراس طرح کدلاش کے قدم کھنچتا جاتے تھے۔افسوس اور شہداء کی لاشیں تو بعد شہادت یا مال ہو کیں مگر ہائے قاسم تہمارے لاش زندگی ہی میں پامال سُم اسیاں ہوگئی خیمے میں لاش آئی عورتوں نے حلقہ کیا أمّ فروة كويرسددينا شروع كياكريه وبكاس كهرام بياموكيا -سيدانيول في سرك بال کھول دیئے قاسم کاماتم شروع ہواوا قاسا کی آوازیں بلند ہوئیں ۔عزاداروتم بھی حسنؑ کو قاسمٌ كايرسه دوماتم حسين \_ (گزارخطابت حدده صفحه ١٦٥ تا٣)

مولا ناسيّدغلام عسكرى:

جب سب جانیں دے چکتوعون وحمد نے جان دی۔اس کے بعد ایک خیمے سے ایک خوبصورت نو جوان نکلا جسے مال نے بڑی مامتا سے پالاتھا۔نام بتا دوں امام حسن کی تصویر قاسم ۔قاسم چچا کے سامنے آئے۔ حسین نے کہا کیسے آئے۔ کہا چچا جھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا بیٹا تیرے باپ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا۔ تھے

بجینے سے میں نے پالا ہے۔ میں تخصے مرنے کے لیے نہیں جیجوں گاا ہے قاسم حسین سینے میں وہ دل کہاں سے لائے جو تیرا جنازہ اُٹھائے اے بیٹا زندہ رہو کہ جب میں دم توڑوں توتم میرے سر ہانے آنا۔ قاسم نے بہت اصرار کیا۔ مگرامام نے فر مایاممکن نہیں ہے کہ چیاتم کواجازت وے دے۔قاسم مجبور ہو کر خیمے میں واپس آئے۔آ کے مایوس بیٹھے۔ کیا کروں ۔ چیاہے کیسے اجازت لوں ۔ یاد آیا کہ بابانے ایک تعویذ بندھوایا تھا۔ دل نے کہا قاسم وہ تعویذ تو کھولو۔ جو بابانے باندھاتھا۔ تعویذ کھولا دیکھا،کھاتھا۔ بیٹا قاسم کل کربلامیں جب میرا بھائی دشمنوں میں گھر جائے توتم جان دے دینا۔ وہ خط لے کے سین کے پاس آئے حسین نے کلیج سے لگایا۔روئے اورا تناروئے کہ دونوں غش کھا کرگر ہے۔زینبٌ وعباسٌ نے آنسوچھڑک چھڑک کے حسینٌ اور قاسم کو بیدار کیا۔گھوڑا آیا۔ قاسمٌ نے سوار ہونا جاہا تو وہ گھوڑااو نیا تھا۔ چیاعباسٌ نے بڑھ کر گود میں لیا۔ قاسمٌ کو گھوڑے پر بٹھلایا۔ رکابوں میں جو پیرڈ الے تو رکابوں تک پیرنہ پہنچے۔ تسے کاٹ کر رکابیں چھوٹیں کی گئیں۔رکابوں میں پیرڈالے۔ہاتھ میں گھوڑے کی لجام لی۔اورایک چھوٹی تلوار لے کرمیدانِ جنگ کی طرف چلے۔ مگر کیسے۔ کرتا پہنے جس کا گریبان کھلا۔ چکتا سینہ سامنے۔میدان میں آگر حیدری آواز سے پکارے۔میں ہوں حسنؓ کا فرزند۔ رشمن کالشکر بھی کہنے لگا کہ کربلا کے میدان میں قاسمٌ آئے یاصفین کے میدان میں علیٰ آئے۔ بہلوان کا سامنا ہوا۔ دوگلڑے کئے ۔جس جوان کا سامنا ہوا دوٹکڑے کئے۔جب یز بدکی فوج دیرتک لڑنے میں ٹھکتی رہی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا۔ اس نوجوان کو میں قتل کروں گا۔ کہا کیے۔ کہا جب یہ دستے کی طرف حملے کے لیے بڑھے گا تو میں جھی کے آڑ لے کرحملہ کروں گا۔ حسن کا بیٹا حیدری جلال میں حملہ کے لیے بڑھا تو تکوار چیکی اورسر پر بڑی ۔سر دو گڑے ہوا۔ زمین پر قاسم سے سنجلا نہ گیا۔

زمین برگرے۔ جب زمین برگرے تو آواز دی۔ چیا آیئے۔ قاتل نے جاہا کہ دوسرے مرتبہ قاسم پرتلوار لگائے کہ حسین گھوڑے پر سوار للکارتے ہوئے بڑھے۔ ارے قاتل تھم تو جامیں آتا ہوں۔اوراتنا تیز آئے حسین کہ مرسعداز دی کونہ ہٹنے دیا۔ أس ير جوتلوار لگائی \_ تووہ ہاتھ کٹ گيا جس سے قاسم پرتلوار لگائی تھی ۔ جب ہاتھ کٹا تو ملعون چیخے لگا۔ ساتھیوں کو آواز دی۔ارے میرے دستے والو آؤ۔ مجھے بچاؤ۔ دستہ بچانے کے لیے بڑھا۔اس بھگدڑ میں زمین برقاسم زندگی میں کیلے جانے لگے۔إدھر کے گھوڑے اُدھر گئے اور قاسم تڑپ تڑپ کر پکاررہے تھے۔ارے چیا، ارے چیا، ارے چیا۔ جب غبارِ جنگ بیٹھا تو لوگوں نے دیکھا۔ قاسمٌ زندہ تو ہیں مگر فکڑے مکڑے۔ایڈیاں رگڑ رہے ہیں۔اورحسین جھے ہوئے کہدرہے ہیں۔بیٹا چھا تجھے شرمندہ ہے۔ تیری مدونه کرسکا۔مدوکرنے تب آیا۔جب میری مدو تیرے کام ندائسکی۔ حسین لیٹ گئے۔قاسم میرے لال قاسم میرے بھائی کی نشانی قاسم،قاسم نے بس ایک مرتبہ کہابابا۔ دنیاسو ہے گی۔ چیا کے بجائے بابا کو کیوں پکاررہے ہیں۔ شاید جب روح پرواز کرنے لگی ہوگی تو سر ہانے باپ نظرآئے ہوں گے۔جب باپ نظرآئے تو کہا ہوگا بابا۔ میں نے آپ کے علم کی تعمیل کردی۔ گربابا اب میرے چیا پر کون جان دے۔الغرض روح پرواز کر گئی۔ حسین نے میت اُٹھائی ، سینے سے سیندلگایا۔ پیرزمین پر کھنچة جارہے ہیں قتل گاہ سے خیمہ تک لائے۔میت لٹائی۔سکینہ نگلی میت دیکھی ، دوڑ ے خیمہ میں گئی۔ اربے بھیا قاسم آگئے۔ مگرجسم مکڑے مکڑے ہے۔ زین ٹکلیں۔ وا قاساًه ، واعلياًه ، واحمداً ، يجهي بيجهروتي موئي مان نكل بيثاتم نے مجھے سرخروكر ديا۔ لال ماں تجھ پر نثار۔اب تک تم میری کمائی تھے قاسم ۔آج تمھاری میت میراسر مایہ ہے قاسمٌ \_ (در مجلسین .. مغینبر۲۰۱ تا ۲۰۸)

#### علّا مهطا هرجرولی:

اے آ قا آج آپ کوآئے ہوئے ساتواں دن ہے۔ آقا ہم روز ایک ایک شہید کو یادکرےروتے ہیں تا کہ آپ کی مہمان نوازی ہوسکے۔اے آقا آج ہم آپ کے بھتیج کو روئیں گے۔قاسم ابن حسن کو روئیں گے۔کون قاسم ۔نبی کے بڑےنواسے کا بڑا بیٹا شنراده قاسمٌ جس نے شب عاشور یو چھا تھا۔ بابا کیا میرانام فہرست شہراء میں نہیں ہے۔ جواب ملا قاسم تمہارے نزدیک موت کسی ہے۔ کہا چیا آج کے دن شہدسے زیادہ شیریں ہے۔ کہا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جنابِ قاسم ترثب گئے۔ ہاشمی خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ کہا بچاعلی اصغر کا نام ۔ کیااشقیاء خیمے میں آ جائیں گے ۔ کہانہیں میں علی اصترکومیدان میں لے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم مطمئن ہوئے ۔ صبح عاشور سے اصحاب نے جانا شروع کیا۔ حسین نے جنازے لانا شروع کیے۔ جنابِ زینبؓ نے ایک خیمہ خالی کیا تھا۔اس میں ایک مند بچھائی تھی۔جب آل رسول کے جنازے آتے تھے اس مند پر رکھے جاتے تھے۔ بيبيوں کو ئرسەد ما جاتا تھا۔ليکن ہائے کچھ جناز نے بیس آسکے جس میں ایک جنازہ قاسمٌ کا بھی ہے جواس مندتک نہیں آیا۔ کیوں۔اس لیے کہ جے سے قاسم کہدرہے تھے۔ چیا مجھ بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ چیا مجھ بھی مرنے کی اجازت دیجئے ۔ حسین کیا فرماتے تھے۔میر لے لعل قاسمٌ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔میر لے لعل جب بھیا کو و كيض كوجي حابتا بتوتمهين و كيه ليتا مول فهر جاؤ لكها م كرأم فروة خيم مين داخل ہوئیں تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم زار وقطار رورہے ہیں۔ تین دن کے بھو کے پیاسے قاسم، بچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔کہابیٹا کیون رورہے ہو۔میر لے سل بیگریکس لیے ہے۔ کہاں اماں کیاں بتاؤں چیا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بڑی مشکل میں

ہوں۔کون میری مشکل کوحل کرے۔ ماں نے کہا قاسمٌ تمہارے باپ نے کہا تھا جب کوئی ایسی مشکل آئے جوحل نہ ہوتو بازو پرتے تعویذ کھول لینا۔کہاں ہاں ماں آپ نے ياد دلايا تعويذ كھولا تونہ قرآن كى آيتىن تھيں، نہ رسولُ اللّٰد كى حديثيں تھيں، نہ كو كَي نقش تھا ، کھاتھامیرے بھیاحسین جب عاشور کا دن آئے گا تومین نہیں ہوں گا۔میری طرف ے قاسم کو قبول کر لینا۔ ہاں انشاء اللہ آپ بہت روئیں گے کیونکہ چندرا تیں رو گئیں۔ قاسمٌ نے خطریر ها مسکرائے، آئے، چھانے کہا قاسمٌ میں نے ابھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جلدی نه کرو کها چیامیں اجازت لینے نہیں آیا ہوں ۔ کہا پھر؟ کہا ایک خط لایا ہوں، ایک تحریرلایا ہوں۔ حسینؑ نے جو تحریر دیکھی، رونے لگے۔ابے بھیااجازت دی۔ قاسم آئے خیمے میں بیبوں سے رخصت ہوئے۔ بیکسن بحیہ خالی ایک کرتا چہن کر میدان میں پہنیا۔ نامی پہلوان آنے لگے۔ ازرق شامی کے بیٹے تل ہوئے۔ خودازرق بل کھاتا ہوا آیا۔اسے بھی واصل جہنم کیا۔عمر سعد نے آواز دی کس سے اور سے ہوکس ہے لڑرہے ہو علی کا بوتا ہے۔ شام ہوجائے گی گھیر کے قبل کرو تھم ملنا ہی تھا کہ عاروں طرف سے رسالے دوڑے۔ تیر چلنے لگے، پھر آنے لگے۔ جب فوج قریب آ گئی تو نیزے چلنے لگے۔ جب گھوڑے پر نہ سنجلا گیا تو زین پر سے فرشِ زمین پر ہے ۔ بس حضورمجلس تمام ہے، سن کیجئے ۔ جوبھی گھوڑے سے گرا، اس نے آواز دی۔ آ قامیراسلام آخر قبول میجئے مگر مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حضرت قاسمٌ گھوڑے سے گرے تو ماں کوآ واز دی اماں میر اسلام آخر قبول ہو۔ (ریاض الحالس...مغورہ ۱۵۲۲۱۵) علّا منصيرالا جنها دي اعلى الله مقامهُ:

'' چیا! آپ کونمیں پتہ کہ جھے پیاس بہت لگر ہی ہے''۔ ہاں دوستو! آج ساتویں ہے اور آج آپ کوامام حسنؓ کر پرسددینا ہے۔ابھی سے آپ ہوڑ۔ بے تاب ہو گئے۔ آج جا بجا ہمارے عزا خانوں میں مہندیاں اُٹھتی ہیں، رسم نوشاہ پوری ہوتی ہے۔

یہ کون ہے ؟ یہ اُمِّ فروہ کا بیٹا قاسم ہے۔ عمر چودہ سال کی ہے۔ جب باپ شہید ہوئے تھے، جب امام حسن شہید ہوئے تھے تو جناب قاسم کی عمر چارسال کی تھی۔ چارسال سے حسین کی گود میں قاسم بل رہے تھے اور ہروقت امام حسین کو جناب قاسم کا خیال رہتا تھا۔ ذرانظروں سے اوجھل ہوئے اور آوازدی:

دو قاسمً !''

اورقاسم آجاتے تھے۔ کہا:

"قاسم ا دورنه جايا كرو، چاك قريب ر باكرو".

وسال تک قاسم کو ہروتت بیاحساس ہوتا تھا کہ میراباپ شہید ہوگیا، پی نہیں وہ ہوتا تو مجھے کتنا چاہتا۔ جب چچا استے چاہتے ہیں تو بابا کتنا چاہتے؟ مجھے تو باپ کی صورت بھی یا ذہیں ۔ بیاحساس قاسم کو بتیمی کا تھا۔صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ شب عاشورہ خیمے کے باہر جناب علی اکٹراور جناب عباس کھڑے ہوئے باتیں کررہے سے اور جناب عباس ،اکٹرسے کہ درہے تھے کہ

"بييكل بم پهليازيں كـ"\_

اورا كبر كهدر بے تھے:

‹‹نہیں چیاجان! پہلے میں جاؤں گا''۔

کہا: دونہیں بیٹے ہم سے تمہارامرنانہیں دیکھاجاتا، پہلے ہم جائیں گے'۔

اكبُرُ كہتے تھے:

" نہیں ، چاپہلے میں جاؤں گا، اتناسکھایا آپ نے ، اتن تعلیم دی میری

جنگ و يکھئے آٹ!

ا كَبْرُ كَهِمْ مِنْ عِاوَل كَا عَبِاسٌ كَهِمْ مِنْ عِاوَل كَا تَوْ يَكِر جِنَابِ عَبِاسٌ لَهِمْ مِنْ عَادِل ك نے كہا:

" اكبربية التم جاؤكة وقاكانورنظر چلاجائے گا۔"

تواکبّرنے کہا:

'' چچا! آپ جائیں گے توبابا کی کمرٹوٹ جائے گی'۔

اور ...راوی کهتا ہے کہ جب بیر بیان ہور ہا تھا تو ایک مرتبہ پردہ اُٹھا اور ایک چودہ

سال کانو جوان آیا اوراس نے ہاتھ جوڑے، کہا:

'' چپاانہ آپ جائیں گے اور بھیا اکبرنہ آپ جائیں گے۔ اکبر بھائی آپ جائیں گے تو نورنظر چلا جائے گا، چپا آپ جائیں کے تو ممرٹوٹ جائے گی، میں چونکہ یتیم ہوں، میراباپ شہید ہوگیا ہے، میرے جانے سے پچھنہیں ہوگا''۔

راوی کہتاہے کہ پردہ اُٹھااور حسین نکلے اور ایک مرتبہ قاسمٌ کوا پنی بانہوں میں لیا:

"ميرے قاسم إميں تحجه اكبرے زيادہ چاہتا ہوں، يتم نے كيا كہا؟"

دو جملے، بس دو جملے بال، بال دن گزرتا جار ہاہے۔قاسم آئے:

" يجاا اجازت د يحي الرن كا اجازت د يحيّ ".

کہا:

‹‹نهین قاسمٌ بھائی کی نشانی ہو، میں اجازت نہیں دوں گا''۔

توروایت میں ہے کہ قاسم بڑھ کے چیا کے ہاتھ اور پیر چومنے لگے:

" يچإ! اجازت ديجيئ، يچپا جازت ديجيئ."

حسينً نے کہا:

'' بھائی کی نشانی ہو، اجازت نہیں دوں گا۔''

قاسمٌ روتے ہوئے اپنی مال کے پاس گئے:

''امان! چيااجازت نہيں ديتے''

توایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سفید جا دراوڑ ھے ہوئے بھابھی چلی آرہی ہیں، بھاوج چلی آرہی ہیں۔ آگر سرجھ کا یااور کہا:

"اے کشتی اسلام، اے امام زمانہ !! کیا تیرے دادا کی شریعت میں ہیوہ کی قربانی جائز نہیں؟"

کہا:

" فھیک ہے بھا بھی! آپ کہتی ہیں تو میں راضی ہوں'۔

روایت میں ہے کہ اتنے کم سِن تھے کہ خود گھوڑے پر بیٹے نہیں سکے۔ توحسین نے

گھوڑے پر ہٹھایا۔ قاسم چلے ۔!

جب قاسمٌ چلے توروح حسنٌ بروهی ہوگی:

"بیٹا تیرے باپ کے لیے مشہور ہے کہ وہ لڑنانہیں جانتا تھا، میرے چاندآج ایسی جنگ وکھا کہ دنیاسجھ لے کہ حسن کالہوکیسا ہوگا؟"

قاسم چلے، لڑنا شروع کیا۔ جدھر گئے فوج کی فوج صاف ہوتی گئی، یہاں تک کہ ساری فوج پر ہیبت چھا گئی۔ یہاں تک کہ ساری فوج پر ہیبت چھا گئی۔ ایک مرتبہ جو بہت بڑا پہلوان جناب قاسم کے سامنے آیا۔ جناب امام حسین دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور مائم فروہ حسین کا چہرہ دیکھر ہی محص محصیں۔ دیکھا کہ حسین کے چہرے کارنگ بدلا ہتو کہا:

جنگ د کھتے آٹ!

ا كبر كہتے تھے میں جاؤں گا،عباس كہتے تھے میں جاؤں گا تو پھر جناب عباس كے اللہ اللہ عباس اللہ اللہ عباس كے كہا:

" اكبربية إتم جاؤكة آقاكانورنظر چلاجائ كا-"

تواکبڑنے کہا:

'' چچا! آپ جائیں گے توبابا کی کمرٹوٹ جائے گ''۔

اور راوی کہتا ہے کہ جب یہ بیان ہور ہاتھا تو ایک مرتبہ پردہ اُٹھا اور ایک چودہ سال کا نوجوان آیا اور اس نے ہاتھ جوڑے، کہا:

'' چپا! نہ آپ جائیں گے اور بھیاا کبڑ نہ آپ جائیں گے۔ اکبڑ بھائی آپ جائیں گے تو نورنظر چلا جائے گا، چپا آپ جائیں ئے تو محرثوث جائے گی، میں چونکہ بیٹیم ہوں، میر اباپ شہید ہوگیا ہے، میرے جانے سے پچنہیں ہوگا''۔

راوی کہتاہے کہ پردہ اُٹھا اور حسین نکلے اور ایک مرتبہ قاسمٌ کو اپنی بانہوں میں لیا:

دمیرے قاسمٌ! میں تجھے اکبڑے نیادہ چاہتا ہوں، یہتم نے کیا کہا؟"
دوجہلے، بس دوجملے ہاں، ہاں دن گزرتا جارہاہے۔ قاسمٌ آئے:

دیجیا! اجازت دیجے کو لڑنے کی اجازت دیجے"۔

کہا:

' د نہیں قاسمٌ بھائی کی نشانی ہو، میں اجازت نہیں دوں گا''۔

توروایت میں ہے کہ قاسم بڑھ کے چیا کے ہاتھ اور پیرچو منے لگے:

'' يچا!ا جازت ديجئے ، يچاا جازت ديجئے''

''' قا! کیابات نے؟''

کیا:

'' کوئی بات نہیں اُم ِ فروہ میرا قاسم بہت بہادر ہے، مگر میں دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اُم ِ فروہ اِمیر ہے جدکی حدیث ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے قاسم کامقابلہ ہے، تم دعا کرؤ'۔

أم فروة فيم مين كنين كه:

'' آؤندينِ"، آؤسكينَّه، آؤر بابٌ ميں بال ڪولتي ہوں، دعا كرو\_

''بارِالها!ميري چوده سال کې کمانی ''

قاسم چ گئے ، کامیاب ہوئے ، مگرتھوڑی دریمیں آواز آئی .

السلام عليك يا ابا عبدالله

حسینؑ دوڑے سے حسینؓ چلے تو ادھر کی فوجیں ادھر آ گئیں ،ادھر کی فوجیں إدھر

آ گئیں۔قاسم کالاشہز مین میں پامال ہوتار ہا جسین ہنچے کہا:

" قاستم! پچا بهت اداس ہے تو پکار تار مها اور میں جواب نید سے سکا۔" (نصیر الجانس صفیہ ۲۳۹۲ ۲۳۹۲)

### حضرت مولا ناسيّد قائم مهدى صاحب قبله مجتهد لكهنوى:

آج کی تائے اُفق مشرق سے بلند ہوتے ہوئے آفاب کی زمین عطش پر را پتی ہوئی شعاعیں مظلومی بیکسی بے وطنی کے نام پراحساس انسانیت جذبہ رحمہ کی اصول جہا نداری کی پائمالی کی یاد دلاتی گزرگئیں اور ایک عظیم المرتبت خاندان کے نامور عبادت گزار خدا پرست مبلغ توحید صبر آز ماسور مااور اس کے چندر فقا اس کے اہل وعیال اور چھوٹے چھوٹے بچوں پرعین شاب موسم گر مامیس د کہتے ہوئے بیابان کی آتشین فضا میں یانی

بند ہوجانے کی دل سوز داستان دُو ہرا تھیں کیوں بیکسوں پر قبط آب کیا گیا؟ انھوں نے کسی پر پانی بند کر دیا تھا؟ کسی کو بیاسا ماراتھا؟ کوئی ایسا جرم کیا تھاجس کی پاداش میں پانی بند کیا جانا ضروری تھا؟ نہیں تاریخ عالم کا کوئی ورق کوئی صفحہ کوئی سطر کوئی لفظ کوئی حرف بلکہ کوئی نقطہ ایسا نہیں ماتا جو اس نسل ابرا ہیں اور خاندانِ مصطفوی کی کسی نقل و حرکت سے ظلم وستم کے دائرہ میں خطوط ظلم تھینج سکے اس خاندان کے سلسلے میں خلیل خدا ابرا ہیم سے لے کرا الا ھیک تاریخ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر فرد نے ان میں کی مطلوموں کی ہمدردی مجبوروں کی رفاقت اور اعانت و دوتی میں بڑے بڑے مغرور ظالموں کی ہمدردی وایٹار کا ظالموں کے آئی بنجوں کو توڑ مروڑ ڈالا بلکہ اپنے خاص دشمنوں سے بھی ہمدردی وایٹار کا حیرت خیز مظاہرہ کیا ہے۔

اضی حسین کے نامور اور عالی قدرباپ نے اپنے قاتل کی سراسیمگی بد حواسی اور خوفزدہ عالت کود کی کرانتام لینے کے بجائے رحم وکرم کی بارش سے اس کے دھڑ کتے ہوئے دل کو تھہرادیا اور اپنے بڑے بیٹے حسن سے سفارش کرکے اس کی کسی ہوئی مشکیس کھلوادیں اور اس دنیا کے فانی سے سفر کرنے سے پچھ پہلے اپنے قاتل کو پھر ویباہی پیالہ شیر پینے کودیا جیسا خودنوش کیا تھا۔ اسی باپ کے بیٹے حسین بھی تو تھے حسین سے ویساہی پیالہ شیر پینے کودیا جیسا خودنوش کیا تھا۔ اسی باپ کے بیٹے حسین کے میں اپنی تھی اپنے وشمنوں سے لیمنی ٹرکے کشکر سے ایساہی برتا و کیا جو حسین کے سواکسی سے ممکن نہ تھا بہر حال اس خاندان کی پاکیزہ نسل کے دامن پرظلم وستم کا دھبہ بھی نہیں بڑا۔ بلکہ ہمیشہ مظلوموں اور بے بسوں کی مدد کرنے میں اپنی قیمتی زندگی صرف کی جب بھی سرمایہ داری اور دولت کی خوت سے سرشی اور طغیانی نے اپناسیاہ علم بلند کیا اور ظلمت آفکن پھریرا کھولا تو اس شجرہ طیبہ کی مساوات پندی اور قوم پروری نے کسی نہ کی فردکوتن تنہا خدا کے بھرو سے برنقش ظلم کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے آمادہ کر دیا اور فردکوتن تنہا خدا کے بھرو سے برنقش ظلم کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے آمادہ کر دیا اور فردکوتن تنہا خدا کے بھرو سے برنقش ظلم کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے آمادہ کر دیا اور فردکوتن تنہا خدا کے بھرو سے برنقش ظلم کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے آمادہ کر دیا اور

ظالموں سے مظلوموں کو بچایا اوران کی طوفانی کشتی کوساحل نجات پر پہنچانے کے لیے ہوائے انقلاب کوساز گار بنادیا حسین پر بھی ساتویں تاریخ سے کم سے کم تیں ہزار کے لشکرنے ابن زیاد کے حکم ہے ای لیے یانی بند کردیا تھا کہ حسینٌ اُن افراد کی مدد کرنے اییج جدابراہیم خلیل اور نا نامحد مصطفاً کی طرح اُٹھ کھڑے ہوے تھے۔جو دولت تکبر نخوت واقتدار کے بے پناہ تیروں سے چھانی چھانی کیے جارہے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے نازک موقع پرحسینؑ نے عزم ابراہیمی جرات محمدی شجاعت حیدری کواپنی بیش قبت بلکہ انمول گوہر حیات کا دستور العمل بنا کریزید کے سے جابر کے مطالبہ بیعت کو أس فطرى اورروحانی قوت سے بےلاگ ٹھوكر مارى ہے كه آج تك قبروغلبہ جماعت بندى تسلط واقتدار تقراتا ہے خزانوں اور زروجواہر كے بل بوتے براكڑنے والے لرزه براندام ہوجاتے ہیں حسین کی ہمدردی سے انکار کے بعداینے عزیز وطن مدینے سے ہجرت کی ادراس مقدس سرز مین پرتشریف لے آئے جس کوقر آن مجیدئے ہرذی روح کا ماوی مامن قرار دیا ہے لیکن پرزید کی شیطنت نے اس کونچلا نہ بیٹھنے دیا اور انتہائی بر دلی سے اس نے لخت دل نبوت حسین کے آل کی پیاوچھی تدبیر کی کہ چندسفاک خوشامدیوں کو جاج حرم کے بھیس میں خون بہانے کے لیے معین کردیا حسین کی گہری نظرظلم واستبداد کی ہر کروٹ ہربدلے ہوئے چولے کوخوب اچھی طرح دیکھ بھال رہی تھی پزید کی اس مخفی سازش کا بھی حسینؑ کی اُس نگاہ دور بین نے بردہ حیاک کردیا کوفیہ سے اہزار خطوط طلی کوآ کیے تھے جن میں دوستوں کے علاوہ ان سرمایہ داروں اور دنیا طلبوں کے بھی دعوت نامے تھے جو ہوا کے رخ پر پینتر ابد لتے ہیں ۔خیر حسین حسب طلب کوفہ جارے تھے کہ ابن زیاد کالشکر گھیر کر کر بلا کی ہے آب وگیاہ زمین برلے آیا اور دسویں محرم کو حسین کے دوستوں اور خاص عزیزوں نے حق نمک حق محبت اور حق

وفاادا کرنے میں تیروں نیزوں تلواروں کے پھل کھا کرجام موت کا مزا چکھاجب قاسمٌ ابن حسن کے مرنے اور چیار شار ہونے کی باری آئی تو عجب دل ہلا دینے والا سال تھا۔ حسین اینے بھتیج کوکسی طرح لڑنے مرنے کی اجازت نہ دیتے تھے قاسم خیمہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے اپنی بشمتی پراشک افشانی کررہے تھے کہ پرواز فکرنے عقدہ کشائی کی ذبن رسانے مدد کی قوی حافظ نے مشکل حل کی یاد آیامسموم باب نے مجسمہ اخلاق يدرنے بارگاہ خداميں جاتے وقت فرماياتھا كەاسے قاسم ميں تو دنياسے جاتا ہوں تواس تعویذ کواینے بازویر سے اس وقت کھول کرد کھناجب تیرا پچاحسین مشکلوں کی فوجوں میں دشوار بوں کے شکروں میں جاروں طرف سے گھیرلیا گیا ہوقاسم نے جلدی جلدی تعویز کھولا گو ہرمقصود ملنے کی تمنامیں شمع زگاہ سے جنتجوں کی دیکھا کہ مظلوم ومسموم باپ نے لکھا تھا کہ اے قاسم جب حسین کر بلا کے میدان میں مجبور وہیکس بنادیئے جائیں د شمن قل پر آمادہ ہوں تو میرے بجائے تم اپنی جان میرے بھائی پر فعدا کرنا اب تو قاسمٌ کو امید برآنے کا وسیلیل گیا خوشی کی سرخی گورے گورے رخساروں برجھلکنے لگی آنسوؤں کا مین تھم گیارگوں میں خون شجاعت دوڑنے لگا۔ دوڑتے ہوئے بچیا کی خدمت میں آئے چھاتواب تو مرنے کی اجازت دیجئے دیکھئے تو میرے باپ اور آپ کے بڑے بھائی کی وصیت یہی ہے۔اب حسین مجبور ہوئے اور شاہزادہ قاسم اینے باپ کی وصیت پوری كرنے چلے \_كياخود سے گھوڑے برسوار ہوے؟ نہيں نہيں بہت كم سن تھے۔اس كسن دولها کوجس کےجسم نازک پرشہانی پوشاک بھی نتھی خود حسین نے گھوڑے پر سوار کیا۔ گریاں جاک کردیا عمامہ کے دونوں سرے دونوں جانب سینہ کے لاکا دیے اور فر مایا کہ بیٹا تو اپنی موت کی طرف خود اپنے پیروں سے جارہا ہے دشمن بھی اس بھولے بھالے پیارے پیارے بچہ کے حسن و جمال کی تعریف میں کہنے لگے بیرتو چاند کا ٹکڑا

بادل سے نکل آیا یہ تو ہم کوتلواری بھی مارے تو بھی ہم کچھنہ بولیں گے۔

قاسم نے رسم شجاعان عرب کے مطابق نہایت دلیری سے پہلے اپنا نام ونشان بتایا اور فر مایا کہتم نہیں پہچانتے ہوتو جان لومیں حسن کا بیٹا ہوں اور کیوں تم نے میرے چچا کو اس جنگل میں مثل قیدیوں کے گرفتار کرلیا ہے؟ یہ کہہ کے چھوٹی سی تلوار کھینچ کر برس پڑے اور سر بوندیوں کی طرح گرنے لگے۔

ہاں ہاں قاسم بھی شہید کیے گئے مگراس طرح کہ ایک بردل نے پس پشت آکراس خرج کے سر پر تلوار کا وار کیا اور وہ تیرہ سال کا کمسن بچہ گھوڑے سے تیورا کے سرسے پیرتک خون میں نہلا دیا گیا لاش تک گھوڑ وں سے روند ڈالی گئی بیوہ ماں دل مسوس کررہ گئی مگر قاسم نے اپنے چچا پر اپنی ضد سے جان شار کرکے یہ بتلا دیا کہ حقوق اوا کرنے والے اپنی کمسنی اور تین دن کی پیاس کا لحاظ نہیں کرتے بہر حال اپنے فریضہ کی اوائیگ سے کسی وقت غافل نہیں دہتے۔

(اخبارسحاب كصنوك ١٩٣٩ء ازحفرت مولاناسيدقائم مهدى صاحب قبله جتهد)

جناب مولا ناسيرعلى ناصر سعيد عبقاتي (آغاروي صاحب تصنوى)

دنیا میں شاید ہی کوئی ایباشخص ہوجس نے واقعہ کر بلائنا ہواور حضرت قاسم بن الحسن علیہ السلام سے واقف نہ ہو بیصا جزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے ۲۱ ھیں ان کاس تقریباً بارہ برس کا تھا۔ اس کمنی کے باوجود مقصد حینی کی تکمیل میں بہت نمایاں حصّہ لیا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا پر بیرواضح کردینا چاہتے تھے کہ بزید سے اُن کی جنگ ملک گیری یا ذاتی عداوت کی بناء پرنہیں بلکہ ظلم وجور فبتق و فجور ،سر مایہ پرتی ونفس بروری کے مقابل میں ہے۔ حضرت امام حسین علیه السلام کے نانا پیغیبراسلام اُس دین کو لے کر آئے تھے جو يحميل اخلاق ،ارتقائے بشریت ،عدل وکرم ،اخوت ومساوات کامُعلّم تھا۔اُن کی تعلیم تمى كُهُ المسلمة من سلمه النّاس عن يده و لسانه "مسلمان وه ہےجن کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں اور اسی وجہ سے پینمبر نے بھی حفاظت خوداختیاری کےعلادہ کسی جارحانہ اقدام کے لئے تلوانہیں اُٹھائی لیکن اُن کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں نے رفتہ رفتہ اُن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا نتیجے میں پزید کا ایسا یے دین ، فاسق و فاجر عیش پیند ، سر ماید برست اور دشمن دیانت ، خلافت رسول کا دعويداربن كرامام حسين عليه السلام كاليدرين بناه محافظ اسلام بلكم ثمونه تعليمات نبي مسے بیعت کا طالب ہوا۔ اگر یز بددنیوی جاہ وجلال اور حکومت حاصل کر کے مقصد اسلام کی حفاظت بھی کرتا تو امام حسین علیہ السلام مکن تھا اُس سے جنگ نہ کرتے لیکن یزید کے اعمال وکردارتو اسلام کو دنیا میں رسوا کررہے تھے اور وہ اسلام کے نام پر دنیا میں خوزیزی اورظلم وجور بریا کرنا چاہتا تھا۔امام حسین علیدالسلام کے لئے دوہی راستے تھے یا تو اُس کی بیعت کر کے خود محفوظ ہوجاتے مگر اسلام کے مفہوم کوبدل جانے دیتے یا اسلام کو بیجانے کے لئے اپنی جان وول اولا دواقر ہاکی قربانی پیش کردیتے۔ یزید کی بعت کرنے والوں میں بہت ہے ایسے بھی تھے جواس کو پیندنہیں کرتے تھے مگر اُن کے خمیر کی کمزوری اس کے اعلان کی جرأت نہیں کرنے دیتی تھی امام حسین علیہ السلام بھی اگریہی راستہ اختیار کرتے تو پھروہ حسینؑ نہ ہوتے ۔انھوں نے دوسراراستہ اختیار کیا اور بظاہراین دنیا تج دی مگریزیدیت کی کمرتوڑ کے اسلام میں ہمیشہ کے لئے جار جا ندلگادیئے۔

نهصرف حضرت سيدالشهدا بلكهأس خاندان كيكسن بجول في بهي ايسابي كياجن

می*ں حضرت قاسم علیہ السلام ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں*۔

عاشور کا دن ہے۔زوالی آفتاب کا وقت اور تیتا ہوا کر بلا کا ریگستان ۔حضرت امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز وں اور ساتھیوں کے لاشے یڑے ہوئے ہیں۔بقیہ کے بعد دیگر سے لڑنے جاتے ہیں اور لاشے واپس آتے ہیں۔ تیروں کا مینے برس رہا ہے جومیدان میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا ہے عام طور برایس حالت میں بیچے کیا جوان بلکہ جوانمرد بھی پریثان ہوجاتے ہیں لیکن خاندان نبوت کے بچوں کی تعلیم و تربیت کاعنوان ہی اور تھا چنانچے رسول الله صلی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن السلام كاباره برس كانو جوان فرزندقاسم اينه چياكي خدمت ميس حاضر ہوتا ہے اورعرض کرتا ہے کہ چیا مجھ کوبھی میدان کی اجازت دیجئے امام مظلوم نے بیتیم بھیتیے کو بڑی مالوہی ہے دیکھا ظاہر ہے کہ ہر مخص کے لئے بھائی کی یادگار نوجوان بھتیج کا آنکھوں کے سامنے تین دن کی بھوک پیاس میں شہید ہونا گوارا کرنا آسان نہ تھالیکن مقصد کی عظمت برنظر کرتے ہوئے مظلوم امام اس کوبھی برداشت کرنے برآ مادہ تو ہو گئے لیکن اجازت دینے سے پہلے قاسم کی حق شناسی وحق پرتی وجراًت و ہمت وشجاعت نمایاں كرنے كے لئے ايك سوال كرتے ہيں كه انظر قائم موت كوكيسا سجھتے ہو؟ قاسم نے عرض کیا کہ چیا جان آج تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔اس کمسنی میں حضرت قاسمٌ کا بیہ جواب اس گھرانے کے بچوں کے شعوراحسان فرائض کو ظاہر کرنے کے علاوہ نوخیزوں کے لئے ایک درس عمل ہے۔امام حسین علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے ۔شاہزادہ نے دیکھا کہ اجازت نہیں ملتی ہے تو ایک سوال اور کرلیا چیا جان کیا مرا نام فهرست شهدامین درج نه هوگا۔اب حضرت سیدالشهداء کو مال یانهیں میں جواب دینا ہی تھا تو فر مایا کہ ہاں قاسمٌ تم بھی شہیر ہو گے اور تمھارا چھ مہینہ کا بھائی علی اصغر بھی شہید

موگا۔جواب کے آخری حقدنے شاہزادہ کو بریشان کردیا۔عرض کی چیاجان کیا تمن کی فوج کےلوگ ہمار بے خیموں کے اندرگھس جائیں گے ۔شاہزادہ قاسم جانتے تھے کہ چھ مہینے کا بچے میدان جنگ میں تو جانہیں سکتا پھر بغیراس کے کہ دشمن خیموں میں گھس جا ئیں کیسے شہید کرسکتے ہیں ہونے والا میر بھی تھا کہ دشمن خیموں میں درآئیں کیکن مظلوم امام نے یہ پیند نہیں کیا کہ غیرت دار بھیجا جوت کی فتح کے لئے اس کمنی میں مرنے پر تیار ہےاور چند کمحے حیات کے اور باتی ہیں۔اس ذہنی تکلیف سے بھی دوحیار ہوالہذا آپ نے فرمایا کنہیں قاسم میں خودعلی اصغر کواینے ہاتھوں پرمیدان میں لا وَں گا اورفوج کو اس کی بیاس بھانے کی ترغیب دوں گاوہ یانی دینے کے عوض بچہ کو تیر سے شہید کردیں گے۔ اس کے بعد دل شکت چیانے اینے ہاتھ سے قاسم کے سر پر عمامہ باندھا پیرائن کو کفن کی طرح جاک کیا او رمیران کی اجازت دی ۔شاہزادہ قاسمًاس شان سے گھوڑے پرسوار ہو کرمیدان جنگ کو چلے جیسے مراد دلی برآئی اور مقصد حیات حاصل موگیا بلکہ سی قتم کا خوف نہیں ہراس نہیں فوج مخالف سے کوئی التجانہیں آ زمودہ کار بہا دروں کی طرح عرب کے قاعدہ کے موافق رجزیر ما۔ بہا دران عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ میدان جنگ میں جب نبردآ زماہونا جاہتے تصافر حریف کے مقابلہ میں اپنا فخرنظم میں ظاہر کرتے تا کہ حریف اپنے مقابل کو پہچان کراڑے اور کوئی کمی نہ کرے۔ شاہزادہ قاسم في بهي اييخ حسب ونسب كي برتري اورخانداني جرات وجمت كااس طرح اعلان کیا کداے بریدی فوج والواگرتم مجھ کونہ پہچانے ہوتو پہچان لو۔ میں امام حسن کا فرزند اورتمھارے پیغمبڑی اولا دہے ہوں کیا غضب ہے کدرسول کا نواسہ اوراُس کی اولا د تمھار ہے زغہ میں قیدیوں کی طرح گھری ہوئی ہے۔

حضرت قاسم علیہ السلام نے اتمام جمت کے بعد دعوت جنگ دی اور مبار زطلب

کیا۔ فوج پزیدی میں اتنی اخلاقی پستی آچکی تھی کہ عرب کی خصوصیت خاصہ مشہور معروف غیرت کا بھی خاتمہ ہوگیا تھا چنا نچدا کیے بارہ برس کے بچہ کے مقابلہ کے لئے اگر اس کا برابر والا نہ تھجتے تو کم از کم ایک ہی مقابلہ کرتا مگر ہوا کیا کہ شاہزادہ قاسم کو چاروں طرف سے گھیرلیا تلواریں چلے لگیس، نیزوں سے وار ہونے لگے اور تیروں کی بارش ہوگئی۔ شاہزادہ قاسم نے باوجود کمسنی کے خاندانی شجاعت وہمت و جرائت کے جو ہر دکھائے لیکن کمسنی اور تین دن کی بھوک پیاس میں ٹلڑی ذل فوج سے کہاں تک مقابلہ کرتے عربین سعد بن فیل از دی کی تلوار سر پر بھر پور پڑگئی بچہ تیورا کر گھوڑ ہے سے زمین پر گرا پچا کو بظا ہر مدد کے لئے آواز دی لیکن دراصل مطلب سے تھا کہ بچا جان میں نے آپ کی جنگ کے مقصد کی اہمیت کو بچھ کر اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنی قربانی پیش میں نے آپ کی جنگ کے مقصد کی اہمیت کو بچھ کر اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنی قربانی پیش میں میں جنگ ہوجائے گا کہ آپ نے امت کو گھرائی سے بچانے اور اسلام کی روح کو باقی رکھنے میں کسی چیز سے بھی در لیخ نہیں کی یاور ایک قربانی بیش کی جس کی مثال دنیا میں نہ ملے گ

شاہزادہ قاسم کی آوازسُ کرامام حسین علیہ السلام فوراً شیرِ غضبناک کی طرح میدان کی طرف میدان کی طرف میدان کی طرف کے لئے جا ہا کہ اُس کو ایپ حاقہ میں لے لیں۔ چنانچہ جا روں طرف سے گھوڑے دوڑ اتے ہوئے چلے جس سے شاہزادہ قاسم کا جسم نازک زندگی ہی میں پامال ہوگیا۔ جب میدان صاف ہوا تو حضرت سیدالشہداء علیہ السلام نے اپنے کمن میتیم بھینچ کی پارہ پارہ لاش کو حسرت و اندوہ کے ساتھ دیکھا اوراً مُناکردیگر بنی ہاشم کی لاشوں کے پاس لاکرر کھ دیا۔

( ہفتہ دار'' سرفراز'' لکھنؤ بحرم نمبرا پریل ۱۹۲۷ء )

رو کے ہوئے تھی موت وہ گو بھاگ چلے تھے

کیا بچتے کہ گرتی ہوئی بجلی کے تلے تھے

ہرغول پہ ہرصف پہ برسی تھی وہ شمشیر اک برق پے خرمن ہستی تھی وہ شمشیر

گهاوج په گاہے سو بے پستی تھی وہ شمشیر جلی سی ہراک باگ بپرستی تھی وہ شمشیر

جانیں نہیں بیخے کی بیسب جان گئے تھے

اُس تیخ کے لوہے کو عدد مان گئے تھے

رُکی تھی ندمغفر پہ نہ بمتر پہ نہ سر پر کہسار پہ آئن پہ شجر پر نہ حجر پر

گھوڑے پہ نہ زیں پر نہ زرہ نہ تمر پر گردن پہ نہ سینہ پہ نہ ساعد نہ کمر پر

وه سیل فنا مرحب و انتر سے نه رُکتی

چار آئینہ کیا سدِ سکندر سے نہ رُکتی

جس فرق په وه مای بحرِ ظفر آئی پیری سروگردن میں توسینه میں در آئی

غوطہ جو لگایا تو قریب کمر آئی ۔ وہ ڈوب گیا خون میں اور بیا بھرآئی ۔ فوطہ جو لگایا تو ستم گر کا لہو جاٹ کے نکلی

چار آئینہ و دامِ زرہ کاٹ کے نکلی

جناب قاسم کے ان دلیرانہ ملوں نے فوج مخالف پر کچھالی ہیب طاری کردی کہ کسی کو مقابلے کی جسارت نہ ہوتی تھی بڑے بڑے نامی و نامور نبرد آزما اپنی جان

بچاتے پھرتے تھے

بھوکا پیاسا لڑ رہا تھا سیکروں سے وہ دلیر حملہ ور تھا فوج دشمن پر دلاور مثل شیر کوندتی تھی برق سی شمشیر اُس جرّار کی روح حیدرتھی ثناخواں جس کے ہر ہر وار کی

جب جناب قاسم نے بہت سے نابکار داخل جہنم کیے تواس فوج بدسیر نے متفق ہوکر

آپ پرحمله کیا۔ کہاں ایک تشنه وینم جال کجاہزار ہاہے ایمان پر بھی:-

ہوکے جب سر مکھ نہوہ بدعہداس سے لڑسکے

پشت پرآ آ کے سفاکوں نے تب حملے کیے

یہاں تک کہ جب اُس بھو کے پیاہے کم سِن مظلوم پرتمام فوج ٹوٹ پڑی اوراس

کے پھول ہے جسم کونتی و تیروتبر سے چھلنی کر دیا تو:-

زخموں کا لگا خون رکابوں سے ٹیکنے طاقت کی لڑنے کی لگا ہاتھ بھکنے

پانی کے لیے تن میں لگی روح پھڑ کئے مر مُرُ مُرُ کے سوئے خیمہ لگے یاس سے تکنے

سینے پہ سناں گرز لگا کاستہ سر پر

تیورا کے جھکے تھے کہ پڑی تیج ممر پر

عمّو کو صدا دی کہ چیا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپ یہ قربان خبر لو

وُنیا میں کوئی دم کا ہے مہمان خبر لو میہنچا ہے دم آخر مرا اس آن خبر لو

ذرّیت حیدر کی بیہ توقیر ہوئی ہے

پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے

حسین ہے کس ومظلوم بچے کی صداسُن کر بے تاب ہو گئے اور سرو پا پر ہنہ ہاتھوں

سے دل تھا ہے ہوے دوڑے اور:-

اعدا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈھنے سرور پامال ملے قاسم رنجور سراسر گودی کا پلا پاؤل رگڑتا تھا زمیں پر رو کر پسرِ فاطمۂ نے پیٹ لیا سر

روتے ہوئے بس وہ تن صدیاش سے لیٹے

#### چلا کے حسین ابن علی لاش سے لیٹے

فرمایا که صدقه ہو چھا منہ سے تو بولو کیا حال ہے اے ماہ لقا منہ سے تو بولو بیٹا میں ترمیّا ہوں ذرا منہ سے تو بولو بیٹا میں ترمیّا ہوں ذرا منہ سے تو بولو

مادر کو بڑا داغ دیئے جاتے ہو بیٹا سب حسرتیں دل میں ہی لیے جاتے ہوبیٹا

یہ کہتے تھے جوموت کی پیکی آئیں منہ کھول کے حضرت کوزبال خشک دکھائی مخدومہ عالم نے یہ آواز سُنائی میں ساغر کوثر ہوں ترے واسطے لائی فخدومہ عالم نے ایم اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو دادی ترے سوکھے ہوئے ہوئٹوں یہ فدا ہو

لب بند کیے قاسم ذی جاہ نے اکبار لینی نہ پیوں گا، ہیں پیاسے شہ ابرار دنیا سے سفر کر گیا پیاسا ہی وہ دلدار لاش اس کی چلے لے کے شہ بیکس ولاجار دنیا سے مفرکر گیا پیاسا ہی چو پہنچ تو کہا رو کے میرسب سے لوم گئے ارمال تھا جنھیں مرنے کا شب سے لوم گئے ارمال تھا جنھیں مرنے کا شب سے

(سراج النثر بصفحه ۱۳۳۳)

### علّا مدسير محمر مهدى بهيك بورى الله الله مقامة: - (وفات ١٩٢٩ء)

اولادامام حسن میں سب سے پہلے حضرت قاسم ابن حسن جہاد کے قصد سے خیمہ سے نکلے یہ ابنی بھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ خیمہ سے نکل کر سید ھے اپنے چیا کے پاس آئے اور عرض کی چیا جان اجازت جہاد مرحمت ہو۔ امام حسین علیه السلام نے فرمایا اے فرزند تُو تو میر ہے بھائی کی نشانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو محفوظ رہے اور مجھے فی الجملة تسکین ہو۔ اے فرزند تم کیوں اپنے پاؤں سے موت کی طرف جاتے ہو؟ شاہزاد ہ

یرا۔اس کے بعد جناب قاسم امام حسین کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے كَ يَاعَمَّاهُ الْعَطَشُ قَدُ قَتَلَنِيُ ( پِيَاجِان بِياس مجْ مار عِدُالَى جِاكر ممكن ہوتو تھوڑ اسایانی پلادیجئے ) حضرات یانی کہاں میسرتھا جوآپ پلاتے۔حضرت نے اپنی انگوشی دی اور فرمایا اس کومنه میں رکھ لواور چوسوشاید کچھ تسکین ہو۔ جناب قاسمٌ نے وہ انگوشی اینے منہ میں رکھ لی۔ جب کچھ تسکین ہوئی تو پھر میدان قال میں آئے اورلزنا شروع کیااور بہت سے اشقیاء کو داخل جہنم کیا۔ مگر مومنین خیال سیجئے وہ حضرت قاسمٌ كاسِن وسال وہ بيہلے پہل كى لڑائى وہ تين دن كى بھوك پياس آخر كہاں تك لڑتے۔اشقیائے بورین نے چارول طرف سے آ مگیرااور تلوار پرتلوار، نیزہ پر نیزہ لگانے لگے۔اتنے میں عمر بن سعداز دی نے سرمبارک پرائیں تلوار لگائی کہ گھوڑے پر سنجلناد شوار ہو گیا۔ زین سے زمین برآئے اور آواز دی بیاعہ ماہ اُدُر کُنبی (چیا جان میری خبر لیجئے ) یہ آواز سنتے ہی امام حسینً بے تاب ہو گئے تلوار تھینج کے اُن اشقیاء پرحمله کیا۔ اور عمر بن سعد از دی کو جو قاتل جناب قاسم تھا ایسی ضرب لگائی کہ وہ شقی گھوڑے سے گر پڑا۔ کو فیوں نے حملہ کر کے جاہا اُسے بچالے جائیں اس ارادے سے اُن اشقیاء نے اپنے گھوڑے دوڑائے ۔ آہ آہ اُن سواروں کی اس تاخت و تاز سے حضرت قاسمٌ کاجسم زندگی ہی میں پا مالِ شم اسپاں ہوگیا۔ جب امام حسینٌ اُس شنرادے کے پاس پینچے توبید یکھا کہ خاک وخون میں آلودہ ریگ گرم پر پڑے ہیں اور زمین پر ایر ایال رگر رہے ہیں۔حضرت میرحالت دیکھ کر بہت روئے اور فر مایا اے فرزند خدا نفرین کرے اس قوم کوجس نے تمہیں قتل کیا فتم بخدا تمہارے چھا پر بہت ہی گراں ہے کہتم نصرت کے واسطے ایکارواور چھا سے تمہاری امداد نہ ہوسکے۔اتنے میں اُس شاہرادے کی رُوح نے مفارقت کی۔امام حسینؑ نے اُن کی لاش اُٹھا کے اپنے سینہ سے لگائی اور خیمہ کی طرف لے یلے۔

# اديبِ إعظم مولا ناسيّد ظفرحسن امروهوى:-

جب انصار سین درجہ بدرجہ جام شہادت توش کر کے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو ہر بی بی کی خواہش بیتھی کہ میری اولا دسب سے پہلے فد بیراہ خدا ہے جب جناب زینب کے دونوں صاحبز اوے میدان جنگ میں کام آ کچاتو جناب اُم فروہ مادر جناب قاسم نے فضہ سے کہا ذرا قاسم کو میرے پاس بلا دو کیا غضب آگیا۔ وہ ابھی تک زندہ ہم میری نظر شہز اوی کوئین ٹانی زہڑا کے سامنے نیچی ہے۔ ہے جان کے دونوں نیچ شہادت پا چکے ہیں، اور قاسم ابھی تک چھاکے پہلو میں کھڑ نظر آ رہے ہیں۔ فضد در خیمہ پر آئیں اور جناب قاسم کو بلایا خیمہ میں آئے تو ماں کی تیوری پر بال دیکھے۔ لرزنے خیمہ پر آئیں اور جناب قاسم کو بلایا خیمہ میں کہا کیا تم مرنے سے جان چرار ہے ہوکیا جب گے۔ یوہ ماں نے عمل آئی مرنے سے جان چرار ہوکیا جب کے بوقو کے کہ پچپا کی لاش خاک وخون میں بڑپی نظر آئے گی جس پچپانے تم کو باپ کی طرح پالا تھا۔ کیا اس کی محبت وشفقت کا بدلا یہی ہے۔ ہے ہوئ وجھ تو مرنے کو جائیں اور تم کھڑے منہ در کھھو۔ تم نے جھے اس قابل نہ رکھا کہ ٹائی زہڑا سے آئی ملا جائیں اور تم کھڑے منہ در کھھو۔ تم نے جھے اس قابل نہ رکھا کہ ٹائی زہڑا ہے آئی ملا سکوں۔ آ ہ ایمیں ان کو دونوں ہیؤں کا پر سادوں چاہیے تو بیتھا کہ وہ مجھے تہمارے مرنے سکوں۔ آ ہ ایمیں ان کو دونوں ہیؤں کا پر سادوں چاہیے تو بیتھا کہ وہ مجھے تہمارے مرنے سکوں۔ آ ہ ایمیں ان کو دونوں ہیؤں کا پر سادوں چاہیے تو بیتھا کہ وہ مجھے تہمارے مرنے سکوں۔ آ ہ ایمیں ان کو دونوں ہیؤں کا پر سادوں چاہیے تو بیتھا کہ وہ مجھے تہمارے مرنے سکوں۔ آ ہ ایمیں ان کو دونوں ہیؤں کا پر سادوں چاہیے تو بیتھا کہ وہ مجھے تہمارے مرنے

پر پرسادیتی۔

قاسم نے ہاتھ باندھ کرعرض کی۔اے مادرِگرامی اس میں میر اقصور نہیں میں تو کئی بار پچاجان کی خدمت میں اذن حاصل کرنے کے لیے گیا۔ گر کیا کروں حضور اجازت نہیں دیتے۔آپ چیاجان سے سفارش کریں۔

انہوں نے کہاتم جاؤاور فرزندرسول سے اجازت مانگواور بیتعویذ جوتمہارے بازو یر ہے اس کو کھول کر چیا جان کو دکھاؤاس میں تمہارے باپ کی وصیت ہے۔ قاسمٌ یہ بات سُن كرحضرت كى خدمت ميں آئے اور اجازت طلب كى۔ امام مظلوم نے جيرت ہے بنتیم بھتیج کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرلائے۔اور فر مایا بیٹا کس دل ہے اجازت دوں تم میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو۔ جب تم کو دیکھا ہوں بھائی جان یاد آجاتے ہیں۔قاسم نے عرض کی یابن رسول اللہ تمام جوانان بنی ہاشم باری باری شرف شہادت حاصل کر کے راہی جنت ہو چکے ہیں۔کیا پیغلام اس سعادت سے محروم رہے گا میری والده گرامی اس بات پر مجھ سے ناراض ہیں کہ مرنے میں کیوں نا خیر کرر ہاہوں۔ ابھی چیا بھتیج میں یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ خیمے ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی امام علیہ السلام در خیمہ پر آئے اور فضہ سے بوچھا کون رور ہا ہے۔عرض کی شنرادے آپ کی بھابھی رور ہی ہیں۔امام یہن کر خیمے میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ اُمٌ فروہ ستونِ خیمہ سے لیٹی ہوئی زارزار رور ہی ہیں۔حضرت بے چین ہوگئے پوچھا بھابھی جان آپ کے اس قدر بے چینی سے رونے کا سبب کیا ہے۔اس عم دیدہ اور ستم رسیدہ بی بی نے کہایا بن رسول اللہ مجھ دکھیا کوندامت سے بچاہیے اور اپنی مادر گرامی سے شرمندہ نہ کیجئے۔ کیا ہوہ کا لال فدیدراہِ خدا بننے کا اہلِ نہیں یابن رسول اللہ ایک قاسمٌ کیا اگرایسے ہزار بیٹے ہوں تو آپ کے قدموں پر شار کر دوں۔ پیسُن کرامام سر نہوڑائے آتھوں میں آنسو بھرے خیے سے نکل آئے اور دیر تک خاموش کھڑے رہے۔

قاسم نے بازو سے تعوید کھول کر خدمت امام میں پیش کیا۔ حضرت نے بھائی کی
تحریر و کیھ کرایک آہ ہر دھینچی۔ اس میں لکھا تھا قاسم یہ میری وصیت ہے کہ کر بلا میں
تہرارے چپاڑے اعدا میں گھر جا کیں تو تم ان پر جان نثار کرنے میں پس و پیش نہ کرنا۔
بھائی کی مدوصیت پڑھ کرامام مظلوم مجور ہو گئے اور فرمایا اچھا بیٹا! تم بھی جاؤ۔ آہ
حسین پر کیا وقت آگیا ہے کہ گود کے پالے گھر کے اجالے آتھوں کے آگے دم تو ٹر

اس کے بعد امام علیہ السلام نے تہرکات امام حسن علیہ السلام منگوائے اور اپنے ہاتھوں سے بیٹیم بھینچے کوموت کے منہ میں بھیخے کے لیے سجایا، سر پر عمامہ امام حسن علیہ السلام کابا ندھا۔ پلکے سے کمرکسی۔ ہتھیار بدن پر بیجاس کے بعد جناب قاسم کو چھاتی سے لگا کر دیر تک روتے رہے پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر دکاب پکڑ کر گھوڑ نے پر سوار کیا جب جناب قاسم چلے تو کلیجہ پکڑ ہے ہوئے بیچھے بیچھے دوڑ ہے۔ اے جان عم ذرا دیر کھر و۔ قاسم نے گھوڑ ہے کی باگر روک لی۔ فر مایا گھوڑ ہے ہے اُتر و کہ مرحوم بھائی کی طرف سے ایک بار پھر تمہیں رخصت کرلوں۔

الغرض جناب قاسم اُترے۔امام نے سینے سے لگایا پیارکیا اور پھر گھوڑے پر سوار کر کے فر مایا پروردگارگواہ رہنا کہ اب بھائی کی نشانی بھی حسین سے جدا ہور ہی ہے۔ جناب قاسم نے میدان میں آکر ہائمی انداز میں ایسار جز پڑھا کہ میدان کر بلا گون خ اُٹھا۔ پھر فر مایا جواپی جان سے بیزار ہووہ میرے سامنے آئے۔ میں شیر کردگار کا بچتا امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ بیسن کر ازرق شامی کا ایک بیٹا جواسپے کو رستم ز مال سمجھتا تھا۔ بڑے طمطراق سے گھوڑا گداتا سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے نو جوان! تو میرے ہاتھ سے نے کرنہیں جاسکتا۔ یہ کہ کراس نے وار کیا حضرت قاسم نے اس کا وار سیر پرروکا۔ جب وہ بے در بے چند وار کر چکا تو آپ نے فرمایا او بد بخت اب شمشیر حیدری کا وارروک بیہ کہ کرایک تلوارائی ماری کہ خود اور سرکوکا ٹی سینہ تک اُتر آئی اوروہ نابکار بے قابو ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم نے اس کا سرکاٹ کر پسر سعد کے لئکر کی طرف بھینک دیا۔ یہ حال دیکھ کر ازرق شامی کے تین بیٹے باری باری لڑنے آئے۔ جناب قاسم نے ان کو بھی مارگرایا اور ازرق ملعون جس کے سامنے اس کے چار بیٹے واصل جہنم ہو بچکے تھے۔ مارسیاہ کی طرح نے و تاب کھا تا فوج کی صفوں سے نکلا۔ جب پسر سعد نے یہ حال دیکھا تو جناب قاسم نے بہت جلد اس کا بھی کام تمام کیا۔ جب پسر سعد نے یہ حال دیکھا تو اپنے لئکریوں کو تھم دیا کہ سب کیبارگی اس جوان پرٹوٹ پڑو۔ چنا نچہ یکا یک بادل کی طرح جاروں طرف سے وار پر وار ہونے گئے۔

شنرادہ قاسمٌ کا تمام بدن تیروں اور نیز وں سے چھانی ہوگیا۔ ہر بُن مُوسے فوارہ کی طرح خون پھوٹ اُکلا جب گھوڑے پر بیٹھنے کی تاب باقی ندر ہی اور چکر آنے لگے تو آواز دی۔ باعماہ ادر کنی

امام مظلوم جناب عباس اورعلی اکبرکولے کرقل گاہ میں پنچے۔ گرآ ہ حضرت کے چہنچنے
سے پہلے جناب قاسم کی روح راہی جنت ہو چکی تھی۔ امام مظلوم نے قریب جا کر دیکھا
کہ تمام بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا ہے اور اعضائے بدن جدا ہو چکے ہیں۔
فقطعوہ اربأ اربا ایک ایک عضوظ لموں نے جدا کر دیا تھا۔

غرض جس طرح بناجوان بھیجے کی لاش کوخیمہ گاہ تک لے آئے جب بی بیوں کوخیمہ میں معلوم ہوا کہ قاسم کی لاش آرہی ہے تو کہرام بیا ہو گیا۔ ہر طرف سے وا قاساہ واثمر ق فوادہ کی آوازیں آرہی تھیں۔ مادر جناب قاسم سجدہ میں گریزیں اوررور وکرعرض کرنے لگیں۔خدادندا تیراشکرہے کہآج بیوہ کی کمائی ٹھکانے گئی۔

# عمدة الواعظين مولا ناسيّدغلام مرتضى كهنوى:

امام حسن کا نونہال جب صبط نہ کر سکا تو چھا سے بڑھ کے بوچھ لیا کہ چھا میرانام بھی محضر شہدامیں ہے امام حسین نے کمسنی کود کھتے ہوئے ایک سوال کیا یہا بُہ بنیا کیف المصوت عدد کے کیوں بیٹا تہہارے نزدیک موت کسی ہے قوجناب قاسم جواب دیتے ہیں یہا عم اَحُلیٰ من الْعَسل ۔اے چھا شہدسے زیادہ شیریں۔جواب کا انداز بتارہا ہے کہ اگری پر جان دینے کا موقع آجائے تو آلِ محرائے نے موت سے کا انداز بتارہا ہے کہ اگری پر جان دینے کا موقع آجائے تو آلِ محرائے کے بچے موت سے کروی چیز بھی شہد سے زیادہ شیریں ہو تھے ہیں۔ حسین نے بڑھ کے بجو گلے سے لگایا اور فر مایا ہاں بیٹا تم بھی شہید ہوگے اور تہہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی تعجب نہیں جوشیر خوار کی خبر شہادت سن کر ہاشی غیرت کی توری پر بل ڈال دیے ہوں اور بوچھ بیٹے ہوں کہ چھا کیا اشقیا خیموں میں گس آئیں گے اور آقانے جواب دیا ہو کہ نہیں بیٹا میر سے ہوتے ہوئے کہ اشھوں پر لاؤں گا اور اصغر تیر کھا کے دم تو ڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ہاشی شجاعوں کی جنگ ہاتھوں پر لاؤں گا اور اصغر تیر کھا کے دم تو ڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ہاشی شجاعوں کی جنگ ہاتھوں پر لاؤں گا دور ای موجودگی میں کون ہے ہم بھی کرسکتا ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس کی آز ماشم شیروں کی موجودگی میں کون ہیں ہوں ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس کی آز ماشم شیروں کی موجودگی میں کون ہے ہم بھی کرسکتا ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس کی

بہنیں علی اکبڑسے بہادر کی ماں اور قاسم ابن حسن سے نوجوان غازی کی ماں اور چیاں کوفہ وشام کے بازاروں میں سربر ہند باز وبند ھے ہوئے بےمقنعہ و چاوراونٹوں کی برہند پشت برشهراور بشہر اور کوچہ بکوچہ پھرائی جائیں گی ہاں عز ادارووہ قیامت کا وقت بھی آ ہی گیا جب شاہزادہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا بچیا سے اذن جہاد ما لگ رہا ہے اور مال این عمر بحری کمائی اینے آقایر شار کرنے کے لیے بھی بچہ کواور بھی آقا کودیکھتی ہے سین قاسمٌ کود کھتے ہیں اور بھائی یادآ جا تاہے گلے لیٹ کے رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی کی نشانی میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں بھتیجا اصرار کر رہاہے یہاں تک کہ امام نے اذن دیا اور ساتھ ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے جناب قاسم خیمہ میں رخصت آخر کے لیے تشریف لائے مال نے دوڑ کے چرے کی بلالیں لیں پھو پھیوں نے سرسے یا وں تک بھائی کی نشانی کو دیکھا بہنیں دامن سے لیٹ گئیں مگر شہرادہ عزم نصرت کیے ہوئے دادا کی شان سے خیمہ سے باہر آیا چیانے بڑھ کے گلے لگایا دیرتک روئے اس کے بعد خود گھوڑے برسوار کیا شاہزادہ نے لگام ہاتھ میں آتے ہی گھوڑے کوایڑ دی گھوڑا اُڑا اور مال نے اپنے جاند کوفوج کے بادلوں میں چھیتے ہوئے دیکھے آخری بارنگاہ حسرت ڈال کے ایک آہ کی آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ا بک نتین دن کا پیاسا ہزاروں کی فوج سے کیالڑے گا مگرازرق کی کٹی ہوئی گردن اور فوج کے بڑے ہوئے کشتے اور کر بلا کا بولتا ہوارن اور قاسم کی چلتی ہوئی تلوار یکار یکار كے كہدر بى تھى كەعلى كے يوتے اگر آستين ألث ليس تو يون الرتے بين كد بها در ظهر نه سکیس بیشک چیااور بھائی کمسن جیتیج کی جنگ دیکھ دیکھے کے خوش ہور ہے ہوں گے ماں کا کلیجہ ہاتھوں بڑھ گیا ہوگا جب سنا ہوگا کہ میرے بیجے نے ازرق سے بہا درکو مارلیا ہے کیوں کر کہوں کلیجہ پھٹتا ہے جب بیرخیال آتا ہے کہ دکھیاری ماں کے دل پراس وقت کیا

گذرگی ہوگی جب قاسم نے پکار کے کہا ہوگا کہ چپامیری خبر لیجئے اور رخصت ہوکے جانے والا نونہال جب اس شان سے حسین کے ہاتھوں پہ خیمے میں آیا ہوگا کہ جسم کلڑے فکڑے لاش تک سالم نہیں مال کے بین چھوپھیوں کے نالوں سے خیمے میں کہرام مچا دیا ہوگا مگر جی چاہتا ہے کہوں بیبوں رولو۔ ابھی حسین زندہ بیں ارے جب حسین نہوں گی تو رونے پر نیز سے چھو دیئے جائیں گے سکینٹ کے طمانچے لگائے جائیں گے اکارکوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ (جینی جائیں سے ۱۳۵۳)

## مولا ناسيد ظفرحسن امروهوي:

منقول ہے کہ جب امام مظلوم کے تمام انسار میدان میں کام آ چے اورعزیز بھی ورجه بدرجيشهادت يانے گئو جناب قاسم حاضر خدمت موكراؤن كارزار طلب كرنے لگے۔حضرت یتیم بھینچ کو چھاتی ہے لگا کررونے لگے۔اور فرمایا اے میرے فرزندتو میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہے تجھے دیکھ کر بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں۔اے فرزندتو ابھی کم سن ہے میرا دل گوارانہیں کرتا کہ تھے جیسے نازوں کے یالے خوش رَ واورخوش سیرت جوان کوان خونخو ار درندوں میں تینے و نیز سے کھانے کوئیے دوں۔ بیٹا! تیری جدائی تیری دکھیا مال سے برداشت نہ ہوگی۔اس کا کلیجہاس صدے سے پھٹ جائے گا۔ آہ! ان کے دل میں بہت سے ار مان ہیں۔ ابھی تو ان بیچاری نے تیری جوانی کی بہار بھی مہیں دیکھی۔ بیسُن کر جناب قاسم آبدیدہ ہوئے اور عرض کی چیاجان میں آپ کواینے یدر بزرگوار کی روح کا واسطه دیتا ہول کہ مجھ کوشرف شہادت ہے محروم نہ رکھئے۔ بیہ ضرور ہے کہ میراسن ابھی کم ہے لیکن مجھے بھی بھراللہ یفخر حاصل ہے کہ ملی جیسے شجاع کا پوتا ہوں!اور عباس جیسے غازی کا بھتیجا ہوں میدان میں جا کر ہاشمی شجاعت کے وہ جو ہر دکھاؤں گا کہ بینا بکارسکتہ میں رہ جائیں گے۔ابھی چیا بھتیج میں بیہ باتیں ہورہی تھیں کہ در خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آئی امام مظلوم اس طرف مٹوجہ ہوئے پوچھا یہ

کون روتا ہے کسی نے کہا حضور کی بھائی اُم فروہ ہیں حضرت یہ سنتے ہی خیمہ میں تشریف

لائے اور پوچھا بھا بھی جان آپ کے اس قدر پھوٹ پھوٹ کررونے کا کیا سبب ہے

کہنے گیس ۔ یا بن رسول اللہ کیا بیوہ کی اولا دفدیئر راہ خدا بننے کے قابل نہیں ہوتی ۔ یا بن

رسول اللہ آپ نے قاسم کواگر اجازت جنگ عطانہ فر مائی تو مجھے روز حشر آپ کے پدر

بزرگوار اور مادرِ عالی وقار اور برادر والا تبار سے تخت ندامت ہوگی ۔ یا بن رسول اللہ خدا

کے لیے قاسم کو نہ روکئے ورنہ عرصہ حیات میرے اوپر تنگ ہوجائے گا اور زنان اہلِ

حم کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی ۔

دُکھیا بھاوج کی تقریر سُن کرا مام مظلوم کے دل پڑم کا آرہ چل گیا دیر تک سر جھکائے زار زار روتے رہے اس کے بعد خیمہ سے برآ مد ہوئے اور صبر کی سِل کلیجہ پر رکھ کر اجازت کارزار مرحت فر مائی اس کے بعد آپ نے تیرکات امام حسن علیہ السلام خیمے سے طلب فر ماکر جناب قاسم کو اپنے ہاتھ سے آ راستہ کیا۔ عمامہ امام حسن علیہ السلام سر پر باندھازرہ بَر میں پہنائی چھوٹی سے کمرکسی چھوٹی سی تلوار حمائل کی ۔ جب اچھی طرح آراستہ کرلیا تو بھتیج کی صورت و کھے د کھے کرزار زار رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی چھاتی سے لگا کر بیار کیا اور فر مانے لگے۔ قاسم موت کو کیسا فر مایا بیٹا! اللہ تجھے جز اے خیر دے۔ پھر گھوڑ اطلب فر مایا اور قاسم کا باز و پکڑ کر سوار کیا اور نہا بیٹ غم ناک لہجہ میں فر مایا اچھا بیٹا سر ھارو۔ خدا حافظ۔

منقول ہے کہ ابھی جناب قاسم تھوڑی ہی دُور گئے تھے کہ ایک مرتبہ امام مظلوم بے تاب ہوکر دوڑے اور یکاریکار کر کہنے لگے۔اے جان عم ذرا دیر کے لیے تظہر جا کہ

حسین ایک بار تجے اور جھاتی ہے لگالے جناب قاسم رک گئے اور گھوڑے ہے اُتر کر عرض کی چیاجان میں تو آپ کورخصت کرآیا تھا۔ فرمایا بیٹا کیا کروں۔میرادل کسی طرح نہیں مانتا۔ بیٹا آ تجھے ایک بارمرحوم بھائی کی طرف سے اور پیار کرلوں فرط محبت سے چھاتی سے لگایا ہوسے لیے اور بسم اللہ کہد کر پھر گھوڑے برسوار کر دیا۔ قاسم ہمہمہ کرتے ہوئے میدان میں آئے۔اور دلیرانہ انداز میں رجزیرٌ ھااور پھر دشن سے مبار زطلب کیا ازرق شامی کا ایک بیٹا نکل کرآیا۔ جناب قاسم نے چندلحوں میں اسے واصل جہنم کیا۔اس کے بعددوسرابیٹا آیا آپ نے اسے بھی مارگرایا یہاں تک کہاس کے جاروں بیوں کوآپ نے واصل جہنم کیا۔اس کے بعد خودازرق مارسیاہ کی طرح بیج وتاب کھاتا موا نکلا۔ جناب قاسم نے بہت جلداس کا بھی کام تمام کیا بیرحال دیکھ کر بسر سعد گھبرایا اورسرداران لشکرے کہنے لگاریہ بنی ہاشم کے شیر ہیں ان سے ایک ایک کر کے نہار و۔ بلکہ جاروں طرف سے گھیر کریک بارسب حملہ کرو۔ چنانچے سب نابکارسٹ آئے۔ جناب قاسمٌ کوجلال آگیا۔شیرغضب ناک کی طرح درآئے۔اوروہ شجاعانہ جنگ کی کہ وشمن کے ہوش باختہ ہو گئے جناب عباس حضرت علی اکبڑوامام مظلوم علیہ السلام ہر ہروار یرنعرہ تحسین وآفرین بلند کررہے تھے کتب مقاتل میں نکھاہے کہ جناب قاسمٌ نے بياليس نابكارول كونة نتيخ كيا\_

آخرکہاں تک اڑتے دشمن کی فوج ہرطرف سے گھیرے ہوئے تھی نیزہ دشمشیر خجرہ و ترکہاں تک اڑتے دشمنی فوج ہرطرف سے گھیرے ہوئے تھی نیزہ دشمشیر خجرہ تیر کے وار پر وار کر رہی تھی حضرت قاسم کا تمام بدن زخموں سے چُور ہوگیا۔ جب گھوڑے پر نہ رُک سکے تو آواز دی یا عم ادر کئی بیصدا سنتے ہی امام مظلوم علیہ السلام کی نظر میں دنیا تیرہ و تارہوگئی حضرت عباس وحضرت علی اکبرکوہمراہ لے کرمفتل کی جانب روانہ ہوئے ۔ آہ! آہ! حضرت کے پہنچنے سے پہلے وہ جفا کارلاشئہ قاسم کو پامال کر چکے

تے۔ حضرت نے اس جسم نازک کو کھڑے کر دیا تھا۔ آہ یہ حال دیکھ کر امام مظلوم علیہ دشنوں نے اس جسم نازک کو کھڑے کھڑے کر دیا تھا۔ آہ یہ حال دیکھ کر امام مظلوم علیہ السلام پر کیا گذری ہوگی۔ بھتیجا بھی وہ بھتیجا جوشہید ظلم و جفا بھائی کی یادگار تھا۔ اس طرح کچلا ہوااور خاک وخون میں بھرا بے دم پڑا تھا بے اختیار حضرت نے اس تن پاش پاش کو چھاتی سے لگالیا اور رور وکر فرمانے گے۔ بیٹا قاسم کاش اس سے پہلے تہ ہارے پاش وستم رسیدہ چچا کوموت آجاتی اور تم کواس خراب حالت میں ندد کھتا۔ بیٹا اس عالم غربت ویاس میں تم کو بھی جدا کرنا قسمت میں لکھا تھا۔ اے یادگار برادرا ہے میری عالم غربت ویاس میں تم کو بھی جدا کرنا قسمت میں لکھا تھا۔ اے یادگار برادرا ہے میری گور کے پالے مظلوم حسین کس منہ سے تیری دکھیا ماں کے پاس جائے اور کس زبان سے تیرے مرنے کی خبراس غم کی ماری کوسنا ہے۔

آہ آہ آہ امونین جب حضرت نے جاہا کہ جناب قاسم کی لاش کو اُٹھا کر خیے میں لے جائیں تو وہ جسدِ اطہر کسی طرح اس قابل نہ تھا کہ خاک سے اُٹھ سکے۔ ایک ایک عضو جدا ہور ہاتھا جس طرح بنا امام مظلوم جناب عباس اور حضرت علی اکبڑی مدد سے اس جسم یاش یاش کو اُٹھا کر خیمہ گاہ تک لے آئے۔

آہ! آہ! جب کچل ہوئی لاش خیمہ میں آئی تو سیدانیوں کاغم سے بُراحال ہوا۔ خدا کسی ماں کو بیٹے کی بیرحالت نہ دکھائے۔ خیام سینی میں اس وقت عجب کہرام بیا تھا ہر طرف سے وا قاساہ! وا قاساہ کی صدائیں آرہی تھیں۔ اہل حرم کے نوحہ وشیون اور مادر قاسم کے دل خراش بین سے زمین وآسان ہل رہے تھے فلک ستائی ماں بار باراس تن پاش پاش کو چھاتی سے لگاتی اور اپنے شہید پسر کا شانہ ہلا کر کہتی۔ بیٹا قاسم کیسی گہری نیندسور ہے ہو کہ دکھیا ماں پکارتی ہے اور نہیں چو تکتے ۔ آہ! میں کر بلا میں لٹ گئی میرے نیندسور ہے ہو کہ دکھیا ماں پکارتی ہے اور نہیں چو تکتے ۔ آہ! میں کر بلا میں لٹ گئی میرے ارمان خاک میں مل گئے آہ! میرے چا ند تھے کس کی نظر کھا گئی کاش یہ دکھیا ماں تجھ سے ارمان خاک میں مل گئے آہ! میرے چا ند تھے کس کی نظر کھا گئی کاش یہ دکھیا ماں تجھ سے

يہلے مرجاتی۔

الالعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلمو اى منقلب ينقلبون (مماح الجاس جداة للسفرة ١٣١٦)

مولا ناغلام حسين نعيمي:

انصارِ حسین اپنی شہادت کی خبریں ٹن کرخوش ہوئے کہ محفل ہے ایک بارہ تیرہ سال کا بچدا شاور ہاتھ جوڑ کرعرض کی کہ چچا جان کیا میرانا م بھی شہداء کی فہرست میں ہے حسین نے حسرت بھری نگاہ ہے معصوم کو دیکھا اور خاموش ہوگئے۔ قاسم نے پھر عرض کی چچا جان کیا میرانا م بھی شہید ہونے والوں کی فہرست میں ہے۔

عزادارہ! مظلوم کربلانے آبدیدہ ہوکر قاسم کودیکھااور فرمایا بیٹاعلی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ بس اتناسناتھا کہ قاسم نے تڑپ کرعرض کی کیااشقیاء جیموں میں آجائیں گے۔ میرے مولانے فرمایا بیٹا میں خوداصغر کو اشقیا کے سامنے لے جاؤں گا اور پانی کے وض حرملہ کے تیر سے تیرا بھائی علی اصغر شہید ہوجائے گا۔ حضرت سجاڈ فرماتے ہیں اس تقریر کوئن کرسیدانیوں میں کہرام بپاہوگیا۔ امام اُٹے اور سیدانیوں میں آرموجاؤ۔

روایت میں ہے کہ قاسم کی ماں نے جنابِ قاسم کو بلا کرفر مایا بیٹا! میرے پاس
صرف ایک تُوبی ہے۔ بیٹا قاسم جا وَاوراہ ہے عم بررگوار پرقربان ہوجا وَ۔میر لخت
جگر آخر میں بھی ماں ہوں۔ مگر کیا کروں محمد کی بیٹی زینٹ نے دونوں نچ امام پر فدیہ
دے کرسرخروئی حاصل کرلی ہے۔ بس اتنائن کر جنابِ قاسم امام کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور میدانِ کارزار میں جانے کی اجازت مانگی عزادارو! منقول ہے کہ امام نے
دونوں باہیں جنابِ قاسم کے گلے میں ڈال دیں اور دونوں چھا جھیتے دریے کہ روتے

رہے۔ پھرسیدالشہد ائی نے فرمایا قاسم تو میرے ماں جائے حسن کی نشانی ہے۔ بیٹا تجھے میدان میں سیجنے کے بعد تیرا مظلوم پچاکس طرح زندہ رہ سکتا ہے۔ اِدھر یہ باتیں ہوری تھیں کہ مادر قاسم نے فقیہ سے فرمایا۔ فقہ ایک مرتبہ قاسم کو تم خیمہ میں بلاکر لیے آؤ۔ اب جو قاسم خیمہ میں تشریف لائے تو جناب اُم فردہ نے فرمایا۔ بیٹا قاسم مجھے بروزِ قیامت جناب بتول سے شرمندگی ہوگ۔ جناب قاسم مجھے گے اور عرض کی ای جان میں جب بھی اجازت کے لیے عرض کرتا ہوں تو فرزندرسول رونے گئے ہیں۔ جان میں جب بھی اجازت کے لیے عرض کرتا ہوں تو فرزندرسول رونے گئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا باز وکا تعویذ کھول کر بچا کے حوالے کردو۔ بس فوراً قاسم نے تعویذ کھول کر بچا کے حوالے کردو۔ بس فوراً قاسم نے تعویذ کھول کر اور اس کی تحریکو پڑھ کرخوثی سے عرض کی مادر گرامی اب میدان میں جانے کی اجازت مِل جائے گی۔ کھا ہے کہا س تعویذ کو پڑھا ہے نے کہا بیٹا کے باس حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے تعویذ کا پُر زہ امام کے حوالے کیا۔ جب امام نے تحریکو پڑھا تو ایک مرتبہ منہ مدید کی طرف پھر گیا اور روکر فرمایا بھائی حسن آپ کواس اولاد کا حسین تو ایک مرتبہ منہ مدید کی طرف پھر گیا اور روکر فرمایا بھائی حسن آپ کواس اولاد کا حسین ممنون ہے ماں جائے آپ میری ہے کسی کا خیال رہا۔

عزادارو! جب أم فروه نے دیکھا کہ ابھی تک میرے بیٹے کومیدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی تو اُم فروه نے زارزاررونا شروع کیا امام نے فضہ سے دریافت فرمایا کہ خیمہ میں کون رور ہا ہے۔ فضہ نے عرض کی آپ کی بوہ بھادج اُم فروه رورہی ہیں۔ منقول ہے کہ بیٹن کرامام خیمہ میں تشریف لائے اور بھاوج سے دریافت کیا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ جناب اُم فروه نے روکرعرض کی حسین میں اپنی قسمت کورورہی ہوں۔ آج اگرامام حسن موجود ہوتے تو میں بھی سرخروئی حاصل کرتی۔ اتنا کورورہی ہوں۔ آج اگرامام حسن موجود ہوں تو میں آپ کے قاسم کو میدان کارزار کی اجازت دے چکا۔ بس یہ کہہ کرامام باہر تشریف لائے اور جناب قاسم کو اینے کی اجازت دے چکا۔ بس یہ کہہ کرامام باہر تشریف لائے اور جناب قاسم کو اینے

ہاتھوں سے تیار فر مایا۔سعادۃ الدارین میں بھی تحریر ہے کہ امام حسین نے قاسم کے گریاں کو جا کہ امام حسین نے قاسم کے گریبان کو جا کہ کہ دیا اور عمامہ کے دو حصے کر کے چیرے پراٹھکا دیئے اور کفن کی طرح لباس پہنا کراپنی تلواران کی کمر میں لٹھائی اور پھرمعر کہ بہنگ کی طرف روانہ کیا۔

عزادارد! ابھی جنابِ قاسمٌ چندقدم چلے ہی تھے کہ پیچے سے آواز آئی بیٹا تھرو جنابِ قاسمٌ نے مُرُكر ديكھا توامام حسينٌ پيچھے روتے آرہے ہيں فرمايا بيٹااسيے غريب مظلوم چیا کوایک بار پھرسینہ سے لگا لوجب امام قاسمٌ سے مِل چیکے تو دریافت کیا بیٹا موت كوكسايات موعرض كى جيااً حُلى مِنَ الْعَسَل يعنى شهد سي بهي شيري ـ امام نے بیٹے کوشاباش دی اور قاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے ایک او نیچے مقام پر کھڑے ہوگئے۔ جنابِ قاسمؓ نے میرانِ کارزار میں آ کر رجز پڑھ کرحملہ کر دیا اور اس طرح حیدرِ کراڑ کے بوتے نے جنگ کیا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے خندق وخیبر کا نقشہ پھر گیا۔ عمر بن سعد نے ساری فوج سے ایک بہادر شخص جوایک ہزار جوانوں کی طاقت ركمتا تها أعدمقابله كوبهيجاد جناب قاسم في السلعون يرايداواركيا كمرب حيدري كي یا د تازہ ہوگئ اور وہ شقی واصل جہنم ہوا۔اس کے بعد عمر بن سعد نے ازرق شامی کو بلایا کہاس معصوم کوفتل کردے۔ ازرق نے ازراہ غرور کہا کہ بچوں سے لڑنا میری تو بین ہے۔ میں اینے ایک لڑ کے کو بھتے کر اس کا سرمنگوا تا ہوں۔ إدهر ازرق کا لڑ کا میدان میں آیا اُدھر حسن کے لال نے اس حُسن وخوبی سے وار کیا کہ گھوڑے سمیت دوہو گیا ہیہ و کھے کرازرق کوغصہ آیا اور دوسرے بیٹے کو بھیجا۔حضرت قاسمٌ نے نعر ہ تکبیر بلند کر کے اُ ہے بھی جہنم رسید کیا۔ پھرازر ت کا تیسرابیٹا آیا اور فوراً ٹھکانے لگا دونوں طرف کے لوگ دیکھرے تھے کہ ازرق کا چوتھا بیٹا میدان میں نکلا۔ حیدر کے حیدر بیٹے نے اسے بهى دوزخ كايروانه عطاكيا جب ازرق شامی کے چاروں بیٹے تمل ہو گئے تو ازرق کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہوگئ اور ترٹ پرخودمیدان میں نکلا۔ اِدھرازرق پرمیر سے امام کی نگاہ پڑی تو امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مائلی۔ پالنے والے میں اپناوعدہ پورا کروں گا۔ میں قاسم کی لاش اُٹھا وَں گا مگر میر سے اللہ اس ملعون کا غرور میر سے قاسم کے ہاتھوں سے تو ٹر دیے دیا سے کہ جب ازرق حضرت قاسم کے قریب آیا تو آپ نے اس دلیری سے وارکیا کہ جسم خاک پر بعد میں پہنچا اور روح جہنم میں پہلے چلی گئی۔ اس قوت و شجاعت کو و کھے کرشا می حیران رہ گئے اور کسی کومیدان میں آنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے ساری فوج کو تھم دیا کہ یکبارگی ٹوٹ پڑواور اس نے کو گھیر کوئل کردو۔

مقاتل کی معتر کتابوں میں منقول ہے کہ جناب قاسم نے کشتوں کے پشتے لگادیے اور سرّ نابکا قبل کئے۔ اس کے بعد قاسم صفوں کو چیرتے ہو ہے امام مرّ ہے اس کے بعد قاسم صفوں کو چیرتے ہو ہے امام مرّ ہے اور اپنی انگوشی اُ تارکر قاسم کو حرض کی چھا جان العطش بس اتناسنیا تھا کہ امام مرّ ہے کہ انگشتری کا مند میں جانا تھا کہ دی کہ اُسے مند میں رکھ لو مدینۃ المعاجز کی روایت ہے کہ انگشتری کا مند میں جانا تھا کہ پائی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ اس کے بعد جنا ہے قاسم پھر میدان کا رزار میں تشریف لائے تو اشقیاء کی ساری فوج جنا ہے قاسم پرٹوٹ پڑی ۔ کوئی تیر مارتا تھا کوئی بھر مارتا تھا کوئی تیر مارتا تھا کوئی بھر آمارتا تھا کوئی بھر مارتا تھا کوئی بھر آمارتا تھا کوئی بھر مارتا تھا کوئی بھر آمارتا تھا۔

حید بن سلم کہتا ہے کہ عمر بن سعد بن فیل از دی نے چیپ کر وارکیا اور قاسم کا سر شکافتہ ہوگیا۔ جب گھوڑے پر نہ سنجل سکے تو جناب قاسم نے استغافہ بلند کیا یک عرب امام حسین جناب قاسم کے استغافہ اُدُرِ کُ بندی روایت میں ہے کہ جس طرح امام حسین جناب قاسم کے استغافہ پر جلدی پہنچ اس طرح کسی شہید کی لاش پر نہیں آئے اور آتے ہی عمر بن سعد بن فیل از دی کو واصل جہنم کیا۔ امام کی آمدکو جود کھرکر اشقیاء کی فوج بھاگی تو اس میں بن فیل از دی کو واصل جہنم کیا۔ امام کی آمدکو جود کھرکر اشقیاء کی فوج بھاگی تو اس میں

لاش جناب قاسم كى بإمال موكئى۔

عزادارد! امام جب بھینج کی لاش پر پہنچ تو جنابِ قاسم ایر یاں رگڑ رہے تھے۔
روایت میں ہے کہ فَقَطَعُوهُ ار با ار با کہ تمام عضو کلڑے ہو چکے تھے۔ لکھا
ہے کہ امام نے قاسم کی لاش کو اُٹھایا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کے پاؤں
زمین پر خط کھینچتے ہوئے آرہے تھے۔ جب خیمہ کے قریب آئے تو فرمایا بہن زینب اُمِّ
فروہ کوتھام لو۔ میں ان کی خاطر قاسم کی لاش لایا ہوں۔ بس سیدانیوں نے سر کے بال
کھول دیئے اور قاسم کی لاش پر پہنچ کر قاسم کے خون سے خضاب کرنا شروع کیا۔

عزادارو! جنابِ أمِّ فروَّه نے قاسمٌ كمند برمندر كه ديا اور روكر فرمايا بينا دادى زبرًا سے كہنا كہ بى بى بى بى كى كەندى بوقى بىرى بيوه بہوكے پاس يہى كمائى تقى جوفدىد دے چى (اصحاب اليمين ١٣٣١) الله نَعْفَدُ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَب يَدُقَلِبُونَ (فيم الابرار مع الله من الله من

## مولا ناسيد صفدر حسين مجفى:

موت کابازارگرم ہے جسین کے ساتھی اپی اپی قربانیاں پیش کررہے ہیں کہ قاسم ابن حسن چھا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بیش نراد ہے بھی سن بلوغ کوہیں بہنچ سے اور جناب سکینڈانہی کے ساتھ منسوب تھیں عرض کرتے ہیں چھا جان میدان میں جانے کی اجازت دیں نرمایا بیٹا! تم تو بھائی حسن کی نشانی ہو کس طرح تمہیں جانے کی اجازت دوں ۔ یہ کہ کر بھتیج کو گلے سے لگالیا۔ اتناروئے کہ چھا اور بھتیج پر ایک قتم کی عشی طاری ہوگئ ۔ شہزادہ اجازت جا ہتا ہے حسین نہیں دیتے ۔ بعض روایات میں ہے کہ بچہ مالیس ہوکرایک گوشہ میں جا بیٹھا۔ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویذ بازو پر باندھا تھا کہ جب کوئی مصیبت کاوفت آئے تواسے کھول کردیکھنا۔ اسے کھولادیکھا تواس میں قاکہ جب کوئی مصیبت کاوفت آئے تواسے کھول کردیکھنا۔ اسے کھولادیکھا تواس میں

تحریرتھا جب تمھارے چیا نرغهُ اعدامیں گِھر جائیں تواپنی جان ان پرقربان کر دینا۔خط بچا کے سامنے پیش کیا حسین مجبور ہو گئے۔خود گھوڑے برسوار کیا۔شنرادہ میدان میں آیا رجزير صف شروع كئے۔اگر مجھنہيں پہيانة تو پہيان لوكه ميں حسنٌ ابن على ابن ابي طالبٌ كا بينًا موں جو كه سبطِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم تنصه - جنگ شروع كى \_حميد ابنِ مسلم کا بیان ہے کہ ایک شمرادہ میدان میں نکلا اس کا چیرہ مثل ماوشب جہار دہم نظر آرہا تھا۔ان کے ہاتھ میں تلوارتھی اس نے قبیص اور حیا در پہن رکھی تھی۔ یا وُس میں تعلین تھی۔ اس نے تلوار کے جو ہر دکھانے شروع کئے تو اس کے بائیں یاؤں کے جوتے کے تشمے تُوٹ گئے۔عمرابن سعدابن نفیل میرے قریب کھڑا تھا کہنے لگا خدا کی قسم میں اس پیخی ے جملہ کروں گا۔ میں نے کہا سجان اللہ! تجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ خدا کی قتم اگر یہ مجھ برتلوار سے دار کرے تب بھی میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ بیلوگ جنھوں نے اسے گیرا ہوا ہے تیری کفایت کریں گے وہ ملعون بولانہیں میں تو حملہ کروں گا۔ چنانچەاس خبیث نے اس بچے پرحملہ کیا۔اس کی تلوار شنرادہ کے سرپر لگی۔ بچہ منہ کے بل زمین برگرا۔اور آواز دی چیا جان احسین مہنے اور ایک بھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا آپ نے قاسم کے قاتل کوتلوار ماری اس نے اپناباز وآ کے کرویا۔اس کا باز وکٹا۔وہ ملعون چیخنے لگا۔اس کی آواز سار بے لشکر نے شنی۔حسینً ایک طرف ہٹ گئے ۔ اہل کوفیہ نے مظلوم پرحملہ کیا کہ قاتل قاسم کو چھڑا کیں لیکن وہ ملعون گھوڑوں کے سموں کے نیچے روند کرفی النار والسقر ہوا غبار چھنٹا تو معلوم ہوا کہ حسین شنم ادہ کے مر ہانے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہاتھا۔ حسینؑ کہدرہے تھے رحمت ِ خداہے دور ہوں وہ لوگ جنھوں نے تحقیق کیا اور قیامت کے دن تیرے نانا اور بابا ان سے مخاصمت كريس ك\_اس كے بعد فرمايا خداك قتم يه بات تيرے جيا كے ليے برى

جانگسل ہے کہ تواپ چپاکو پکارے اور وہ تجھے جواب نددے سکے یا جواب تو دیے کین سے مدا کو تم تیرے چپاکے دشمن زیادہ ہوگئے ہیں اور مددگار کم ہیں۔

میری مددکونہ پنچ سکے خدا کی تئم تیرے چپا کے دشمن زیادہ ہوگئے ہیں اور مددگار کم ہیں۔

پھر آپ نے شنم ادہ کو اس طرح اُٹھا یا کہ اس کا سینہ آپ کے سینہ کے اوپر تھا۔ اور

پاؤں زمین پرخط دیتے جارہے تھے۔ شنم اوہ کو لاکر وہاں لٹا یا جہاں آپ کا کڑیل جوان
علی اکس آن مام فریا تھا۔ پھر حسین نہ کہ السر میں سرائل ہوت میں کروا۔ تہمارے

پاوں زمین پر خط دیتے جارہے سے۔ سہرادہ تولا کروہاں نتایا جہاں اپ ہ کریں ہوائی علی اکبر آرام فرما تھا۔ پھر حسین نے کہا اے میرے اہل بیت صبر کرواب تمہارے مصیبت کے دن ختم ہوجائیں گے۔ حسین ایک ایک شہید کی لاش پر پہنچ اسے تسلّی دیتے اور اس کی لاش اُٹھا کر لے آتے ہیں کیکن جب حسین اسلیے رہ گئو ایک ایک کا نام لے کر پکارتے تھے میرے بہادر وتہہیں کیا ہوگیا ہے میں تہہیں آواز دیتا ہوں لیکن نم جواب نہیں دیتے۔ (عرفان الجانس علی الاسلام)

### علّا مهسيّد ضميراختر نقوى:

علی ہے بڑھ کے شجاع کا تنات میں کوئی نہیں گذراتونسل میں بیشجاعت جائے گ

چاہوہ ۱۱ سال کا بچہ قاسم ہی کیوں نہ ہوکوئی کی نہیں ہے۔ فاتح خیبر کا بوتا ہے چھ مہینے

کا گرمی کا سفر۔ جب مکتے سے قافلہ چلنے لگا تو دھوپ اور تیز ہوگی۔ اس لیے کہ ذوالحج کا

مہینہ آگیا۔ گرمی اور بڑھ گئی، تو کہا عباس قاسم کو اب گھوڑ ہے پر نہ بیٹھنے دینا، قاسم کو
عماری میں بڑھا و، کہتے ہیں کہ قاسم کا رنگ ایسا تھا کہ ہلکی ہی دھوپ لگی تھی تو رنگ

سنولانے لگتا تھا۔ اتنا حسین رنگ تھا قاسم کا رنگ ایسا تھا کہ ہلکی ہی دھوپ لگی تھی تو رنگ

کا گذررہے، اس قدر چچا ہے جی کہ چا قاسم کا۔ کہا عماری میں بڑھا و پردہ الٹ دوتا کہ ہوا

کا گذررہے، اس قدر چچا ہے جی کو چاہتا تھا اُم فروہ جب مدینے سے چلی تھیں تو جب

قاسم ہمیا ۵ برس کے سے جب سے ماں کوا یک بی ار مان تھا کہ قاسم کو ہمیشہ سے گئر ہے

تاسم ہمیا کہ برس کے سے جب سے ماں کوا یک بی ار مان تھا کہ قاسم کو ہمیشہ سے گئر ہے

اور جب کوئی بو چھتا اسے کرتے بنائے ہیں اتنی قبائیں۔ کہا ار مان ہے کہ میرا قاسم دولہا

بے اس کیے بہت سے لباس بنائے ،اب بیسفر ہے۔جانے کہاں تھر یں کہاں قیام ہو،سارے گرتے تہہ کر کر کے، مال نے ساتھ میں رکھ لیے جتنے گرتے اور قبائیں ماں کے ہاتھ کی سی ہوئی تھیں سب رکھ لیس عجیب بات یہ ہے، کہ دس محرم کو قاسم نے صبح جو كيرك بدلے توسب سفيد اوراب جو مال كے سامنے آئے تو كہا قاسم ہم نے تو تم ہے بھی نہیں کہا کہ تفیدلباس پہنوریم نے سادہ لباس کیوں پہنا کہاا ماں آج کا دن ایسا ہے ہاں آپ کا اگرار مان ہے کہ میں دولہا بن جاؤں تو یہی لباس شاہانہ بھی ہوجائے گا المال میں اس لباس کوشاہانہ کر دوں گا، ماں بیٹے کی باتیں ہے اسال کے قاسم ،عباسٌ و علی اکبر جیسے شجاع خیمے کے پہرے پر ہیں،تو ساتھ ساتھ قاسم بھی بھی کھی وائیں جاتے ہیں کمرمیں تلوارنگائے یا بھی بائیں جاتے ہیں،عباسٌ علی اکبرٌ گفتگو کررہے ہیں۔عباسٌ کہتے ہیں آپشنرادے ہیں آ قازادے ہیں علی اکبڑہم میدان جنگ میں ہیلے جائیں گے، توعلی اکبڑنے کہانہیں چیا، بابا آیا کو بہت جاہتے ہیں اور آپ سے بڑی ڈھارس ہے آپ تولشکر کے علمدار ہیں عمّو میلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جان دیں گے، جہاں یر دونوں چیااور بھتیج کھڑے تھاس قنات کوتلوار سے بھاڑ کر دونوں کے بچ میں قاسمٌ آ گئے کہاسننے عمونہ پہلے آپ جائیں گے اور نہ بھیاعلی اکبر پہلے آپ جائیں گے پہلے قاسم جائے گا، پہلے میں جاؤں گا۔صرف اتناسااندازہ کریں کہ چودہ سال کے بیے کا جذب بدیے، دین پنجبر سین ،نصرت ،شجاعت اوراس پرسے بدکہ بتیمی ۔ قاسمٌ سایتیم اس سے بڑھ کر قیامت کہ بوہ ماں کاسہارا، کم سی ، کم عمری تقریریں ہور ہیں ہیں زہیر نے تقریری، عابس نے کی، شبیب نے حبیب نے سب نے تقریری ۔ حسین سے کہا كدد كيهوبيعت تو أشالي دن كاسفرتمهارے ليے مشكل برات كاسفرآ سان ہے جسے جے نکانا ہے وہ نکل کر چلا جائے ۔ لومیں نے چراغ گل کردیا اگر شمصیں شرمند کی محسوں

ہورہی ہوتو اسی اندھرے میں چھپ کر چلے جانا ، آوازیں آئیں ،ستر (۵۰) بار مارکر چلا یا جائے اور کہا جائے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، آقا ہم آپ کے قدم نہیں چھوڑیں گے کوئی نہیں جائے گا، جب سب کا جذبہ دیکھ لیا تو اب محضر پڑھا کہا حبیب شمصیں اس طرح مارا جائے گا، ذہیرتم اس طرح قتل ہوگے عابس شمصیں اس طرح قتل کیا جائے گا ایک ایک کی شہادت کی خبر سُنائی ۔ کہا کوئی بچ گانہیں سب مارے جائیں گے سب کے نام پڑھ دیئے ، اور محضر کو لپیٹ کررکھ لیا، قاسم کھڑے ہوئے اور کہا چچا جان اس پوری نام پڑھ دیئے ، اور محضر کو لپیٹ کررکھ لیا، قاسم میں بتاؤ آج تمھارے لیے موت کیسی ہے۔ فہرست میں میرانام کیوں نہیں آیا۔ کہا قاسم میں بتاؤ آج تمھارے لیے موت کیسی ہے۔ موت کیا ہے وہ

ابوطالب کابیاموت سے اس طرح مانوں ہے جس طرح پچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ صاحب نج البلاغہ کا بوتا ہے قاسم ، کچھاضا فہ کرے گا قولِ علی پر ، شجاعت علی میں۔ اس بات کوتھوڑی دہرادے گا۔ ۱۳ اسال کے شے شیریں زبان شے ، فصاحت اور بلاغت ابوطالب اور علی کی ملی ہوئی تھی جواب ایسا ہوکہ قیامت تک کے لیے یادگار ہو، کہا موت کیسی ہے قاسم آج ، کہا شہد سے زیادہ شیریں بچھتے ہیں۔ کر بلا میں چھ مہینے کا کہا موت کیسی ہے قاسم آج ، کہا شہد سے زیادہ شیریں بچھتے ہیں۔ کر بلا میں چھ مہینے کا بچ بھی ضخیم کتاب کھوا جاتا ہے۔ اب جو بچہ چلنے لگا تو حسین نے عمامہ با ندھا شملہ لٹکا یا، بی تیس نے کہا بھویا اس طرح تو کسی کو نہیں سجایا ، کہا ہم نے قاسم کو دو لھا بنا دیا اُسے جو دو لھا بن کے گیا تھا بارات یوں آئی کہ گھوڑوں کی ٹا پین تھیں اور قاسم کا لا شہ ................

### علّا مەسىرىشىراختر نقوى:

جب قاسم کو تیار کر چکے تو سینے سے لپٹالیا کہ آج قاسم حسن لگ رہے ہیں۔میمون گھوڑے پر قاسم کو بٹھایا قاسم جب میدان میں پنچے توحسین نے عباس سے کہااور علی

ا کبڑے کہا کہ دنیا کہتی ہے ہم نے حسن گولڑتے نہیں دیکھااے عباس آج قاسم لڑیں گے تو بھیاحسن کی جنگ نگاہوں میں آجائے گی۔

سب مل کر قاسم کی لڑائی دیکھو۔اللہ اللہ قاسم نے ۱۲ سال کی عمر میں وہ جنگ کی کہ لشكريزيد بل كرره گيا، نه معلوم كتنے اشقيا كوتل كرديا يحرسعد نے كہا جا وَازرق شامى كو بلالا و الوگوں نے کہا چل اب تیری ضرورت ہے۔اس نے کہا کیا عباس ؓ آ گئے۔ میں تو اس لیے لایا گیا تھا کہ جب عباس حملہ کریں گے تو میں مقابلے یر آؤں گا۔ کہانہیں عباس تونہیں آئے حسن کا ۱۸ اسال کا بیٹا آیا ہے۔ کہامیرے لیے باعث شرم ہے کہ میں ایک بے کے مقابلے پر جاؤں میں اپنے لڑکوں کو بھیجے دیتا ہوں ازرق کے جار بیٹے تھے باری باری قاسم کے مقابل آئے لیکن قاسم نے چاروں کوتل کر دیا غصے میں پھر ازرق آیا۔ ازرق آیا تواس کوبھی قاسم نے قل کیااور پھر لشکر برحملہ کیا۔ لشکر پیچھے بنے لگا، عمر سعد نے کہا رپر بچیکسی سے اب ختم نہیں ہوگا وہ جو نیزے والے ہم لائے تھے کو فے اورشام سے لے کرآئے ہیں۔ان سے کہواس کے گروطقہ ڈال کرنیزے لے کرآگے بوصتے جائیں، کی ہزاراشقیاء قاسم کی طرف بوصتے گئے اوراس دائرے کوتنگ کرتے گئے۔ جب نیزے والے قاسم سے قریب ہوئے تو حاروں طرف سے جب قاسم پیر وارہوا تو امام زمانڈزیارت ناحیہ میں کہتے ہیں اس پرسلام جس پر جاروں طرف سے نیزے مارے گئے جب قاسم پر نیز ہ پڑا، ایک آ واز آئی علمانے کھاہے کہ جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے سب نے یہ ریکارا آ قاحسین میرے امام ادر کی لیکن علماء نے لکھا ہے قاسم جب چلے تھے۔ جب حسین نے قاسم کورخصت کیا تھا تو چونکہ بچترا بنی ماں سے بہت مانوس تھا۔قاسم سب سے چھوٹے تھے تو بوہ مال قاسم کورخصت کرنے خیمے کے درتک آئی۔ بردے کو پکڑ کرائم فروہ کھڑی ہوگئیں جب قاسم نے اپنا گھوڑ ابڑھایا تو مڑ

کرایک بار ماں کی طرف دیکھا، کہ ماں پس پردہ موجود ہے تو جب قاسم گئے تھے تو تھور میں ماں تھی علماء نے لکھا کہ قاسم جب گھوڑے سے گرے تو تین بار پکاراا تمال اممال اممال میں حسین اممال اممال میں حسین اممال اممال میں حسین اممال اممال میں حسین نے عباس کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا عباس میرا قاسم گھوڑے سے گر گیا تلوار نکالو عباس اور حسین دونوں بھائی تلوار نکالے ہوئے ایک طرف عباس ایک طرف حسین اور حسین دونوں بھائی تلوار نکالے ہوئے ایک طرف عباس ایک طرف حسین اور حسین دونوں بھائی تلوار نکالے ہوئے ایک طرف عباس ایک آواز آئی چچا بچا ہے۔ چچا بچا سے۔ قاسم گھوڑوں کی ٹایوں میں ........

## علّا مهسيّد شميراختر نقوى:

یہ ہے خدائی نظام کہ سب مظلوموں سے کہا جائے گا ظالموں سے اپنا بدلہ لے لو۔ تمام کر بلاوا لے مظلوموں سے کہا جائے گا آج دربا یا الٰہی میں دعویٰ پیش کرو۔

ایسے میں سیاہ چا در میں ایک بی بی داخل ہوگی اور اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز ہوگی اور وہ لا کے نبی کے سامنے رکھ دے گئ تو نبی چہرہ اُٹھا کے کہیں گے خدیج کس کا بچہ ہے ہیں سینچ کی لاش ہے؟ خدیج کہیں گے میر انواسہ میں ہے کہ لاش ہے؟ خدیج کہیں گے میر انواسہ میں ہے کو لائیں کہ اتنی دیر میں خدیج فیصلہ سیجے تو کہیں گے فاطمہ خود کیوں نہیں اس بیچ کو لائیں کہ اتنی دیر میں خدیج مؤسی گی یارسول اللہ اس کی گود کہاں خالی مؤسی گی یارسول اللہ اس کی گود کہاں خالی محرم ہوگئی، پانی بند ہوگیا ضعی اور ایک نظامی کی صدا کیں آرہی ہیں، بیچ پیاسے ہیں ہم محرم ہوگئی، پانی بند ہوگیا خیموں سے انعطش کی صدا کیں آرہی ہیں، بیچ پیاسے ہیں ہی برس کی سینہ پیس ہیں ورعباس گی سے میں اور عباس گی کو کہاں خالی اور عباس کی سینہ پیس کے جمہ باقر پیاسے ہیں شور ہے بیچوں کو پانی نہیں پلا سیکے۔ برس کی سینہ پیس ہیں اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں کہ ہم بیچوں کو پانی نہیں پلا سیکے۔ علی آگر بیا سیاس کے قاسم اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں کہ ہم بیچوں کو پانی نہیں پلا سیکے۔ علی آئر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور ھیل میں علی آئر بھی آئر بھی آئر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور ھیل میں کہ ہم بیچوں کو پانی نہیں پلا سیکے۔ علی آئر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور ھیل میں کہ ہم بی آئر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور ھیل میں کہ ہم بیکھوں کو پانی نہیں بلا سیکے۔ علی آئر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور کی طرف اثر درھام ہے شکر اور فوجوں کا اور کی جو سے کہ کو کی کو کو کیوں کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی

مبارز کاشورہے سین کسی اور کو جھیجواور لاشوں پرلاشے آرہے ہیں، نیٹ کے لا ڈلوں کے لاشے آئے ابر دبھی کٹے تھے شانے بھی کئے تھے ماں نے بچوں کے لاشے د کیھےخون بہتا چہروں سے دیکھالیکن شکر کاسجدہ کیا ایسے میں اُمِّ فروہ نے آواز دی بیٹا قاسم ! زینب کے لاڈلوں کی لاشیں آئیں کیاتم اپنے چھا کی مدنہیں کرو گے۔ (ابھی مہندی آئے گی) قاسم نے کہاا تمال کی بار کوشش کی چیاا جازت نہیں دیتے ، کہاتم جاؤ چیا کی خدمت میں جاؤ۔ گئے ،کہا چیاجان میدان کی اجازت دیجئے کہا قائم محسیں کیسے جانے دول تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہوشمصیں دیجتا ہوں تو گویا بھتا حسن کی زيارت كرتا ہوں، ميں شمصيں كيسے بھيج دوں تم يا د گارِحسنْ ہو، بہت مشكل تھا كہ قاسمٌ كو حسین اجازت دیتے لیکن مقتل کہتا ہے کہ سی بھی شہید نے حسین سے اس طرح اجازت نہیں لی جیسے قاسم نے اجازت لی اور آخر میں اجازت مل ہی گئ طریقہ وہ اختیار کیا ، کیا کیا قاسم نے ۔ ایک بارحسین کے دونوں ہاتھ لیے اور پُومنا شروع کیا ، ہاتھوں کو چُومتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیاا جازت دیجئے ،حسین رونے لگے بیچے کا یہ بیار دیکھ كرحسينّ رونے لكے اور كہدرہے ہيں قاسمٌ نہيں ہم تعصين نہيں جانے ديں گے اب كيا کرے بیچے۔ایک بار بیچہ قدموں برگر گیا حسین کے پیر چومنے لگا، دونوں پیروں کو چوما چیاجانے دیجے قائم کوجانے دیجے، قائم کوسینٹ نے اٹھایا گلے سے لگایا اور چیا بھتیج لیٹ کرا تناروئے کہ لگتا تھاغش کھا کرگر جائیں گے اب مجبور ہوگئے، قاسم کا ہاتھ پکڑ کر صحن خیمہ میں آئے، اب جو سحن خیمہ میں لائے توالک طرف جناب زین ہے گھڑی تھیں أيك طرف أمّ فروه اورفضه يه كهالا وُحسنٌ كالباس لا وُزرد عمامه آيا، سبز قبا آئي ،حسنٌ كا لباس۔ حسن کالباس پہنایا، کمر کو ہاندھانیا کرتا پہنایابس ایک کُرتا تو زینبؓ نے کہا بھیّا زرہ نہیں ، کہاعلیٰ کا بوتا ہے ملی نے بھی زرہ نہیں پہنی ، قاسم بھی کرتے ہی میں جائیں گے

تا کہ دنیا کومعلوم ہوقاسم کتنے بہادر ہیں لیکن ہاں جب عمامہ باندھاتو دونوں سرے شانوں برچھوڑ دیئے ، شملے لئ ویئے ، کیا لگ رہے تھے قاسم کہ پھوچھی نے بلائیں لے لیں ماں نے بلائیں لے لیں اور بے اختیار زینٹ نے کہا اس طرح آپ نے کسی کو نہیں سجایا کہازینٹ ہم نے قاسم کو دولہا بنایا ہے بڑاار مان تھا کہ قاسمٌ کا بیاہ ہوجائے۔ ابھی قاسم کو تیار کیا تھا کہ میدان جنگ سے آواز آئی اور ایک بارکہا قاسم وقت آگیا اور یہ کہہ کرحسین آ کے بڑھے اور قاسم کے کرتے کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھاڑ دیا گریبان بھاڑ دیا۔ بہن رونے گئی ، کہابھتا بیرکیا ، کہا تا کہ بیسب د کھ لیس کہ بچّے یتیم ہے میرا بچے بنتیم ہے اور زیادہ تلواریں نہ چلیں قاسم پر۔ قاسم کو گھوڑے پر ہٹھایا، قاسم وه خوش قسمت شهید میں کہ جب جنگ کی تو عباسٌ جیسا بہا در علی اکبرٌ جیسا بہا دراورخود حسین قاسم کی لڑائی د مکھرے ہیں خوب لڑے قاسم بڑی شجاعت سے لڑے اوراس کے بعدایک آواز آئی کہتے ہیں کہ جوشہید گھوڑے سے گرا کہتاتھا آ قاسلام میرے آقا آپ پرسلام کیکن جب قاسم گر گئے تو کہاا مّال آپ کا بیٹا گھوڑ ہے سے گر گیا۔ مال درِ خیمہ برآ گئی اور جب حسین ہنچے اور کشکر کو ہٹایا عباس اور حسین توبس اتنا کہااہ میرے لعل قاسم ار بے تو یکار تار ہااور چیانہ آسکا چیانہ آسکا۔راوی کہتا ہے میں بیدد کیور ہاتھا کہ بیلاش کو لے جاکر کہاں رکھیں گے۔ہم نے ویکھا کہ قاسم کے لاشے کو اٹھا کر حسین لائے اور درخیمہ کے سامنے ہیں رکھا تو اُم فروہ نے آواز دی اے حسین سب کے لاشے لائے مگرمیرے قاسم کالاشہ کیوں نہیں لائے تواہیے کا ندھے برسے ایک گھری اُ تارکر کہا بھانی اُمّ فروہ میآ ہے کعل قاسمٌ کی لاش کے ٹکڑے۔

علّا مەسىدىشمىراخىرنقوى:

ہر مال کی عادت اور فطرت میں یہ بات اللہ نے رکھ دی کہوہ بچہ پالتی ہے تو اُسے

بچانے کے لیے، اِدھر کپڑے بدلوائے اُدھر کنگھی کی بالوں میں،ادھر نہلایا وُھلایا،فوراً ٹیکالگادیا مانتھ پر، یعنی نظرِ بدہے بچانا ہے۔ کیوں بچارہی ہے تا کداہے جوان کرے کیوں کرے گی جوان تا کہ اسے دولھا بنائے، کیوں دولھا بنائے گی تا کہ میری نسل ھے، باپ کواتنی برواہ نہیں ہے جتنی مال کو یہ برواہ ہے کہیں نظر نہ لگے، جواں ہوجائے کہ بیار نہ بڑے قبل نہ کیا جائے ، ا یکسٹرنٹ میں نہ مارا جائے ، جوان ہوجائے دولھا بنا، شادی ہونسل ہلے، یہ پوری زندگی کا ار مان ماں کا ہوتا ہے ہم نے کا سُنات کی کہیں کوئی مان نہیں دیکھی کہ جواُٹھ کریہ کھے زہڑا ہی بی! نام تیرے بیٹے کارہے۔بس بات ختم ہوگئی۔قاسم کی نسل حلے یا نہ چلے۔ارے ابیانہیں ہے کہ اُم فروہ کاار مان نہیں تھا۔ لکھنا پڑا تاریخ کو کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم نفی کر دو نفی نہ کرنا ، انکار نہ کرنا اس لیے جب بھی بھی کوئی اچھا کپڑے کا تھان خرید کے آیا تو ہمیشہ اُم فروہ سے حسین نے یو چھا۔ بھابھی یہ کپڑے کا تھان آپ کوچا ہئے؟ چونکہ بڑے بھائی کی بیوہ تھیں اس لیے چھوٹا بھائی ہمیشہ يوچشاتھا بھا بھی پہ کپڑے کا تھان آپ کوچا بیئے کہتی تھیں ہاں حسینٌ مجھے چا بیئے!اب کسی کی مجال نہیں کہ یو چھے کہ تم تو بیوہ ہوا تنااچھا خوبصورت کیڑے کا تھان کیوں لے رہی ہو؟ ليكن حسين كومعلوم ہے كہ بھابھى اپنے ليے نہيں لے رہيں ليعنى جو بھى خوبصورت كيرْ ك كا تفان آيا أمّ فروة ف كها مال مجھ جا سبئے فوراً لے ليا۔ اور بيصرف زينبّ و أم كلثوم كوبى معلوم ہے كہوہ كيڑے كا تھان كا ناجاتا قاسم كوبلا كرلباس كى پيائش كرتيں اورلباس سل جاتا \_ بھی کرتا بنا دیا بھی قبابنادی اور سیا، تہہ کیا، صندوق میں رکھ دیا \_ بھی کسی نے پوچھولیا کتنے گرتے قاسم کے بنا چکیں۔کہااب توبہت ہوگئے،جب قافلہ چلنے لگا تو اُمّ فردّہ نے کہاا ہے حسینؑ میراا یک صند دق ہے اس کوبھی اونٹ پر رکھوا دواور کہتے ہیں کہ جب قاسم نکلے تو تمام قافلے میں جتنے جوان تھےسب سے بہترین لباس

قاسمٌ کا تھا کہلوگوں کی نظرنہیں تھہر رہی تھی ایسالباس تھا اور کم سے کم مقاتل کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں، مقاتل اور تاریخ کی کتابوں کی جن میں" نہر المصائب"، "جرالمصائب"، "خلاصة المصائب"، "مجالس الشيعه"، "مجالس العلوبي" بيسار مشہور مقتل '' ' اہوف'' '' دمقتل شیخ مفید' '' ' ابومخنف' وغیرہ بیسارے مقاتل جمع سیجئے اوربيطريره ليجيئ كرجب قاسم كى رخصت كاوقت آيا توحسين في كهازين جوقاسم كا صندوق آیا تھاوہ لانا، کچھ یادآیا کب سے وہ کیڑے سل رہے تھے۔ جناب زینبے نے صندوق لا کے رکھ دیا،سب سے بہترین عمامہ سب سے بہترین کرتہ، بہترین فیمتی لباس، تكالا، ينهايا۔ اب بھي آپ نے آگ كاماتم ديكھا موتو ظاہر ہے كه آپ نے دولھا کوصرف آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔لیکن میں نے آگ کے ماتم سے پہلے اندرروضے میں امام باڑے میں جس میں دولھا تیار کیے جاتے ہیں تو میں نے وہاں بھی دیکھا ہے لکھنؤ میں۔وہ کئی گھنٹے کا ایک عمل ہوتا ہے۔تو آگ کے ماتم کے جودولھا ہوتے ہیں انھیں ایک ڈھائی گز کا کیڑا پنہایا جاتا ہے جسے نیچ میں سے پھاڑ دیا جاتا ہے اورا سے گلے میں ڈال دیتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا پہلے بھاڑ لیتے ہیں اور جب گلے میں ڈال لیتے میں تو وہ مکڑا کمرے باندھ دیا جاتا ہے، ایک دامن آ گے لاکا ہوتا ہے، ایک دامن چیھے لاکا ہوتا ہے۔اس میں سے ایک پی نکال کے سر کے اوپر باندھتے ہیں۔اس لباس کو ہمارے بہاں اردومیں بولتے ہیں' کفنی''ارے! کہیں دولھا بھی کفنی میں سجایا جاتا ہے، آج بھی بدرسم ہے۔ بیسی بات ہے۔ حسین نے اس طرح کیڑے کو چے میں سے بھاڑا۔ گلے میں ڈالا، کمرکوبا ندھا،اور عمامے کا جو کپڑا تھااس کے شملے الگ الگ کئے، ا يك سرادا ئيس طرف لنكايا، ايك سرا بائيس طرف لائكايا، اورجب باندھ يحكية ايك شملے کولے کے چرے پرسے لے جائے گردن سے حمائل کیا، کہتے ہیں کہ ایسا تو عرب

میں میدان جنگ میں کوئی جوان سجایا ہی نہیں گیا۔ بڑی محنت کی حسین نے بھوڑی می درے لیے متھوڑی می در کے لیے امام حسن کی سب سے خوبصورت تعلین جوتھی یعن علی نے بنوائی ہوشاید ، کتنی برانی تعلین ہوگی ، کم سے کم ، ۳ برس برانی تعلین تو ہوگی ، حسنؑ کی جوانی کی ، ۷۲ برس کے تھے تو شہادت ہوئی تو جب امام حسن چودہ برس کے رہے ہو نگے تنین پینینس برس پہلے تو یہ علین پہنی ہوگی،عید کے دن پہنی ہوگی، وہی نعلین حسین نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو بہنائی، کہتے ہیں کہوہ علین زریفت کی تھی لیعنی اس میں ستارے چیک رہے تھے، یعنی پورالباس بیلگنا تھا کہ جیسے دولھا کا ہے علین سے لے کرعمامے تک۔اب میراایک جملہ جورونے کے لیے کافی ہے وہ پیر کہ میں نے اصرار کیا،اس جملے پر کہ پنیتیس برس برانی تعلین باپ کی مید بن مسلم کہتا ہے کہ اب جو میں نے دیکھا تو یہ دیکھا حسین کے اشکر سے ایک جاند کا مکڑا لکلا، علا معلم معلسی نے بحارالانوار میں یہاں پرایک جمله کھا کہ لگناتھا چودھویں کا جا ندطلوع ہوا اور اس کی درخشانی سے بورامیدان روشنی سے بھر گیا، بہال پر جو جملہ میں نے لکھنؤ کے بڑے بڑے ذاکرین سے سنا اور سوالکھنو والوں کے بیہ جملہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں سنا اور اس جملے کی گہرائی کووہی سمجھ سکتا ہے جوشاعر ہے۔مولانا ابن حسن نونہروی مولانا کلب حسین،مولانامحسن نواب صاحب بؤے بڑے ذاکر جوگذرے یہاں پریہ جملہ کہتے تھے کہ حسین کے شکر سے ایک جاند نکلا اور شام کے بادل میں ڈوب گیا۔

مصین نے قاسم کواپنے ہاتھ سے امام حسن کی تعلین پہنائی، راوی کہتا ہے کہ جب بچہ میدان میں آیا اور میری نظراُس کی تعلین پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک تعلین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے اربے بینتیس برس پر انی تعلین ہے تو کیا کوئی او تعلین نہیں تھی کہ وہ قاسم کو پہنا دی جاتی نہیں بلکہ حسن کی وراثت بتانی تھی، پورالباس علی کو خندت میں پہنایا خیبر میں دی جاتی نہیں بلکہ حسن کی وراثت بتانی تھی، پورالباس علی کو خندت میں پہنایا خیبر میں

#### آج ہم اپنے سیائی کی کمر باندھیں گے

اولا دحسین لکن صاحب کامصرعہ ہے، کمر باندھنا یعنی تیار کرنا، پورالباس اپنا پہنایا اور جب تیار کر چکے تو محر نے اپنی تعلین علی کو پہنائی اور تسمے لگانے شروع کیے اور جب باہر نگلے توایے سرکا عمامہ أتارا اور على كے سرير ركھا، سلمان نے كہايا رسول الله بورا لبار خیے میں پہنایا حدیدہ کنعلین بھی آپ نے اپنی پہنا دی اور عمامہ باہر آ کے مجمع میں پہنایا، کہا عمامہ ہی تو ہم انبیاء کا تاج ہے آج ہم اینے تاج کوملی کے سربر رکھر ہے ہیں تا کہ مجمع دیکھ لے چھیا کے تاج نہیں دیا، خیمہ میں نہیں دیا، مجمع میں تاج دیا ہے، گویا حسنٌ كوزنده كررب مصحصينٌ قاسمٌ كي صورت مين كه ديكھويد بيے حسنٌ كابيثا،تم كهه رے تنصلح کرلی اب غورہے دیکھو تا کہ نظریں جمی رہیں قاسم پر،اتنا سجایا ہے کہ نظر نہ ہے تو میدان کے سی آ دمی کی نظر نہیں ہٹی، آتے ہی قاسم نے پینیتیں آ دمیوں کو آل کیا، : زرن کے جاربیوں کوتل کیا، پھرازرق کوبھی قتل کردیا، قاسمٌ اگر جنگ کرتے رہتے تو كربلاختم بى نه بوتى على كے يوتے تھے، محد كالهورگوں ميں تھا اگر" امر" كر ليتے قاسم کہ مجھے مارتے رہنا ہے، تو عمر سعد تک سب کوٹل کر کے لشکر کا صفایا کردیتے اب سمجھ میں آیا کہ حسن کی ٹوٹی ہوئی جوتی کیوں پہنائی تھی جب ازرق کوقل کر چکے تو اپنے گھوڑے میمون سے اُتر ہے ازرق کے گھوڑ ہے کی لجام کو پکڑااور ازرق کے گھوڑ ہے بر سوار ہوئے اوراینے گھوڑے سے کہا حسین کی طرف جااور پھر گھوڑے کو کا وادیا کہ دیکھو فارج کسے کہتے ہیں، تھوڑی در کا تقرف، بھی تھوڑی در کے لیے تو عباس نے فرات یر قبضہ کیا تھا۔ قبضہ تو تھوڑی دریکا ہے، بتانا بات قیامت تک ہے لیکن جیسے ہی کاوا دیا ایک بارٹوٹی جوتی برنظر گئی، جیسے ہی ٹوٹے تھے برنظر گئی ایک بار گھوڑے سے جھک کر تسے باندھنے گئے، بس تسے کا باندھناتھا کہ تلوار آئی، نیزے آئے، قاسمٌ گھوڑے سے
گرے اب مجھ میں آیا کہ بیٹو ٹی تعلین کیوں پہنائی تھی۔ارے چودہ سال کا بچہ، آج
اس دور میں بچے کو جوتے پہناؤاگراس کا فیتا کھل جائے تو جیسے ہی بچے کی نظر کھلے فیتے
پر پڑجاتی ہے تو وہیں بیٹھ کے فیتا باندھنے لگتا ہے۔ارے قاسمٌ چودہ برس کے تھے،
میدان جنگ کی شجاعت تورگوں میں تھی کیکن بچے بھی تو ہے۔

عمیر بن سعیدابن نفیل نے تلوار ماری اس لیے کہاس کے باپ کو قاسمٌ نے آتے بی قل کیا تھااوراس نے حمید بن مسلم سے کہاد کھ میں اس بیچے کوقل کروں گا جمید نے کہا خدا کی تشم اگریہ بچے میرےاویر ہاتھ بھی اُٹھا دے تو میں اس کا ہاتھ نہیں روکوں گایہ اتنا خوبصورت ہے اور تواس کو تل کرے گا۔ کہتے ہیں مقتل نگار کہ جوشہید گھوڑے سے گرا بس ایک بارکہتا تھا حسین آپ پرسلام، آقا آپ پرسلام ایک بار علی اکبرنے ایک بار آواز دی،عباس نے ایک بارآواز دی، بدواحد شہید ہے کربلا کا جومسلسل یکارر ہاتھا۔ " بچاجلدي آيئے، بچاجلدي آيئے '۔ ديڪئے بھتيج کا يہ بہنا کہ بچاجلدي آيئے اور حسين کے لیے پیلکھاہے کہ شہبازی طرح جیسے بازیرواز کرتا ہے، شیرغضبناک کی طرح ، شیر جوغصے میں ہو،غضب میں ہو،اس کی طرح بیچرے ہوئے تلوار نکال کے، یعنی کسی شہید کی لاش برحسین تلوار زکال کراس طرح نہیں دوڑے ایکن غیظ میں جس وقت ذوالجناح یر بیٹھ کر حسین نے تلوار کھینچی ، تو اس وقت جملہ بیمات ہے کہ جاتے جاتے گھوڑے کی لجام تحییج کرحسین نے کہا''عباس تم نے دیکھا قاسم گھوڑے سے کر گئے ایک طرف تم حملہ كروايك طرف مين حمله كرول '\_ دو چياېي اور دونو ن غيظ مين ېي اور دونو ل نے حمله کردیا اورایک مقتل میں یہ بھی ہے کہ تیسرے چیاعون بن علی بھی تھے انھوں نے بھی حملہ کیا بعنی قاسم کے تین چیاؤں نے کسی شہید پرینہیں ہوا جمید بن مسلم نے لکھا ہے

کہ حسین حضرت قاسم کے قاتل کی طرف گئے اور جاتے ہی جملہ کیا اور حملہ کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جیسے ہی اس کے ہاتھ کو کاٹالشکر نے اس کو پکڑلیا کہ حسین سے چھڑا لے اور حسین سی چھڑا لے اور حسین سی چاہتے ہیں کہ بیزندہ ندر ہے لشکر گھٹ رہا ہے اور حسین تنہا ہیں اور جب تنگر گھٹ رہا ہے اور حسین تنہا ہیں اور جب تنگر حسین کو چین نہیں آیا وہیں پر جب تک حسین کو چین نہیں آیا وہیں پر ماراس کو وہ سارے قاتل اور اشقیاء جو قاتل کو بچار ہے تھے جب وہ چاروں طرف سے آئے تو ایک آواز آتی تھی چھا جھے۔ بچاہئے ، چھا جھے بچاہئے ،اس لیے حسین نے بیج جملہ بعد میں کہا ''ہائے خاک ہے اس دنیا پر کہ قاسم تم پکار و اور پچھا تمھاری مدونہ کرسکے''۔ اب جو جملہ کہنے جارہا ہوں کا نات کی کسی ماں میں ممیں نے سے ظمت نہیں کی کہ لاشیں آئیں ، مقتل میں رکھی گئیں ۔ اُم فروہ کو پیتہ چل گیا ،عباس بھی آگئے ،حسین کی کہ اور در خیمہ سے پکار کے کہا کیوں حسین جب بھی آئے ہو ہر شہید کی لاش لے کے میدان سے آئے ہو میر ے نیچ سے کیا خطا ہوگئی کہ اس کا لا شہ میدان میں چھوڑ دیا ۔ حسین نے کہا بھا بھی لاشہ لایا ہوں۔

پہلے ایک جملہ سنا دوں کہ'' قاسم کی لاش کا قد بڑھ گیا تھا'' ایسے کسی کی لاش کا قد مہیں بڑھا تھا، اب جملہ سنیے حسین نے کہا ہاں اُم فروہ بیٹے کی لاش لایا ہوں، کون س ماں ہے، کون سا جگر زہڑا نے عطا کر دیا تھا کر بلاکی ماؤں کو۔ آسان نہیں ہے بھائی ہماری اور آپ کی مائیں جب تک مجالس میں ان ماؤں کا ذکر نہ سنیں تو اس طرح اپنے ہماری اور آپ کی مائیں جب تک مجالس میں ان ماؤں کا ذکر نہ سنیں تو اس طرح اپنے بچوں کوئییں پال سکتیں کہ آج بیٹھے آپ کیسے رور ہے ہیں، یہ ماؤں کی گودیوں کا اثر ہے کہ چودہ سوسال پہلے کا مقتل آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے آئے سے دیکھر ہے ہیں۔ ان ماؤں کو دعائیں دوجن کی زندہ ہیں مائیں ان کے لیے دعا کروکہ سلامت رہیں تھا رے سروں پراور جن کی مائیں مرکئیں ان کے لیے ایصالی تو اب کروکہ وہ مائیں کیسی تھیں کہ سروں پراور جن کی مائیں مرکئیں ان کے لیے ایصالی تو اب کروکہ وہ مائیں کیسی تھیں کہ

جوہمیں پال گئیں کربلا کی محبت میں۔ پال گئیں، ولایت علیٰ پر پال گئیں،اس سے بڑی عظمت آب کے لیے اور کیا ہوسکتی ہے کہ آپ کی ماں کا ذکر منبر پر ہو، کا سُنات کی کوئی ماں اپنا ذکر منبر پرلاسکتی ہے، سواز ہڑا کی کنیز کے۔ جب تک کر بلاکی مائیس سامنے نہ ہوں، ہاں بیر کہ کر حسینً نے پشت سے عبا اُ ناری،''اور بیر کہ کرعبا کو <u>خیمے</u> کے سامنے رکھااورعبا کوکھولا، کہا'' بھابھی لاشِ قاسمٌ دیکھو''۔ کہتے ہیں اُمٌ فروہٌ در خیمہے باہر آ گئیں اور سرسے بیرتک سرایاد کیھے کے بس اتنا کہا'' قاسمٌ دولھا بن کے گئے تھے جب تم گئے تھے تو ایسے تو نہیں تھے جیسے آئے ہو'۔اللہ اکبر ماں، ہوتو اُم فروہ جیسی۔ایک بیٹا ہوتا تو چلوٹھیک ہے دون کے گئے کیکن جار بیٹے ایک ہی ماں کے،احمہ بن حسنٌ ،عبداللہ اکبر بن حسنّ، قاسمٌ بن حسنّ، طه بن حسنٌ، حيار عيني \_ سب سے برابيثاا شاره برس كا احمر سوليه برس کے قاسم چودہ برس کے عبداللہ بارہ برس کے، ہائے مانی تھا احمد کی لاش آئی،عبدالله اکبری لاش آئی، قاسم کی لاش آئی واہ ری ماں۔ کہتے ہیں بیر بھی مقتل میں میں نے بڑھا کہ امام حسن کے جوسب سے جھوٹے بیٹے تھے، جوعبداللہ اصغر کہلاتے تصان کے لیے تھم پیتھاامام حسین کا کہ بھی باہر نہ آنے دیا جائے۔ ہمیشہ بی بیوں میں ر ہنا،اور کان میں ایک خوبصورت وُریڑار ہتا تھا۔اس کے معنی خاندانِ اہل بیٹ میں بیہ ہوتے تھے کہ جب تک کان میں دُر ہے بچہ با ہز ہیں آئے گا، سیدانیوں میں رہے گا، یدایک اہتمام تھا علی اکبڑ،عباسٌ،سب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع آتا تھا کہ جب وُراُترے گا تو میدان جنگ میں سیاہی بن کے جائیں گے، جبیہا کہ عہاسٌ سولہ برس کی عمر میں صفین میں آئے ،علی اکبڑسولہ برس کی عمر میں باہر لائے گئے۔اور اس نے کا تو ابھی میدان میں آنے کاس بی نہیں آیا۔ ابھی تو ماں کے یاس بی سونا تھابارہ برس کاسن تھا۔ اور کہتے ہیں بہت خوبصورت تھاحسن کا یہ بیٹا عبداللہ بن حسن، جس کے

کان میں دُرتھا جمید بن مسلم کہتا ہے حسین ذوالجناح سے گر گئے اور زمین پر جوگر ہے تو اینے آپ کوسنجال کر بیٹھ گئے جارول طرف سے حملے ہوئے، نیزے کے حملے تھے، تلوار کے حملے تھے اور وہ منزل آگئی ، کہ جب خولی نے اور سنان ابن انس نے جاہا کہ سریرتلوار مارے ایک بارخیام ملنے لگے ایک بچے بھی دوڑ کے إدهرجا تا بھی اُدهرجا تا، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نہیں بھولوں گا کہ وہ جب دوڑ تا تھا تو اس کے کان کا ہیرا چمک ا تھا، سورج کی روشن میں، اور میں غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ہوکیا رہا ہے تو میں نے غور سے دیکھا کہ بچہ باہرآ ناحا ہتا ہے اور لی بیاں اس کے دامن کو پکڑ کر کہتیں ہیں کہ عبداللہ مت ِ جاؤ ،عبدالله مت جاؤ ،حدیہ ہے کہ جب اُمّ فروہ نے تین بیٹوں کو بھیج دیا وہ بھی دامن پکڙ کرکهتي ٻيں که عبدالله مير لحل مت جاؤ، ايک بارکها امّال آپ نيمين ويکھا ارے میرا چیا تکوار کے سائے میں ہے، دامن چیٹرا کے بچید دوڑااور دونوں ہاتھ اُٹھا کر کہاارے شمر کیا کرتا ہے کیا میرے چیا کو مارڈ الے گا تلوار چلی بیجے کے دونوں ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے بچہ گود میں آیا جسین نے کہا عبداللہ تم تو بچین ہی میں عباس بن گئے .

# علّا مهيمسيدغلام حيدركرار:

ایک طرف بہتر ۲۷ تھے اور دوسری طرف سماری سلطنت کا زور تھا۔ پول تک کے حوصلے کا یہ عالم ہے کہ جس وقت پیارے بھائی امام حسن کی نشانی ، جناب قاسم نے جنگ کے لئے اجازت کو کہا تو آپ نے بھتے سے پوچھا ''گیف الموت عند آف یا بُنیا۔ '' ''اے بیٹا! تہارے نزد یک موت کسی ہے''؟ جناب قاسم نے خوش ہو کر برجستہ کہا' "ياعمّاه الموت عندى احل من العسل" " "يجاجان! موت تومير بي ليُشهد سي بهي زياده شرين بي"

امام نے قاسم کو سینے سے لیٹالیا۔ ہائے بھائی حسن کی نشانی تھی کس طرح اجازت دیتے۔ رونے گے اور جناب قاسم کو سمجھا کرواپس کردیا کہ تیری بیوہ ماں کو تیرے باپ کا ہی خم کا فی ہے۔ جناب قاسم واپس آتا دیکھ کر جناب اُم فروہ پریشان ہو گئیں۔ پوچھا قاسم! کیوں واپس آرہے ہو۔ کیا موت سے ڈرتے ہواور ماں کو شرمندہ کروگے؟ جناب قاسم نے بتایا کہ اتماں جب اجازت لینے جاتا ہوں، پچا جھے سینے سے لگا گررونے گئے ہیں اور کہتے ہیں کتم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔

ادهرحال بین اکہ ہرایک عورت اپنی اپنی قربانی دینے کے لئے بچوں کوساتھ لے کر امام کے پاس جارہی تھی اور ہرایک کی بیخواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے بیچ فداہ و جائیں۔امام چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کا داغ اُٹھائیں۔ جناب عباس باربار سامنے آ جاتے تھے اور ہاتھ جوڑ کرعرض کرتے تھے۔مولا! پہلے غلاموں کا مرنے کا حق ہوتا ہے۔امام فرماتے تھے بھائی عباس تمہارے دم سے تو سب کوڈھارس ہے۔جناب اُم فروہ حضرت قاسم کو لے کرامام حسین کی خدمت میں چلیں، کوڈھارس ہے۔جناب اُم فروہ حضرت قاسم کو فرزند! میری لاج رکھ لیجئے۔امام حسین میں میرے بیٹے کواجازت نہیں دیتے۔ یہ بیتم ہے،اس کا باپ اللہ کو بیارا ہو چکا ہے، ہائے میں کوسفارش کے لئے لاکل۔اے عباس تم ہی میرے قاسم کو اجازت دلوادو۔ جناب عباس نے غم میں ڈوب کر اپنا سر جھکا لیا۔قاسم وہ تھے جنہیں حضرت عباس نے خم میں ڈوب کر اپنا سر جھکا لیا۔قاسم وہ تھے جنہیں حضرت عباس نے جناب قاسم حضرت عباس کے شاگر دیتے، آخر مجور ہو کر جناب قاسم حضرت عباس کے شاگر دیتے، آخر مجور ہو کر جناب قاسم کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ماں ساتھ ساتھ جناب عباس نے جناب قاسم کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ماں ساتھ ساتھ جناب عباس نے جناب قاسم کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ماں ساتھ ساتھ جناب عباس نے جناب قاسم کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ماں ساتھ ساتھ

جناب قاسم کے کھڑی ہیں۔ جناب عباس نے کہا۔ آقا اعجب مصیبت میں گرفتار ہوں مرنامیں جا ہتا ہوں۔ مگراس بچے کی مال نے مجبور کر دیا۔ ثاہزادہ قاسم کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ امام حسین نے جناب قاسم کو سینے سے لگالیا اور روکر کہا۔ بیٹا! یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تیرا چھاز ندہ رہے اور تجھے مرنے کی اجازت دے دے؟

کھڑی ہوئی ماں نے قاسم کے بازو کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک تعویز کھول کر امام كوپيش كيا ـ امام نے كھول كريرُ ها \_ككھا تھا ، ' حسنٌ اپنا بينا چيز ہديد پيش كرتا ہے شرف قبولیت بخشیے' امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مجھی خط کی طرف دیجستے تھے بھی قاسم کے چیرے پرحسرت کی نظر ڈالتے تھے۔ آخررو کر فرمایا۔ میری قسمت میں بی تکھا ہے کہ گود کے یا لے ہوؤں کوروؤں اور خاک وخون میں غلطاں دیکھوں۔ جب جناب قاسم کو جنگ کی اجازت مل گئی تو خوشی میں دوڑ کر گھوڑے برسوار ہوئے۔جناب قاسمٌ گھوڑے کی سواری بھی بہت عمدہ جانتے تھے فوراً گھوڑے کومہمیز کیا اور بڑے کروفر سے میدان میں تشریف لائے۔جنگ دیکھنے کے لئے ایک طرف جناب عباس آ کے بڑھ کر کھڑے ہوئے اور دوسری طرف امام سین کھڑے ہوئے جناب قاسم نے مقابلے کے لئے رجزیر هااور پہلوانوں کومقابلے کے لئے طلب کیا۔ پسرِسعدنے اپنے پہلوانوں کومقابلے کے لئے بھیجا۔ اور کہا جواس کڑکے کاسر لائے گاوہ بہت انعام یائے گا کئی پہلوان اینے زعم میں آئے کہ معمولی کام ہے۔ گرآتے ہی ایک دووارمیں 'دقتی''ہوگئے۔

یدد مکھ کرفوج اشقیا میں کھلبلی چگی عمر سعدنے ارزق شامی پہلوان کومقا بلے کے لئے جانے کا تھم دیا۔ ارزق عرب کا ایک مشہور شہبوار اور فیل تن پہلوان تھا۔ اس نے جانے کا تھم دیا۔ ارزق عرب کا ایک مقابلے کے لئے مجھے کیوں بھیجتا ہے۔ میرے چپار جن

لڑ کے ہیں،ان میں سے ایک کو بھیجے دیتا ہوں وہ ابھی اس کاسر لے آئے گا۔

واقعی ارزق نے یہ بھے کہا تھا کہ یہ بچہ ہے۔ کیونکہ جناب قاسم جب مدینے سے
پلے تھے وہ اس کے ساتھ زنانہ ممل میں سوار ہوکرآئے تھے۔ وہ ماں اب در خیمہ پر بیٹی ہوئی تھی اور جناب قاسم لاکھوں خونخواروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ارزق کا لاکا مقالے کے لئے آیا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ جناب عباس اپنے شاگردکو دکھے رہے ہیں اور جب جناب دکھے رہے ہیں اور جب جناب قاسم واکرتے ہیں اور جب جناب قاسم واکرتے ہیں تو ارزق کالڑکا کا نواں کاٹ کراپٹے آپ کو بچالیتا ہے۔ دیکھے ہی قاسم واکرتے ہیں تو ارزق کالڑکا کا نواں کاٹ کراپٹے آپ کو بچالیتا ہے۔ دیکھے ہی کردون کے کردون جا گری۔ فوراً جناب عباس نے داددی۔ ''مرحبا، مرحبا'' یا قاسم! گردن کٹ کر دور جاگری۔ فوراً جناب عباس نے داددی۔ ''مرحبا، مرحبا'' یا قاسم! گئے آپ کو کوئی جومقا بلے کے شاباش، شاباش اے قاسم! جناب قاسم نے پھراشقیا کولاکارا۔ '' ہے کوئی جومقا بلے کے شاباش، شاباش اے قاسم! جناب قاسم نے پھراشقیا کولاکارا۔ '' ہے کوئی جومقا بلے کے گئے آپ کا'۔

اب ارزق کا دوسرالڑکا مقابے کے لئے نکلا۔ آخر بھائی کے انتقام کا جوش ہوتا ہی ہے۔ اس نے پورے جوش سے مقابلہ کیا مگر تھوڑی ہی دیر میں جناب قاسم نے اسے بھی قبل کر دیا۔ تیسر لے لڑکے کو جوش آیا۔ بھا ئیوں کا بدلہ لینے کے لئے للکارتا ہوا نکلا اور شروع ہی میں جناب قاسم پر سخت وار کیا۔ مگر شیر خدا کے پوتے نے نہایت آسانی سے وار دو کر دیا۔ اور پھر فوراً ایک تکوار الیمی لگائی کہ واصل جہنم ہوا۔ چوتھا لڑکا بھائیوں کے انتقام میں مخمور شیر غضبناک کی طرح جھیٹا۔ مگر جناب قاسم نے ایک ہی وار میں اس کے انتقام میں خون شروع کی طرح جھیٹا۔ مگر جناب قاسم نے ایک ہی وار میں اس کے کھی دو ٹکڑے کر دیئے۔ اب کیا تھا ارزق کی نظر میں دنیا اندھیر ہوگئی۔ چار بیٹے مارے سے کئے۔ غصے سے آنکھوں میں خون اُئر آیا تلواراً ٹھائی ، نیز و بھی سنجالا ، اپنی شان اور غرور سبب پھی بھول گیا۔ قاسم پرخوفناک دیوکی طرح دانت پیتا ہوا حملہ آور ہوا۔

امام حسین جناب قاسم کی مال کی طرف دوڑ ہے ہوئے آئے اور گھبرا کر کہا۔ بھا بھی ، بھا بھی ! مال کی دعا اولا دیے تق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ابھی ابھی قاسم کے مقابلے میں عرب کا ایک مشہور قوی ہیکل پہلوان آیا ہے۔ بھا بھی! قاسم کے لئے جلد بال کھول کردعا کرو۔ مال نے سر کے بال کھود ہے اور بارگا والہی میں جناب قاسم کی سلامتی کے لئے دعا کیں کرنے گیس۔ بارالہا! میرے دودھی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ میرا قاسم مال کا سربلند کرے نے باللہ قاسم کو اس پہلوان پرفتح دے دینا پھر چاہے اپنے پاس مال کا سربلند کرے نے باللہ قاسم کو اس پہلوان پرفتح دے دینا پھر چاہے اپنے پاس بلالینا۔ امام حسین نے بھی دعا مانگی۔ یا اللہ صدقہ حسن کی بیکسی کا ، قاسم کو امان میں رکھنا۔ یا اللہ ! اسکی مال پہلوان کے خوف سے رور ہی ہے تو قاسم کو قتح دے کر اس کی روتی ہوئی مال کو بنساد ہے۔ یروردگار بنسادے۔

جنگ شروع ہوئی۔ارز ق نے غضے میں ہے آ ہے ہوکر جناب قاسم پر پہلے نیز بے
سے وارکیا۔ جناب قاسم نہایت پھر تی سے ایک طرف ہٹ گئے اوراس کا وار خالی گیا۔
ارز ق نے وُ وہارہ پیچے ہٹ کر نیز ہ تول کر وار لگایا۔ جناب قاسم نے ارز ق کا وہ وار بھی
ر دکر دیا۔ دیمن خدا غضے کے عالم میں ہار ہار نیز ہ قاسم کو مارتا تھا اور وہ ہر ہاراس کے وار
کی کاٹ کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب قاسم نے ایک تواراس کے نیز بے پراس
ز ور سے لگائی کہ نیز ہ دو گئڑ ہے ہو کر گرگیا۔اب ارز ق نے فوراً تلوار سنجالی اور دونوں
میں رد وبدل ہونے لگے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کی تلوار ارز ق کے سر پر
پڑی اور بعض نے لکھا ہے کہ جناب قاسم نے ارز ق کو نیز ہے کی انی پر اُٹھا کر گھوڑ ہے
سے اتنا بلند کیا کہ ساری فوج نے دیکھا اور پھر اُسے زمین پر پٹنے کر ماردیا۔ جناب
عباس نے جوش میں بھر کر جناب قاسم کو داددی۔ مرحبام حبا ، شاباش قاسم شاباش! اور
عرسعد کو یکار کر کہا کہ اب بھی کوئی اور پہلوان تیرے پاس مقابلے کے لئے ہے؟ اس

موقع پر کیاخوب شعرکہاہے۔

## کیوں پھرکوئی اُس فوج سے نکلے گا اکڑ کے دیکھ او پسرِ سعد! کہ یوں لڑتے ہیں لڑکے

جب ارزق ماراگیا تو پہلوانوں کے حوصلے پست ہوگئے اور حضرتِ قاسمٌ کے مقابلے میں آنے سے گھرانے لگے عمر سعدنے تھم دیا کہ سب فوج مل کرتملہ کرے اور اس لڑکے کو چاروں طرف سے گھیر لے ۔ فوج حرکت میں آگئی اور جناب قاسمٌ کوزنے میں لئے لیا۔ جناب قاسمٌ مِثل شیر غضبناک کے جنگ کردہے تھے اور لڑائی شدید ہورہ ی تھی۔ جس طرف کو حضرت قاسمٌ رُخ کرتے تھے، پر َے کے پر َے صاف کردیتے تھے فوج میں بھگدڑ می جاتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جناب قاسمٌ فوج کے دریا میں تورہے ہیں۔ ہم طرف فوج میں تھیں اور درمیان میں قاسمٌ تھے۔ لڑتے لڑتے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور رکاب میں پاؤں رکھنا مشکل ہوگیا۔ لہٰذا آپ تسمہ ٹھیک کرنے کے لئے جھکے کہ ایک شتی نے موقع پاکر تلوار ماری۔ جناب قاسمٌ گھوڑے پر سنجیل نہ سکے۔ آخری آ واز دی۔

"ياَعَماَّهُ إدركني جِإجان"!الدادك ليُ آيءً

تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ تمیدائنِ مسلم کر بلا میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ اس آواز پرامام حسین ایسے جھیٹ کرآئے جیسے شاہین شکار پر آتا ہے اور شیر غضبناک کی طرح فوج پرحملہ کیا اور لا کھوں میں ڈھونڈ کر جناب قاسم کے قاتل عمر و بن سعداز دی کے تلوار ماری۔ اُس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا۔ اس کا ہاتھ کہنی کے پاس سے کٹ کر جدا ہوگیا۔ یدد کھے کراہل کوفہ کے سواراس کی طرف دوڑے کہ حسین کے ہاتھ سے بچا کرائے لے جا کیں۔ امام نے گھڑ سواروں پر حملہ کردیا اور آخییں بھگادیا۔ لیکن ادھرکے گھوڑے اُدھر

اوراُدهرک گھوڑے إدهر دوڑنے سے جناب قاسمٌ كالاشہ پامال ہوگيا۔ جب غبار فرد
ہواتو ديكھا كدامام حسينٌ اس طفل كي سر بانے كھڑے ہيں اور وہ ايڑياں رگر رہا ہے۔
آپ نے حسرت سے فرمايا۔ بيٹا! خداكى قسم چپاپر بيدامر برا اشاق ہے كدتو پكارے اور وہ
جواب نددے سكے گھوڑوں كے دوڑنے سے جناب قاسمٌ كى إدهركى پسلياں اُدهراور ،
اُدهركى پسلياں إدهر آگئ تھيں۔ ہڑياں چور چورتھيں۔ لاش اس قابل ہى نہ تھى كہ اُٹھا كر
اُد كى جاسكے۔ امام حسينٌ نے زمين پر چا در پھيلائى اور اس ميں جناب قاسمٌ كى لاش كو
ركھا۔ اس طرح گھرى ميں بائدھ كر لاش خيموں ميں لائے ، ماں نے و يكھا تو چيخ كر
الشے پر گر پڑى۔ ہائے قاسمٌ ، ہائے قاسمٌ دولها قاسمٌ كى صدائيں عورتوں ميں بلند تھيں۔
امام حسينٌ سر جھكائے كھڑے ہے۔ ذخرۃ الجالس (ھند دوم)
عدة الذاكر بين مولا ناسيّد جيل احمد نقو كى:۔
عدة الذاكر بين مولا ناسيّد جيل احمد نقو كى:۔

ارشاد ہے کہ یہ کفار اور مشرکین جاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوکلیں مار کر بچھادیں۔گر اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گاخواہ کفار اور مشرکین کے دلوں پر جبر کیوں نہ گزرے۔

روایت میں ہے کہ بزید پلید کے بندرہ اولا دیں تھیں۔ مگر آج دشمنِ خدا کی نسل منقطع ہوگی اور کوئی بنی امیّہ کانام لینے والا روئے زمین پر باقی نہیں۔ مگر آج بھی بحمہ الله سادات کی نسل دنیا میں موجود ہاور حسین مظلوم کے خونِ ناحق کا انتقام لےگا۔

کر بلا میں بھی روزِ عاشورہ لوگوں کا گمان یہی تھا کہ آج نسلِ رسول کا خاتمہ ہوجائے گا۔ آج رسول کا نام دنیا سے مٹ جائے گا ملاعین کی کوزندہ نہ چھوڑیں گے۔

جوجائے گا۔ آج رسول کا نام دنیا سے مٹ جائے گا ملاعین کی کوزندہ نہ چھوڑیں گے۔

چنانچے جب امام حسین نے شبِ عاشورہ اپنے عزیز وانصار سے فر مایا کہ کل ہم سب قتل کیے جائیں گے۔ کوئی زندہ نہ بچے گا۔ میں تم لوگوں کی گردنوں سے اپنی

بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ اور تم سب کو اختیار دیتا ہوں کہ جس طرف تمہارا دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ صرف میرے خون اور سر کے طالب ہیں۔ جب مجھے پالیس گے تو تمہارے متعلق کوئی نہ پوچھے گا۔ حبیب ابن مظاہر نے رو کر فر مایا ، مولا! آپ کے بعد ہم زندہ رہ کرکیا کریں گے اور زہیر قین نے بھی فر مایا 'مولا! یہ تو ایک مرتبہ کا مرنا ہے اگر ہم ستر ہزار مرتبہ بھی قبل کیے جائیں اور ہماری لاشوں کو جلا کر خاکستر کر کے ہوا میں منتشر کر دیا جائے اور پھر اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے جمیں زندہ کرے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔

امام نے سب کودعائے خیر دی۔ پھر فر مایا ، صبیب کل تم بھی قتل ہو جاؤگے۔ زہیر کل تم بھی درجۂ شہادت پر فائز ہوگے۔عباس کل تمہارے بھی شانے فرات کے کنارے قلم ہول گے۔ بیٹاعلی اکبڑ کل تمہارے بھی چاندے سینے پر برچھی لگے گی۔

امام یہ کہہ کرخاموش ہوئے توایک گوشے سے بیٹیم حسن کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ کیوں چھاجان کیا فہرست شہداء میں میرانا منہیں ہے؟ امام نے سراٹھا یا اور بھائی کی نشانی کو بانگا و محبت دیکھ کرفر مایا۔

''يا بُنَّى كيفَ الموت عِندكَ"

اے بیٹا قاسم موت تمھارےزد کیکیسی ہے؟

جنابة المُ عُرِضُ كرتے بي "ياعَمّ احلَى مِنَ العَسل"

" بچاجان موت میرے زدیک شهدسے زیاده شیری ہے"

جناب قاسمٌ کے اس جواب پرامامؒ نے اشکبار ہوکر فرمایا کہ بیٹا کل تم بھی شہید ہوگےاورتم ہی پرکیاموقوف ہے تمہاراششا ھابھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔

ا پی شہادت کا مرز دہ س کر توجناب قاسم مسر ور ہوئے تھے مگر جب جناب علی اصغرک

شہادت کا ذکر س کر بے چین ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ کیوں چھا جان، کیا اشقیاء خیموں میں بھی گھس آئیں گے جو بھتا علی اصغ کوشہید کر دیں گے وہ تو ابھی اس لائق بھی نہیں کہ اپنے بیروں سے چل کرمیدانِ جنگ میں جاسکیں۔

امام نے اشکبار ہو کر فر مایا کہ بیٹا یہ رموزِ امامت ہیں علی اصعر کی شہادت میدانِ جنگ میں باپ کے کا بیتے ہوئے ہاتھوں پر ہوگی میں اس کے لیے اشقیا سے دوگھونٹ پانی طلب کروں گا اور میر معصوم الال کی بیاس اشقیا کے پیکانِ سم سے بجھائی جا ئیگی عز اوارانِ حسین ! عاشور کی رات تمام ہوئی صبح عاشورہ نمودار ہوئی جنگ کا بازارگرم ہوا۔ جناب قاسم نے دیکھا کہ جو مجاہدا مام سے اِذنِ جہاد لے کرجا تا ہے وہ زندہ نہیں ہوا۔ جناب قاسم نے دیکھا کہ جو مجاہدا مام سے اِذنِ جہاد لے کرجا تا ہے وہ زندہ نہیں بلٹتا۔ امام اس کی لاش لے کرمقتل سے واپس آتے ہیں۔ ایک ایک کر کے انصار حسین اپنی جا نیں مولا پر فٹار کر گئے ۔ تو اولا وعقل کی باری آئی۔ جب وہ در جہ شہادت پر فائز ہو چکے تو چا ہنے والی بہن کے لال آگے ہوئے۔ جب چا ہنے والی بہن کے لال آگے ہوئے۔ جب چا ہنے والی بہن کے لاڈ لے اپنی جان ماموں پر فٹار کر چکے تو اب جناب قاسم آگے ہوئے۔ آقا کی خدمت میں دست بستہ عرض کرنے لگے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت مرحمت فرماسیئے۔ امام نے سرا ٹھا کر قاسم کی طرف دیکھا۔ فرمایا بیٹا! تم کو کسے اجازت دوں۔ اس لیے کہتم میر بے بھائی کی نشانی ہو۔

جناب قاسمٌ مرنے کی اجازت پراصرار کررہے ہیں گرمولا کسی طرح اجازت نہیں دیتے۔ جناب قاسمٌ مجبور ہو کر خیمہ عصمت وطہارت میں چلے آئے۔ اچا تک جناب اُمِّ فروہ کی نظر قاسمٌ پر پڑی۔ بتیاب ہو کر فر مایا کیوں قاسمٌ بیٹا، کیاتم اپنی جان اپنے پچا پر فدانہ کروگ ۔ بیٹاکل قیامت میں اگر خاتونِ محشر مجھ سے بیسوال کریں گی کہ اُمِّ فروہ تیرابیٹازیادہ عزیز تھایا میرا فرزند حسین ؟ تو میں کیا جواب دوں گی۔

جناب قاسم نے سارا ماجرا اپنی دکھیاری ہوہ ماں کوسنایا، کہ چپا جان مجھے کسی طرح مرنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ یہ س کر جناب اُمّ فروہ اپنے نو رِنظر کو سینے سے لگا کر رونے گلیں اور قاسم بھی مال سے لیٹ کرخوب روئے ۔ روتے روتے اُمّ فروہ کو کھیا د آیا سراُٹھا کر فر مانے لگیں کہ بیٹا! تہارے بابا نے وقت وفات ایک تعویذ لکھ کر تہارے بازو پر باندھا تھا اور مجھ سے فر مایا تھا کہ انتہائی مصیبت کے وقت اسے کھول کر برط ہا اور اس کے مضمون بڑمل کرنا۔

بیٹا! اس سے زیادہ قیامت کی گھڑی اور کیا آئے گی جبکہ شکل کشا کالا ڈلائر غراعدا
میں گھرا ہوا ہے۔ لاؤ دیکھیں کہ تمہارے بابا نے تعویذ میں کیا لکھا ہے۔ جناب
قاسم نے بازو پر بندھا ہوا تعویذ کھولا ، اسے بوسہ دیا ہج برامام کی زیارت کی مضمون کو
پڑھ کرشفیق ماں کی طرف بڑھایا۔ جناب اُم فروہ نے پڑھا۔ امام مسموم نے لکھا تھا کہ
بیٹا قاسم! جب تم تعویذ کھول کر پڑھو گے تو میر ابھائی نرغۂ اعدا میں گھرا ہوگا۔ اگر میں
ندہ ہوتا تو سب سے پہلے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرتا۔ اگر میں نہیں تو تم اور
تمہارے بھائی اپنی جانوں کومیرے مظلوم بھائی پر ضرور قربان کردینا تمہاری ہوہ مال
اس سلسلہ میں تمہاری مدد کریں گی گھبرانا نہیں وقت شہادت میں تمھارے سر ہانے
موجود ہوں گا۔

جناب قاسم وہ خط لے کرمولا کی خدمت میں آئے عرض کی کیوں چیا جان کیا آپ اب بھی ہمیں اجازت نہ دیں گے۔ یہ کہہ کر بھائی کی تحریر بھائی کی خدمت میں پیش کر دی مظلوم کر بلانے حسن مجتبے کی تحریر کو بوسہ دیا ، آنکھوں سے مس کیا اور اسے پڑھا روکر فرمایا۔

مھتا حسن ! کیااپی نشانی کوبھی مجھ سے چھڑاتے ہو۔ یہ کہہ کر قاسم کو سینے سے لیٹا کر

رونے لگے۔روتے روتے دونوں چپا جینیج ش کھا کر گر پڑے۔جب ش سے افاقہ ہوا تو جناب قاسم نے چپا کے ہاتھوں کو بوسے دیئے اور پائے اقدس پر آئکھیں ملنا شروع کیں۔اما ہم مجبور ہو کر اُٹھے۔قاسم کو ہمراہ لے کر خیمہ میں تشریف لائے اور اُمِم فروہ سے فرمایا۔ بھا بھی یہ بھی مرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا آخری دیدار کر لیجے اُمِم فروہ نے عرض کی کہ آپ کے جدامجد نے عورتوں پر جہادسا قط کیا ہے ورنہ ہیں بھی اپنی جان آپ پر فدا کرتی۔

عزاداران حسین امام مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نورنظر کومیدان جنگ کے لیے آراستہ کیا۔خود بنفس نفیس گھوڑ ہے پرسوار کیا اور اس شان سے میدان جنگ میں بھیجا کہ ایک جانب امام مظلوم دوسری جانب علمدار تشکر حسینی اور عقب میں ہمشکل پنجیبر۔

کچھدور پہنچا کرامام مظلوم نے فرمایا، بیٹا جا و خدا حافظ نورِنظر گھبرانانہیں، بھتیا حسن میدانِ جنگ میں آئے، رجز پڑھا، ملاعین میدانِ جنگ میں آئے، رجز پڑھا، ملاعین نے رجز کے جواب مین بیتم حسن پر تیروں اور تلواروں کی بارش شروع کردی۔ابعلی کے بوتے کوغیظ آگیا اور نیام سے تلوار کھنچ کر سیکڑوں بدینوں کودارِ جہنم میں پہنچادیا، خدالعنت کرے ایک ملعون پر کہ عقب سے ایسا وارکیا کہ مظلوم نیوا کا تیرہ سالہ بھتیجا گھوڑے پر سنجل نہ سکا فرس سے گرتے گرتے سیڑوں واریتیم پر چل گئے۔ گھوڑے پر سنجل نہ سکا فرس سے گرتے گرتے سیڑوں واریتیم پر چل گئے۔ "دیاعہ ماہ ادر کنی" کی صدا کے ساتھ جناب قاسم پشت ِفرس سے زمین گرم پر تشریف لائے۔

جناب قاسم کی صدا سنتے ہی ایک طرف سے جناب عباس اور دوسری طرف سے مظلوم کر بلا گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے ۔لشکر عمر سعدنے جب علی کے شیروں کو آتے

دیکھا تو ڈرکر بھا گنا شروع کیا۔سواروں میں بھگدڑ پڑی جس کے نتیج میں حسنؑ کا پھول سم اسیاں سے پائمال ہوگیا۔

جب جناب قاسم سواروں کو د کھتے تو آوازد ہے۔ چھا جلدی آ ہے۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چھا کہ آ ہے۔ جب قاسم اُم اور کوئی کوآ وازدی ''یا اُم اور کننی ''۔ مادر کرای آپ ہی میری مددونصرت کے لیے تشریف لا ہے۔
اُمّاہ ادر کننی ''۔ مادر کرای آپ ہی میری مددونصرت کے لیے تشریف لا ہے۔
لیکن افسوں صدافسوں اے عز ادارانِ قاسم! امام مظلوم، لاشئہ بیٹیم حسن پر کب پنچے، جبکہ قاسم نوشاہ کا بھول جسیاجسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال ہو چکا تھا اور لاشہ اس قابل ندر ہا تھا کہ امام مظلوم اُٹھا کر خیمہ گاہ میں لے آتے۔ امام مظلوم نے لاشئہ قاسم پر اپنے آپ کوگرادیا۔ اور فر مایا، بیٹا تیرے بچاپر بیشاق ہے کہ تو اُسے اپنی نصرت کے لیے بلائے اور وہ وقت پر نہ بیٹی سے۔ ناچارام مظلوم نے لاشئہ قاسم کے اِدھر اُدھر بھرے ہوئے گلڑوں کو جع کیا اور ایک چا در میں نوشاہ کا لاشہ خیمہ مادر قاسم میں اُدھر بھرے۔ بوئیادیا۔

خیمه سے واقاسماه و اقاسماه کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ (مخن الحا

مولا ناسيدافسر حسين رضوى المشهدى:-

"بسم الله الرحمٰن الرحيم قال رسول الله الحسن والحسين سيدالشباب اهل الجنته وابوهما خير منها"

''جناب سرور کا ننات نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور اِن کے باب ان سے بہتر ہیں'' دوسری حدیث میں فرمایا کہ حسن اور حسین امام ہیں۔ خواہ وہ بیٹھ جائیں یا کھڑے ہوجائیں۔ ہرحالت میں ان کی اطاعت کرناواجب ہے۔ بیٹھ جانے اور کھڑے ہونے سے مقصد صلح کرنا اور جنگ کرنے سے مراو ہے۔ یعنی جب حضرت امام حسن نے دنیا کی بے وفائی اور ان کے سلوک کو دیکھا۔ کوفہ میں بابا کی شہادت اور ساز شوں کو اپنی بورے عروج پر دیکھا اور خود اپنی جان کے دشمن دیکھے تو کوفہ کوچھوڑ کر پھر مدینہ واپس آگے اور دینِ الٰہی کی حفاظت اور امت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور گوشہ نشینی اختیار کرلی۔

لیکن معاویہ جوایے مقصد کی کامیابی کے لئے سیاسی ریشہ دوانیاں کررہا تھا اور این اقد ارکومشحکم کرنے کے لئے اِن کوراستے سے ہٹانا جا ہتا تھا وہ مجھ رہا تھا کہ جب تک إن كے وقاراورعظمت كو دنيا مانتى رہے گى ميرا ہرحربه ناكام رہے گا اور كاميا بي ناممکن ہے اس مقصد کے حصول کے لئے کوفہ ہی میں کئی مرتبہ زہر دلوایالیکن مرضی الہی نہیں تھی اس لئے زہرنے اپنا اثر نہیں کیا خلق عظیم کے مالک نے اس سلسلے میں کسی سے بازیرس بھی نہیں کی اور مدینہ مقل ہو گئے۔لوگ امام حسنؓ سے فیض حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔اور ہدایت کاسلسلہ مدینہ میں شروع ہوگیا۔ چوں کہ معاویہ کی سازش بدستور جاری تھی خبر ملتے ہی اُس نے چراغ ہدایت کو بجھانے کی کوشش شروع کردی زمانہ کا امام ان حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور ایک وقت معین کا انتظارتھا کہ لوگ کھل کر مذہب کی مخالف کرنے لگیں۔ کفر سے اسلام کوجدا کرنے کا کام اور حفاظت دین کی خاطر معرکه آرائی اماحسین کے ذمہ مقدر ہوچکا تھااس لئے اس کی تیاری کے لئے پوراموقع دیا یعنی جو بچے محضر حینی میں ہیں وہ دنیا میں آ جائیں ۔ پھر کھل کرایک میدان حق وباطل کا فیصلہ ہواور دین ہمیشہ کے لئے متحکم

ہوجائے۔

اسی لئے امت مسلمہ کوخون ناحق بہانے سے بچایا اور معاویہ سے ظاہری طور پر دنیاوی معاہدہ کرلیا۔اور حکومت کو تھکرادیا۔جو وار شے انہیاء ہو۔ پوری کا کنات پر تصرف رکھتا ہوا ہے نے زمانے کا امام اور ما لکہ ہو۔اس کے اختیار کو دنیا والے کیا چین سکتے ہیں۔ معاویہ کو پھر بھی خلش رہی کہ لوگ اب بھی ان کی طرف جھک رہے ہیں بجائے میری اطاعت کے سب کے سرانہیں کے در پر سجدہ ریز ہیں۔ تواس نے مدینہ کے بروے بڑے اصحاب رسول کا ایمان چند سکوں میں خرید لیا۔ یہاں تک کہ آئمہ مساجد کو بورے بڑے اصحاب رسول کا ایمان چند سکوں میں خرید لیا۔ یہاں تک کہ آئمہ مساجد کو اور طعن و شنج کرنے لگے۔امام حسن کے لئے یہ بڑا نازک دور تھا لیکن بڑے صبر سے اور بطعن و شنج کرنے گئے۔امام حسن کے فیر ایمان خرکار معاویہ نے جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ دن گزارتے ہوئے جت کو پورا کیا آخر کار معاویہ نے جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ سے امام حسن کو زہر دلوادیا۔ زہر نے اپنا پورا کام کیا۔ حالت زیادہ گڑنے گئی تو امام حسین سے خاص و صیتیں کیس اور دانے امام حسین رد کر دیا۔

مادر قاسم جناب أم فروه كو بلا كرفر ما يا كداب امام ذمانه حسين بيں - أن كى اطاعت كرنا \_ اور مير بي بحوں سے خبر دار رہنا جناب قاسم كوكہ جن كى عمر تقريباً سال تقى گود ميں لے كر چيئاليا \_ اور دير تك گريد كرتے رہے ايك نوشة لكھ كربطور تعويز جناب قاسم كے بازو پر باندھ ديا اور مادر قاسم سے فرمايا كہ جب مير بے بھائى پركوئى سخت وقت پڑ بے تو ميرى طرف سے قاسم كو ثاركر دينا اور اگركوئى دشوارى محسوس ہوتو ميرى يہ تحرير بھائى كو دكھلا دينا \_

مونین!وقت تیزی سے گزرگیااور قافلہ مینی کوکر بلا کے میدان میں لشکریز بدنے حاروں طرف سے حاصرہ میں لے لیاشب عاشور سب کواس امر کا لفین ہوگیا کہ موت

یقنی ہے تو عزیز وانصار اور اصحاب حسین نے شوقی شہادت میں سبقت کرنا شروع کردی اور رات بھر شہادت کے اصحاب حسین میں چرچے ہوتے رہے ہر کوئی ایک دوسرے کو ترغیب دیتا تھا کہ امام پر یااعز ہ پر آئے نہ آنے پائے ایک طرف عبادت میں ہر کھے گزر رہا تھا تو شوقی شہادت میں ہر بھی تمناتھی کہ پہلے ہم لوگ اپنی جانیں قربان کریں گے تا کہ امام کے سامنے سرخر وہ ہو شکیں۔

ادهرخیام اہل بیت میں خواتین میں یہ جوش تھا کہ ہر بی بی اپنی اولا دکو بہادری
کا جوش دلارہی تھی اور آقا پر پہلے جان قربان کرنے کی ہدایت کررہی تھی ایک خیمے میں
جناب اُم فروہ حضرت قاسم کو لئے بیٹھی تھیں اور فرمارہی تھیں ۔ بیٹا! تمہارے بابا نے
مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب میرے بھائی پر سخت مصیبت کا وقت پڑے تو میری طرف
سے قاسم کو نثار کردینا۔ بیٹا باپ کی وصیت پڑ مل کرنا ہے ہر عورت اپنے بیٹے کی بہادری
پرناز کردہی ہے اور پہلے قربان کرنے کی کوشش کردہی ہے اے قاسم تم سبقت کرنا اور
بزرگوں کی بہادری کے جو ہردکھلاتے ہوئے آقا پر اپنی جان قربان کردینا تا کہ میں اہل
جرم میں سرخرو ہوسکوں ورنہ لوگ مجھ کو براکہیں گے کہ مال غیر خاندان کی تھی بیٹا میری
عزت تمہارے ہاتھ ہے۔

جناب قاسم ماں کی باتیں غور سے سنتے رہے ایک مرتبہ جوش میں کھڑ ہے ہوگئے اور کہنے گئے مادرگرامی چچا عباسٌ میرے استاد ہیں انہوں نے مجھ کوفنون سپہ گری میں ماہر کردیا ہے انشاء اللہ! آپ کل میری بہادری دیکھنے گا کہ کس طرح اپنے بزرگوں کی عظمت و شجاعت کوروش کرتا ہوں۔اماں! آپ اتنااحسان کیجئے گا کہ مجھ کوسب سے عظمت و شجاعت کوروش کرتا ہوں۔اماں! آپ اتنااحسان کیجئے گا کہ مجھ کوسب سے کہلے آتا ہے جنگ کی اجازت دلوادیں۔

یالفاظ قاسم نے اس جوش سے کے کہ امام نے باہرس لئے اور حضرت عباس سے

فر مایا کہتم شوق شہادت کوئن رہے ہو۔عباس سیمیرے بھائی کی نشانی ہے اس کی جدائی کسے برداشت کرونگا۔

صبح عاشور جنگ شروع ہوئی اور اصحاب باوفانے اپنی اپنی جان قربانی کے لئے پیش کرنا شروع کردی جوشہید ہوجا تا امام اس کی لاش اُٹھا کرخیام تک لے آتے جناب قاسم صبح سے تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اصحاب اور انصار شہید ہو چکے تو عزیز وں کی باری آئی۔ اب جناب قاسم کی بے چینی بڑھی بار بارامام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوجاتے! چچا جان مجھ کو بھی اجازت دے دیجے کیکن امام مظلوم جناب قاسم کو گلے سے لگالیتے اور گریے کرتے ہوئے فرماتے بیٹا! قاسم تم میرے بھائی کی فاسی ہو۔ کس دل سے اجازت دوں۔

جب زینب کے دلارے شہیدہو گئے اور امام ان کی لاشیں خیام تک لے آئے تو حضرت قاسم پھر چپاکے پاس گئے اور اجازت طلب کی امام نے قاسم کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے عزادارو! قاسم نے عجیب سوال کیا۔ پوچھا! چپا جان کیا فہرست شہدا میں میرانام ہے؟ امام نے غورسے چہرہ قاسم کودیکھا۔ ہاں یانہیں کے بجائے فرمائے ہیں۔ قاسم! جھولے میں لیٹے ہوئے تہاں کے جوائے امام ہے۔ ہیں۔ قاسم! جھولے میں لیٹے ہوئے تہاں مال علی اصغر تک کانام ہے۔ جناب قاسم کی غیرت اور حمیت نے جوش مارا۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ عرض کیا۔ آقا! کیا دہمن خیام الل بیت کے اندر گھس آئیں گے۔ امام نے فرمایا! نہیں قاسم تمہاری کیا جوالے ہو سے۔

جنابِ قاسمٌ نے پھر جنگ کی اجازت چاہی امام نے بات کا رُخ بدلتے ہوئے فرمایا بیٹا! تنہارے نزدیک موت کسی ہے؟ قاسمٌ نے عرض کیا۔ پچاجان موت میرے لئے شہدسے زیادہ شیریں ہے۔ یہ جواب سُن کرامام نے حضرت قاسم کو گلے سے لگالیا اورد ریتک روتے رہے۔ فرمایا۔ قاسم ہم بیوہ مال کے سہارے ہو۔ اپنی مال کے پاس جاؤ۔
جناب قاسم روتے ہوئے جناب اُمِّ فروّہ کے پاس پہنچ اور عرض کیا۔ مادرگرامی!
میں نے ہر چندکوشش کرلی۔ لیکن آقا مجھ کو اجازت نہیں دیتے۔ مادر قاسم نے کہا بیٹا حضرت عباس کو یہاں لے آؤ جناب عباس خیمہ کے اندر آئے جناب اُمِّ فروّہ نے ان کود کی کرفر مایا عباس ہم مشکل کشا کے فرزند ہو میری مشکل کوئل کردو۔ قاسم بیتم ہاس کو دکھ کے رفر مایا عباس ہم مشکل کشا کے فرزند ہو میری مشکل کوئل کردو۔ قاسم بیتم ہاس کا باپ نہیں میں کس سے سفارش کراؤں۔ عباس اہم کول بی ہوں۔

جنابِعباس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور واپس امام کی طرف چل دیے ان کے چیجے مادر قاسم جناب قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ ہولیں کسی نے امام سے کہا ہوو صن آرہی ہیں! جناب امام حسین ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے۔ فرمایا! بھا بھی کیوں تکلیف کی مجھ کو وہیں طلب کرلیا ہوتا۔ اُمِّ فروہ نے حسین کے چہرے پرنظر ڈالی فرمایا نمایف کی مجھ کو وہیں طلب کرلیا ہوتا۔ اُمِّ فروہ نے خسین کے چہرے پرنظر ڈالی فرمایا نمایف کی امام ایک بات عرض کرنا ہے۔ امام نے فرمایا کہیے۔ اُمِّ فروہ نے کہا! کیا ہوہ کا ہدیہ قبولیت کے لاکن نہیں ہے یہ سننا تھا کہ امام نے جناب قاسم کو چیٹالیا اور گریہ کرنے گئے۔ فرمایا! کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں گود کے پالے ہوؤں کی لاشیں اٹھاؤں ،

مادرِ قاسم نے جنابِ قاسم کے ہاتھ سے تعویذ کھولا اورنوشتہ کہناب حسن امام مظلوم کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا اور بوسہ دینا شروع کیا اس میں تحریر تھا'' حسن' کا پنامینا چیز ہدیے پیش کرتا ہے اس کو قبول کرلو۔ امام حسین کبھی خط کود کی تھے اور بھی قاسم کی طرف نظر کرتے ۔ حضرت نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گئے اور جناب زین بگوآ واز دی اور خط دکھا کر کہا۔ بہن جھے سے بھائی نے ایک وصیت

کی تھی اس کو بورا کرنا ہے فاطمہ گبرا کو بلاؤ۔ بھائی حسنؓ کے تبرکات منگوائے۔ جناب حسنٌ كاعمامه حضرت قاسمٌ كے سرير باندھ ديا۔ اور اس كے پيج دونوں طرف لاكا ديجاور فاطمه كبراكوياس بثهاكر جناب قاسم كانكاح يزهااورايك آوسر دبحركر مادية قاسم کی طرف دیکھااور فرمایاتم لوگ گواہ رہنامیں نے بھائی کی وصیت کو بورا کیا ہے۔اس کے بعد جناب قاسم کوحضرت عباسؓ نے اسلحہ سے آ راستہ کیا امامؓ نے گھوڑے برسوار كراتيج وئے فرمايا بيٹا قاسم دلنہيں جا ہتاليكن بھائى كے تھم سے مجبور ہو گيا جاؤ قاسم خدا حافظ! تھم ملتے ہی جناب قاسم نے گھوڑے کی باگ کوصف اعدا کی جانب موڑا۔ چوں کہ قاسم گھوڑے کی سواری بخوبی جانتے تھے۔ چشم زدن میں فوج اشقیا کے سامنے پہنچ گئے اور رجز پڑھنا شروع کیا۔مبارز طبی کرتے ہوئے اس چھرتی اور بہادری سے جنگ کی کہ تھوڑی دریمیں کئی پہلوان واصل جہنم کردیئے ابن سعدنے غصے میں چلا كرارزق شامي ببلوان كوتكم دياكة ومقابله كے لئے جلد جااور اس طفل كوتل كرد ب ارزق شامی عرب کامشہور شہوار اور فیل تن پہلوان تھا۔ ابن سعد سے کہنے لگا۔اس لڑ کے سے مقابلہ کرنا میرے لئے تو بین ہے اس لئے میں اپنے ایک لڑ کے کو بھیجنا ہوں۔وہ اس کا کام تمام کردےگا۔

ارزق کا بڑالڑکا جناب قاسم کے مقابلے کے لئے آگے بڑھا اور دونوں میں نیزہ آزمائی شروع ہوگئی۔ جناب قاسم نے اس کے گئی وارخالی جانے دیئے۔ ایک مرتبہ پینتر ابدل کرتلوار کا ایساہا تھ مارا کہ اس کا سرتن سے جدا ہو گیا ارزق نے دوسر سے لڑک کو حکم دیا کہ جلد جاکر بھائی کا بدلہ لے وہ غصے میں بچرا اور بچ و تاب کھا تا ہوا آیا اور آتے ہی جناب قاسم پروار کیا۔ جناب قاسم ایک جانب ہٹ گئے چوں کہ اس نے پورے زور سے وارکیا تھا۔ اپنے بدن کو نہ سنجال سکا۔ اور وارخالی جانے سے جھک

گیا۔جناب قاسم نے زور سے تلوار ماری ملعون دوٹکڑے ہوکر گرا۔

حضرت قاسم نے به آواز بلندنعرہ مارا۔ جناب عباس اور امام مظلوم حضرت قاسم کی بہا دری اور جنگ دیکھ کر جوش شجاعت کی تعریف کررہے تھے ارز ق غصہ ہے ہے قابو ہور ہا تھااینے تیسرےاور چ<del>وتھاڑے کو بھیجا کہتم</del> دونوں مقابلہ کرولیکن دونوں إدهر اُدھر کتر اکر بچیتے ہوئے وار کررہے تھے کہاتنے میں جناب قاسم نے ان دونوں کا بھی سفایا کردیا۔اب توارزق کی نظر میں دنیااندھیر ہوگئ غصہ سے آنکھوں میں خون اُتر آیا۔ مت ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوانیزہ تانے ہوئے گھوڑے کوتیز دوڑاتا ہوا آیا اور آتے ہی دور سے نیزہ مارنے کی کوشش کی۔ جناب قاسم نے وارکوخالی کردیا۔ پھرملعون نے زورہے نیز ہ مارا تو جناب قاسم نے نیز ہ پرتلوار ماری اور نیزے کے دوگلڑے ہوگئے۔ ارز ق ملعون نے فوراً تلوار تھینج لی لیکن جناب قاسمٌ نے وار کرنے کا موقع نہیں دیا۔اورالگ ہٹ گئے دونوں ایک دوسرے پروار کررہے تھے کہ ایک مرتبدارز ق نے پورے زور سے حملہ کیا جناب قاسم پیھیے ہے۔معلون اپنے بھاری جسم کونہ سنجال سکا۔ جناب قاسم نے فوراً تلوار سے وارکر کے اُس کو گھوڑ ہے سے گرادیا اوراس کا سرتن سے جدا كرديا إدهر حضرت قاسم نفع وبلندكيا -جواباً حضرت عباس فالله اكبركها-فوج اشقیا کوارز ق شامی کی وجہ سے بڑا گھمنڈ تھا۔اس کے قل ہوتے ہی سب کی مت پست ہوگئ ۔ جناب قاسم نے اپن شجاعت کے جو ہرد کھلا کریہ ثابت کردیا کہ جس كابياً چيوني سيمريس اتنابها در باس كاباب اين زمان ميس س قدر شجاع موكا-جناب عباس نے قاسم کی جنگ کی تعریف کرتے ہوئے ابن سعد کوآ واز دی کداور کسی بہلوان کو مقابلے کے لئے کیوں نہیں بھیجا ہے۔ ابن سعدلعین غصہ سے بیج و تاب کھانے لگا اور بوری فوج کوحملہ کا حکم دے دیا۔ جناب قاسم غیض میں آ کر بچرے

ہوئے شیر کی طرح جھپٹ پڑے اور وہ گھسان کی جنگ کی کہ فوج اشقیا میں بھلدڑ مج گئ جوسا منے آتا جناب قاسم اس کو آل کر دیتے لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش شروع کر دی۔

لیکن ایک بھوکا بیاسا کب تک جنگ کرتا تیمہ ٹوٹا اور پیررکاب سے نکل گیا۔ حضرت قاسم نے چاہا کہ جھک کرؤرست کرلیں کہ ایک شق نے موقع سے فائدہ اُٹھا کر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ جنابِ قاسم شدید زخمی ہوگئے اور گھوڑے پر نہ سنجل سکے گھوڑے سے زمین پرآئے زخموں میں اضافہ ہوتا گیا۔ آ واز دی۔

یا عَماه ادر کنی پچاجان میری مدد کیجئے۔ اس آواز کا ننتا تھا کہ امام مظلوم نے حضرت عباس سے کہا بھائی جلد چلوقاسم پکار رہا ہے۔ دونوں بھائیوں نے بڑے بھائی کی نشانی کو بچانے کی خاطر فوج اشقیا پر تملہ کر دیا۔

عزادارو! کس زبان سے عرض کروں کہ جملہ کی شدت سے فوج اشقیا نے بھا گنا شروع کردیا۔ اور اِدھر کی فوج اُدھر اور اُدھر کی فوج اِدھر بھا گی۔ جس کے نتیج میں جناب قاسم کا جسم نازک گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگیا جب امام قریب پنچ تو جناب قاسم کی لاش کے گلڑ ہے جگہ جھر ہے ہوئے مطے۔ امام مظلوم پاس بیٹے گئے اور گریہ کرنے کی لاش کے گلڑ ہے جگہ جگہ بھر ہے ہوئے مطے۔ امام مظلوم پاس بیٹے گئے اور گریہ کرنے کی طرف کرخ کیا۔ تمام بیبیاں در خیمہ پر کھڑی ہوئی بائدھ لیا اور خیام اہل حرم کی طرف کرخ کیا۔ تمام بیبیاں در خیمہ پر کھڑی ہوئی متنس جیسے ہی امام نے لاش لاکر رکھی ۔ ایک دم کہرام بیا ہوگیا۔ تمام اہل حرم دلخراش بین کررہ ہے تھے۔۔ ہائے مادر قاسم کوکن الفاظ میں پرسادوں ۔ بی بی آپ بڑی مشت اور مرادوں سے پالاتھا۔ لیکن جب قاسم کی پامال شدہ لاش دیکھی ہوگی تو دل پر کیا گرری ہوگی۔

ادھر ماں پچھاڑیں کھارہی تھی اُدھر جناب فاطمہ کُبرا کی عجب حالت تھی۔ نینٹ کبھی مادر قاسم کو صبر کی تلقین کرتی ہیں اور بھی کبڑا کو سینے سے چیٹا لیتی ہیں۔ امام مظلوم نے تمام بیبیوں کو صبر کی تلقین کی اور حضرت قاسم کی الٹن کو اُٹھا کر جناب علی اکبڑک لاٹن کے برابرر کھ دیا اور درمیان ہیں اس قدر جگدر کھی کہ خود بیٹے گئے ایک ہاتھ جناب قاسم کی لاٹن پر دوسرا ہاتھ جناب اکبڑ کے سینہ پر دکھا۔ رُخ آسان کی طرف کر کے ایک آوسر د لئر فرمایا۔ 'واغے بت او امصدید بتا ''' پالنے والے تو گواہ رہنا۔ ہیں نے اپنی عزیز ترین ہستیوں کو تیری راہ میں قربان کر دیا ہے اِن کی جدائی سے آتھوں کی بصارت جاتی رہی اب وعد و طفلی پورا کرنے کی تیاری ہے فرمایا اے اللہ۔ کوئی مدیہ ترے قابل نہیں پاتا ہے حسین کوئی مدیہ ترے قابل نہیں پاتا ہے حسین کہتھ خالی ترے دربار میں آتا ہے حسین ( تحقۃ الذاکرین) ہاتھ خالی ترے دربار میں آتا ہے حسین ( تحقۃ الذاکرین)

مولا ناستّدعلی حسن صاحب اختر امروهوی:-

ہیوہ حسن نے اشارہ سے قاسم کو بلایا۔ بیٹا بھائیوں کو دیکھ کر کیوں رورہے ہو۔
دیکھو پھوپھی جان کے بچوں نے اپنی مال کے دودھ کا حق کس طرح ادا کیا۔ دیکھوخدا
کے دین پر۔رسول کی شریعت پر، بابا کی امانت پر۔ پچا کی امامت پر براوقت آپڑا ہے
باطل حق مٹانا چاہتا ہے۔ امامت پھرشہادت کی طلبگار ہے۔ آؤمیر لے عل میں شمصیں
اپنے ہاتھ سے دولھا بناؤں عروب شہادت سے ہمکنار ہوکر دادی فاطمۂ کی خدمت میں
جب دولھا بن کر جاؤ گے۔رسول کی بیٹی جسین کی ماں خوش ہوکر گلے لگالیس گی۔ دادا
شنجاعت کی داددیں گے۔ بابابڑھ کراپنے دولھا کا منہ چوم لیں گے۔ آؤبیٹا! میں شمصیں
دولھا بناؤں گی۔ مال نے چھوٹی سی عبابیبنائی۔ کمرسے تلوارلگائی۔سرپرامام کا عمامہ رکھا

جس کے دونوں کنارے کاکل رخ کی طرح دولھا کے چیرے کی بلائیں لے رہے تھے۔قاسم نے مسکرا کر ماں کے نورانی آئینہ میں اپنا چرہ دیکھا۔اور مہنتے ہوئے خیمہ سے نکلے۔ بچاکی خدمت میں حاضر ہوئے عُم محترم -قاسمٌ اللہ خار ہا ہے۔ نہیں۔ بٹا۔میرے بھائی کی نشانی۔ماں کا سہارا۔حسین سے بیسوال نہ کرنا مصصیں اورحسین م نے بھیج دے۔ بھائی کی تصویر کو ہاتھوں سے مٹادے جاؤبیٹا ماں کے پاس جاؤاور اُن سے ہماری طرف سے کہو کہ وہ تحصیں ہرگز اجازت نہ دیں۔ کہ پس بردہ سے آواز آئی حسین کیاتمہاری شریعت میں ہوہ کی قربانی قابل قبول نہیں ہے زینب کے بچوں کوتو اجازت مل جائے اور ایک ہیوہ کا بچیآج محروم رہ جائے۔ جناب قاسم ایک طرف گوشہ میں مغموم بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ یادآیا کہ والدہ نے میرے باز ویر بھی ہیہ کہہ کہ ایک تعویذ باندھا تھا کہ قاسم پیٹمھارے باپ کی وصیت ہے۔ قاسم نے فوراً تعویذ بازو سے کھولا اور بڑھا۔ لکھا تھا کہ بیٹا قاسم تمہارے چیا پرایک بڑاسخت وقت آنے والا ہے میں نے نانارسول خدااور باباعلی مرتضٰی دونوں سے سنا ہے۔ دیکھوجب وہ وقت آئے تو تم اپنی جان کوعزیز ندر کھنا۔میری سیتمنا سے کھلی اکبڑے سیلے میری قربانی امّال فاطمہ کے حضور میں جائے۔قاسم بیرد کھے کر فرطِ مسرت سے چھولے نہ سائے۔خط دونوں ہاتھوں پرر کھ کر بیٹتے ہوئے چیا جان کی خدمت میں پیش کیا۔ حسین خط کو ہڑھ کررود ہے۔ بھتیج کو سینے سے چیٹالیا،اور دیر تک روتے رہے،اور فر مایا۔قاسم ہمیں بھی بھائی کی ایک وصیت یا دآ گئی۔آؤبیٹا ذراخیمہ میں چلو۔ حسین خیمہ میں داخل ہوئے نی بیاں جمع ہو گئیں حسین نے بیٹی کوآ واز دی۔ ہاتھ پکڑا اور قاسم کے ہاتھ میں بین کا ہاتھ دے دیا۔ شرم وحیا کا پسینہ قاسم کی پیشانی سے موتیوں کی اڑی بن کر ٹیکا۔ مال نے بلائیں لے کر کہا۔ بیٹا مبارک فداان موتیوں کے سہرے کو سُر خ چھولوں کے

سہرے سے تبدیل کرے۔خدا حافظ سدھارو۔میرے دولھاسدھارو۔حسین نے قاسمٌ كوخودسوار فرمايا\_چند قدم خودساتھ كئے \_ برابر سے جناب عباس نے فرمايا بھتيج ميں نے آج ہی کے دن کے واسطے تعصیں فن سیہ گری سکھایا تھا۔ قاسمٌ سینہ پر ہاتھ رکھ کر جھکے اورعرض كي عم محترم \_مير \_ بابا كومسلحاً شجاعت دكھانے كاموقع نہيں ملاتھا۔ آج قاسم دنیا کود کھلائے گا کہ میں سشجاع باب کا بٹیا ہوں۔ بیکہا اور رجز پڑھتے ہوئے صفوف اعداء میں درآئے۔جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے نظرآتے۔مال قریب در کھڑی ہوئی حسین کے آئینہ رُخ میں قاسم کی جنگ دیھر ہی تھیں کہ عمر سعد نے لشکر کا بگڑا ہوا حال ديكه كرارزق شامي كوجوعرب كامشهورترين بهلوان تفامقابله كاتقكم ويا\_اس طرف ارزق برها۔أدهرحسين خيم كي طرف برھ فرمايا۔أم فروه ايك برے پہلوان سے قاسمٌ كامقابله ہے۔این بال كھول دومصلّے پر جابيٹھواورخداسے دعاكروكمبرے بیٹے کواس پہلوان برظفر یاب فرما۔ مال کی دعائیں بیٹے کے حق میں ضرور مستجاب ہوتی ہیں ۔ابھی دعاختم نہ ہوئی تھی کہ جنابِعباسؑ کی مرحبا کی صدابلند ہوئی ۔ارزق فی الپّار موااور ہرطرف سے قاسم بے شار فوج میں گھر گئے۔ تیروں کی بارش میں آواز آئی۔ ياعماه ادر كنى ـ چاجان ميرى مدوكون فيخداك طرف سيحسين اوردوسرى جانب عباس عقاب کی طرح جھیٹے۔لشکرید دیم کر بھا گا اور پورالشکر لاش قاسم پر سے گزرگیا۔ حسین نے دیکھا کہ قاسم کے اعضا زمین پر بھرے پڑے ہیں۔رودیئے اور سوچا کہ دیدار کی متمنی ماں کوئس طرح لے جا کر دکھاؤں۔ اپنا عمامہ سرہے اُ تارا۔ قاسمٌ كى لاش كے كلائے أشاتے جاتے تھاور عمام میں ركھتے جاتے فرماتے \_قاسم \_ چابراشرمسار ہے۔توپکارےاور چابرونت ندینچے عمّا مے کولپیٹ کرقاسم کی صدیارہ لاش حسين لے چلے درخيمہ پرآواز دى۔ أمّ فروه -قاسم ملنے آئے ہيں۔ كياتم قاسم كو

د مکی سکوگی۔ مال نے عمامہ کھول کراپنی بکھری ہوئی دولت پرنظر ڈالی۔ سرخ پھولوں کے سہرے سے ڈھکے ہوئے چہرے کی بلائیس لیس۔قاسم کا چھوٹا بھائی قریب ہی کھڑا ہوا میں منظر دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس اُٹھی۔ جذبہ شہادت پہلو میں کروٹیس لینے لگا۔ ماں سے ہاتھ جوڑ کرعرض کی امّال ہمیں بھی بھائی سے ملادو۔ چپاسے جہاد کی اجازت دلا دو۔ سین نے فرمایا بیٹا ابھی وقت نہیں آیا۔

حسین کا چا ندونت کا منتظر تھا کہ ایک وہ قیامت خیز وقت بھی آیا کہ حسین زین فرس کے فرش زمین پرتشر یف لائے۔ خیمے میں ایک شور ہر پا ہوا۔ زینٹ کے ساتھ سب اہلِ حرم نظے سر باہر نکل آئے۔ یہ بچہ بھی ماں کے ہمراہ تھا۔ یچا پرنظر جا پڑی۔ بے چین ہوکر ہاتھوں سے نکل کرمقتل کی طرف دوڑا۔ شقی چا ہتا تھا کہ سرحسین پرتلوار کا وار کرے بیچ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پرتلوار کا وار روکا اور وہیں پہلوئے امام میں زخمی ہوکر پچا پرقربان ہوا۔ حسین نے نضے بیچ کو آغوش میں لے لیا۔ منہ چو ما اور فر مایا۔ بیٹا اب حسین میں ضیمے میں نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہیں بچا کی ہی آغوش میں آرام کرو۔ اب حسین میں ضیمے میں نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہیں بچا کی ہی آغوش میں آرام کرو۔ (فاطمہ کا چاہ)

### علّامه بيباك ما بلي:

منا قب ابن شهرآ شوب میں ہے کہ حضرت فاطمۂ حسنین کو جناب سرور کا نئات کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا کہ اے خدا کے رسول حسنین آپ کے دونوں فرزند ہیں ان کواپنی میراث میں سے پچھ مرحمت ہو۔ آنخضرت صلعم نے فر مایا۔ سیادت و ہیبت حسن کودی اور بہادری وسخاوت حسین کودی۔

جس عطا کے بعد جس طرح امام حسین علیہ السلام کی بہادری میں شک نہیں کیا جاسکتااسی طرح امام حسن علیہ السلام کی سیادت بھی نا قابل ا نکار ہے۔

لیکن اس کے لیے جسے معرفت ہواور یہاں معرفت کا بیعالم ہے کہارتقاء کی منزل میں نہ جمادات کی رسائی عالم نباتات کی معرفت تک ہے نہ نباتات کی حیوانات تک، نہ حیوانات ہی انسان کی کہنہ وحقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ عام انبان ما فوق البشرنوع انسانی کی حقیقی معرفت اور واقعی پہچان حاصل کرے۔ بیان کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ کما حقہ رسول یا امام کی حقیقی عظمت اور ہمہ گیر قد وسیت کو نہیں یا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ختمی مرتبت حضرت محمر مصطفے صلعم فرماتے ہیں کہ " مجھے کسی نے نہیں پیچانا مگر خدانے اور علی نے اور علی کو کسی نے نہیں پیچانا مگر میں نے اور خدانے اور خدا کو کسی نے نہیں بیجیا نا مگر میں نے اور علی نے جس کی روشنی میں کہنا پڑتا ہے کہ حسن علیہ السلام بھی اس نور کے ایک جُز ہیں پھر بھی سیاست حسن کا مسلمعام انسانوں کے نزدیک اُلجھا ہواہے حالانکہ یہ کھی ہوئی بات ہے کہ بیت درجہ کی مخلوق کا اینے سے بلند درجه کی مخلوق کا تعارف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مثلاً ایک اُن بڑھ عالم کی پیچان ہے،ایک سائنس کا نہ جاننے والا سائنس دانوں کی ایجادات کے تصورات سے دور ہے۔البتة اس تعارف کووزن دیا جاسکتا ہے جواس کی مثل یااس سے بلندتر ذات کی طرف سے ہوجیسا کہ حدیث ِرسولٌ میں گزراہے۔

بهر حال سیادت حسن کا فیصله خداو خدا کے رسول کی طرف سے ہے پڑھے آئینہ "مُاینطق عن المهوی ان هُو اللّا وحی "یو حی " (سورة الجم آیت ۱۳ اور ۲۰) ۔ اس لیے اس تعارف کا وزن کا کیا کہنا۔ سجان الله سجان الله! فدا ہوجا نیں ہماری اس سادت پر۔

چنانچه باپ کی اسی سیادت کانکس، بیٹے کاوہ رجز تھا جو جناب قاسم نے تمیں ہزار انسان نمادرندوں کے سامنے کر بلامیں پڑھاتھا۔ملاحظہ ہو:- میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارا روثن ہے نسب صورت خورشید ہمارا دادی شرف آسیہ و مریم و سارا خودنور سے اپنے جے خالق نے سنوارا حیدرؓ سے جدا ہیں نہ پیمبرؓ سے جدا ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نورخدا ہیں دادا ہے ہمارا اسداللہ یداللہ عمو ہیں حسینؓ ابنِ علیؓ سیّد ذیجاہ میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں کصا ہے کہ شب عاشور جب امام نے خطبہ ارشاد فر مایا اور سب کوشہادت کی اطلاع دی تو جناب قاسمؓ خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ عرض کی چیا جان ہمارا بھی نام دفتر شہداء میں ہے؟ ہم بھی کل قتل ہوں گے۔

امام کوشائدقاسم کاامتحان منظور ہوا۔ فرمایا ''کیف المصوبت عسندنی'' اے تھا۔ قاسم تمھاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کہا''احلبی من المعسل'' اے تھا!شہد سے زیادہ شیریں۔اللہ اکبر! میہ بارہ تیرہ برس کے بیچ کی خاندانی عظمت کی تفییر جس سے معلوم ہوتا ہے کہاس مسئلہ میں بھی داداودادی کے ورشدار ہیں۔

بہر طور جناب قاسم نے محسوس کیا کہ چچا مجھے اپنے بھائی کی نشانی اور ان کی امانت سیجھتے ہوئے میدان کی اجازت نہیں دیتے اور باوجود میرے انتہائی اصرار کے مانع جنگ ہیں تو مایوس ہوکرمخزوں دمغموم مال کے پاس تشریف لائے اورعرض کی۔ "مادرگرامی! مجھے اجازت جنگ نہیں ملتی''۔
"مادرگرامی! مجھے اجازت جنگ نہیں ملتی''۔

مان: (بلائيس كر) تمهارك يجاجان كيا كبت بين؟

قاسم: مجھےد کھتے ہیں اور پدر ہزر گوار کا نام لے کررونے لگتے ہیں۔

ماں: بیٹا استھیں جاں نثاری کا ولولہ وشوق ہے، اٹھیں اس پُر آ شوب وقت میں بھائی یاد آتا ہے۔ بھائی یاد آتا ہے۔ بھائی یاد آتا ہے۔ بھائی یاد آتا ہے۔

قاسم: آپ چل كررخصت دلاد يجئے ـ

ماں: (دہن مبارک پرانگل رکھ کر) بیٹا! میری کیا مجال جو میں آقا کے سامنے پچھ کہہسکوں ۔امام وقت ہیں مصلحت اللی سے واقف ہیں۔

قاسم : (گھبراکر) اماں کیا ہمیں بیسعادت نہ ملے گی۔ ہمارانام ڈوب جائے گا۔ باپ کانام بلندنہ ہوگا اور دنیا بھی کہے گی کہ حسنؑ کی اولا دحسینؑ کے کام نہ آئی۔ زندگی تلخ ہوجائے گی ہم تواس جینے سے مرنا اچھا ہجھتے ہیں (کہہ کررونے لگے)

ماں: (آنسوؤں کو پاک کرتی ہوئی) گھبراؤنہیں۔ دیکھوتمھارے بازو پرایک تعویذ تمھارے باپرے فت باندھ دیاتھا۔اس میں کیالکھاہے۔

قائم نے فوراً تعویذ کھولا۔ پڑھ کر مال کوسنایا۔ ''اس میں کھاتھا کہ جب میرے بھائی حسین زغداعدامیں گھر جائیں توتم اپنی جان اپنے بچاپر شار کردینا''۔

ماں۔بس اس کولے جا کرادب سے پچپاکے سامنے رکھ دو۔ وہ جومناسب سمجھیں گے آپ تھم دے دیں گےان کے بھائی کی وصیت ہے۔

جناب قاسم خوش خوش بچا کے حضور میں آئے اور سامنے تعویز رکھ دیا۔

حسین کی آنکھوں ہے آنسو شینے گئے۔قلب کی بے چینی بڑھ گئی اور سے تیج کوسیدنہ سے
لگا کرخوب روئے اور یہ کہتے ہوئے بھینچ کو جنگ کی اجازت دے دی کہ اچھا جاؤمیری
لاش کا اُٹھانے والا کوئی نہر ہے گا۔

پھر گھر میں آئے۔ اپنے دست اقدی سے عمامہ باندھا دونوں گوشے سینوں پرلٹکائے پیرائن کوبصورت کفن چاک کرکے گھوڑے پرسوار کردیا۔ بی بیوں میں کہرام بیاہو گیا۔

با تقاضاس وسال ناریوں میں ہراس نہ تھا۔اضطراب نہ تھا۔ بے چینی نہتھی۔

کماندار بے فکر سے، نیزہ دار مطمئن سے فوج کے نامی گرامی پہلوان خواب خرگوش میں پڑے سے اور سب اپنی اپنی جگہ پر یہی کہتے سے کہ کون وحمہ دو سے جعفر وعلی کے ورشہ دار سے قاسم گلگوں قبا کی جنگ اس قدر شدت نہیں اختیار کر عمق ۔ قاسم ابھی نورس کلی ہے ۔ بس میدان میں آنے کی دیر ہے ہمارا ایک جوان کافی ہے ۔ ابھی نے کونوک نیزہ پر اٹھا لے گا اور وہ زندہ گرفتار کرلائے گا کہ اس اثناء میں شاہرادہ میدان جنگ میں پہنچ کیا اور نعرہ اسدالہی کے ساتھ بچاعباس اور بھائی علی اکبر سے سے ہوئے فن حرب کے جو ہر دکھانے لگا۔ در خیبر کی چول ہلا دینے والاخون رگ ویٹے میں دوڑا۔ مرحب و عنز جو ہر دکھانے لگا۔ در فیش ہونے گئے۔ کمان داروں نے کمان چینکی، نیزہ داروں نے خبر داروں نے داروں نے خبر داروں نے خبر داروں نے خبر

عمر سعد! تخفیے کچھ خبر ہے ابن حسن مسموم کے پسر کی جنگ سے فوج کا کیا حال ہے۔ ازر ق: پھرایسی بودی فوج لے کر کیوں آیا!

عمر سعد: احیحا تو ہی بہا در بن جلد جااور لخت ِ دلِ حسنٌ کا کام تمام کر۔ ازرق: پر میرے لیے اس نیچے سے لڑنا ننگ کا باعث ہوگا تمام عرب میں بدنام ہوجاؤں گا۔ حسینٌ بن ملی ہوتے تو جنگ کرتا۔

عمر سعد: پھر

ازرق: میرے بیٹوں میں ہے کسی ایک کوبھیج دے ابھی اس بچے کا سرتیرے سامنے آیا جا تاہے۔

عمر سعد: اچھا بوں ہی سہی جلدی کر۔

مغرورنے یکے بعدد یگرے اپنے چاروں فرزندوں کو جناب قاسم کے مقابلہ کے

لیے بھیجا۔ ہر بارطبل بجے، نقارے پٹے قرنا بھی ، فوج میں اُ چھل کو دہوئی ، شور وغل مچا، کمان کڑکی ، تیر برسے ، نیزے چلے ، تلوار چلی کیکن غرور نخوت کا سریہاں تک نیچا ہوا کہ بقول انیس مرحوم :

چاروں پسرازرق کونظرآئے جو بے دم اک آگ عناصر میں بھڑ کئے گئی اس دم طاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم باندھا کر شخص کو زنجیر سے محکم بیٹے ہوئے سر ہر جو نہ قال عرب سے

ہیے ہوئے سر بر بو مد مان رب سے استکھیں ہوئیں دو کاسئہ خوں جوثِ غضب سے

شاہزادہ قاسم کے سامنے آکر کہنے لگا:-

س شخص نے بیٹوں کومرے جان سے مارا قاسم نے صدا دی کہ یہ ہے کام ہمارا الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہو معرکہ آرا

جے سنتے ہی ماہی ہے آب کی طرح تڑپ اُٹھا۔ آنکھوں کے نیچے اندھیراچھا گیا۔ لاف وگزاف بکتا ہوا آ گے بڑھا۔

شاہزادہ بھی سنجل بیٹھا۔ معرکہ کارزارگرم ہوگیا۔ وار پر وارکرنے لگا۔ گر ہر وارک رَ د کے بعد شاہزادہ کی مسین مسکراہٹ نے اس کی تعلّی و ہرزہ سرائی کے تار پود کو بھیر دیا۔ جل اُٹھا جھنجھا کر نیام سے تلوار نکال لی۔ حسین سر بھو دہوکر درگاہ معبود میں عرض کرنے لگے۔ بارالہا! میں بنہیں چاہتا کہ تیری راہ رضامیں بھائی حسن کی نشانی مجھ سے جدانہ ہولیکن ازرق شامی پراسے فتح نصیب ہو۔

جناب عباس في بره مرجيتي سفر مايا:

بیٹا! حریف کوه گراں پیکر ہے۔ دُہری زر ہیں جسم پرلدی ہیں، چوٹیں کڑی رہیں،

زو پر دم شمشیر کے آنے دو تعیں کو جاتا ہے کہاں مار لیا دشمن دیں کو جاتا ہے کہاں مار لیا دشمن دیں کو یکا کیگر د خمودار ہوئی اور نعر ہ تکبیر کی صدا کان میں آئی۔
دی بڑھ کے صدا فوج کو عباسِ علیؓ نے کے صدا فوج کو عباسِ علیؓ نے کیوں کیا ہوا اس وار کو روکا نہ کسی نے

زہڑا کی صدا آئی کہ بیٹا تیرے واری اور گرد پھری روح حسن کی گی باری مال ڈیوڑھی سے لے لے بلائیں یہ پکاری تاہم ترے قربان یہ مال ورد کی ماری میں کرچکی تھی سیّد ذیجاہ کے صدقے میں کرچکی تھی سیّد ذیجاہ کے صدقے کی جیمرا شمیں قسمت نے بداللہ کے صدقے

حسین نے سجدہ الہی سے سراُٹھایا۔ شاہزادہ علی اکبڑ کے چہرے پرمسرت کی اہر دوڑ گئی۔ بی بیاں مادرِ قاسمُ کوتہنیت دیے لگیں۔

سے ہونیا کی خوثی کو قیام نہیں، دھوپ چھاؤں کی طرح آتی ہے اور چشم زدن میں موردر نج وآلام بنا کر چلی جاتی ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا۔ عمر سعد نے بھاگی ہوئی فوج کا دل بڑھایا۔ شمر ملعون سامنے آیا اور کہنے لگا۔ تم نہیں جانتے یہ شیر بیشہ شجاعت ہے۔ اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے دلبند کا جگر بند ہے۔ اس سے ایک ایک لڑکر بھی سر بنہیں ہوسکتا۔ اسے گھر کر تیر برساؤ۔ تیر چلاؤ۔ پھر پھینکوآگ برساؤاور ایک ساتھ سب کے سب ٹوٹ بڑو۔

شاہزادہ نرغہ اعدامیں گھر گیا۔ شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سی کا تیر چلا کسی کا گرزیڑا، تلوار سے گھائل ہو کرز مین برآیا اور عو کو صدا دی کہ بچپا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپ پر قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان خبر لو تکلیف نہ دیتا گر اس آن خبر لو دُریت حیرہ کی یہ توقیر ہوئی ہے پال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے اعدا کو بھا کر جو گے ڈھونڈ ھے سرور پامال ملے قاسم ذیجاہ سراسر۔ گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمیں پر رُوکر پسر فاطمہ نے پیٹ لیا سر دیکھا جو حسن کو تن صد پاش سے لیٹے دیکھا جو حسن کو تن صد پاش سے لیٹے چلا کے حسین ابنِ علی لاش سے لیٹے چلا کے حسین ابنِ علی لاش سے لیٹے فرایا! بیٹا! ہم آئے ہیں۔ پھرتو بولو۔ حال کہو!

'' منھ کھول کے حضرت کوزبان خشک دکھائی'' حضرت رونے لگے یکا کیے بیکی آئی قاسم ناشاد سفر کر گئے ۔ حسین خیمہ میں لائے وُ کھ کی ماری ماں نے بیٹے کاسر تاقدم خون میں بھرا ہوالا شدد یکھا۔

بی بیوں نے بین کرنا شروع کیا اور ماں نے سب کو یہ کہد کرخاموش کر دیا کہ''شکر خدا کا کہشائزادہ حسین پر شار ہو گیا اور میں والی کی روح سے سرخروہو گئی۔

#### باب 🍇 ۲۳۰۰۰۰۰

## زيارات

زيارت حضرت المام حسن عليه السلام بِسُم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم

اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا بَقِيَّةَ الْمُومِدِيْنَ وَابِنَ اَوَّلِ الْمُسُومِدِيْنَ وَابِنَ اَوَّلِ الْمُسُلِمُ عَلَيْکَ وَانَتَ الْمُونُ كَذَالِکَ وَانَتَ الْمُسْكِمُ الْمُعُدَى وَحَلِيْفُ اللَّقَى وَ رَابِعِ اَصْحَابُ الْمُعِينَ الْمُعَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَرَبِيْنِتَ فِي حِجْرِ الْمُسَلامِ وَرُضِعْتَ مِنْ الْدِي الْايمَانِ فَطَبْتَ حَيًّا الْاسلامِ وَرُضِعْتَ مِنْ الْدِي الْايمَانِ فَطَبْتَ حَيًّا وَلِاسلامِ وَرُضِعْتَ مِنْ اللَّهِ مَانِ فَطَبْتَ حَيًّا وَلِاسلامِ وَرَخِيهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَيْرَ طَيِّبَةٍ بِفِرَاقِکَ وَلَاشَاكَةِ فِي الْحَيْوةِ الْکَ يَرُحَمُکَ اللَّهِ بِفِرَاقِکَ وَلَاشَاكَةِ فِي الْحَيْوةِ الْکَ يَرْحَمُکَ اللَّهِ بِفِرَاقِکَ وَلَاشَاكَةِ فِي الْحَيْوةِ الْکَ يَرْحَمُکَ اللَّهِ بَيْلَ رَحِي الْمُ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلْوَةُ الْکَ يَرْحَمُکَ اللَّهِ بَيْلُ مِلْكُ وَلِيْلُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَى اللهِ وَالْمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَالِي وَعَلَالِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ وَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ الل

ہوئی اور آپ نے ایمان کے سینے سے دودھ پیا، پس آپ کی حیات وشہادت پاکیزہ رہی ہے بے شک موثنین آپ کی جدائی سے غم زدہ ہیں اور آپ کی حیات ِ جاویداں پر کسی کوشک نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں آپ کے لیے ہیں۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کی دوسری زیارت التلام اے صاحب محلق حسن التلام اے مورد رخی و محن بیسم الله الرّحمٰن الرّحیم

اَللّٰهُمُّ صَلِّ وَسَلِّم وَرِدُو بَارِكُ عَلَى السَّيدِ الْمُجُتَبِي وَالْاَمَامِ الْمُرْتَجِي سَبُطِ الْمُصَطَفَى وَابِينِ الْمُرْتَضَى عَلَم الْهُدَى الْعَالِمِ الرَفيعِ ذِى وَابِينِ السَّفِيعِ الْمَدُنُولِ الْمَعْنِعِ الشَّفِيعِ ابْنِ الشَّفِيعِ الْمَقْتُولِ بِالسَّمِّ الْمَنْفِعِ الْمَدُفُونِ بِاَرْضِ الْبَقِيعِ الْمَقْتُولِ بِالسَّمِّ الْمَنْفِعِ الْمَدُفُونِ بِاَرْضِ الْبَقِيْعِ الْمَعَالِمِ بِالسَّمِ الْمَنْفِعِ الْمَدُفُونِ بِاَرْضِ الْبَقِيْعِ الْمَعَالِمِ بِالسَّمِ الْمَخُودِ وَالمِنَنِ بِالسَّمِ الْمُحُودِ وَالمِنَنِ بِالسَّمِ الْمُحُودِ وَالمِنَنِ الْمَنْفِ الْمُحَنِ وَالْفِتَنِ الَّذِي عَجَزَعَنُ عَدِ مَدَائِحِهِ الْمُحَنِ وَالْفِتَنِ الّذِي عَجَزَعَنُ عَنْ عَدِ مَدَائِحِهِ لِسَانُ اللّهِ سَن الْامَامِ بِالْمَحَقِ الْبِي مُحَمَّدِ نِ السَّلُوةُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ السَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَوةُ اللّهِ عَلَي السَّي الله عَلَيْ السَّكِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى خَلُقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَلْى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَلْى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَلْى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى خَلْقِه يَا سَيّدَنَا اللّهُ عَلَى خَلْقِهُ يَا سَيّدَنَا اللّهُ عَلْى خَلْقِهُ يَا سَيْدَنَا اللّهُ عَلْى خَلْقِهُ يَا سَيْدَنَا اللّهُ وَالْمِنْ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِي الْمُعَمِّى الْمُعْمَا اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ الْمُعْمَا اللّهُ عَلْمُ عَلَى خَلْقِهُ عَلَى الْمُعْمَا الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمَا اللّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمِينَ الْمُعَمِّي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمَا الْمُعْمِينِ الْمُعْمَا الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُ

وَمَوُلانَا إِنَّا تَوجَّهَ نَاوَ أُستَشْفَعَنَا و تَوسَّلَنَابِكَ إِلِّي اللَّهِ وَقَدَّ مَنَاكَ بَيْنَ يَدَى حَاجَاتِنَا فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَة يَاوَجِيُها عِنْدَاللَّهِ اشْفَعُ لَنَا عِنْدَاللَّهِ ترجمہ:- اے خدا۔ سیدوسر دار حسن مجتبی جوتیری بارگاہ میں مقبول اور تیرے منتخب كتي موامام بين، أن يردروداورسلام بيجني مين زيادتي فرما، وہ سردار جنھیں تونے مونین کی امیدوں کے لیے واسط قرار دیا ہے، جو رسول خدا کے محبوب نواسے ہیں اور علیٰ مرتضٰی کے فرزند ہیں جو ہرا بیوں کا نشان ہیں ، وہ علی جن کاعِلم تما مخلوق سے ارفع واعلیٰ ہے۔ خاندانی شرافت و نجابت میں آپ اینے آبا و اجداد کا فخر ہیں، صاحب بزرگی ہیں،آپ وہ غالب وقوی ہیں کہ جس پرکوئی قادر نہ موسكا،آپ وہ بلندومضبوط قلعہ ہیں جس پر پنچنادشن کے لیے ناممکن تھا۔ آپ شفاعت کرنے والے کے بیٹے اور خود بھی صاحب شفاعت ہیں،آپ کو زہر قاتل سے شہید کیا گیا اور آپ جنّت البقیع میں آ رام فرمارہے ہیں۔آپ فرائض وسنّت کے عالم ہیں، آپ مخلوق خدا کوعطا کرنے والے فیاض ہیں اورخلق خدایراحسان کرنے والے محسن ہیں۔

آپ مصیبت و فتنے کود فع کرنے والے ہیں۔ زبان آوروں کی فصیح زبانیں آپ کی تعریفیں شار کرنے سے عاجز ہوگئیں۔

امام حق ابومحمد حسن پر درود اور سلام مو، رحمت خدا أن پر برآن نازل

ہو، اے ابو محمد سن ، اے فرزند علی ، اے مقبول خدا اور رسول اللہ کے فرزند اور تمام خلق خدا پر ججت خدا کے فرزند اور آتا ، تحقیق ہم نے برائے فرزند اور آتا ، تحقیق ہم نے برائے شفاعت آپ کی طرف رجوع کیا۔ ہم نے اپنے اور خدا کے درمیان آپ کو وسیلہ گردانا اور دنیا و آخرت کی تمام حاجات کو آپ کے روبرو پیش کیا۔ بارگاہ اللی میں آپ صاحب رُتبہ ہیں اور اختیار اتو اللی کے مالک ہیں ، آپ ہماری شفاعت سیجے۔

### زيارت حضرت امام حسن عليه السّلام بسُم الله الرّحمٰن الرّحيم

"السّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ اَمِيرِ المُؤمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَلَيْكَ يَا عَلَيْكَ يَا عَلَيْكَ يَا عَلَيْكَ يَا عَنْفَقَ اللّهِ حَبِيبَ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صِفْفَقَ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صِفْفَقَ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَعِنَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَيانَ حَبَةَ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَورَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَيانَ حَكَم الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ دينِ اللهِ كَمُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ دينِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ المَا المَا السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ المَا المَالمُ عَلَيْكَ اللّهُ المَا ا

بالِتَّأُويلِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الهادِى الْمهَدِى السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ الطَّاهِرُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الطَّاهِرُ الزَّكِيُّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّهيدُ السَّلامُ عَلَيكَ اَيَّها الشَّهيدُ السَّلامُ عَلَيكَ اَيَّها الشَّهيدُ السَّلامُ عَلَيكَ اَيَّها الشَّهيدُ السَّلامُ عَلَيكَ ايَّها الشَّهيدُ الحَسنَ السَّلام عَلَيْكَ يا آبا مُحمد الحَسنَ ابن عَلِي وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ترجمہ:- سلام ہوآپ پراے پروردگارعالم کے رسول کے فرزند،سلام ہو آپ پراے امیرالمونین کے فرزند ،سلام ہوآپ براے فاطمہ زہڑا کے فرزند، سلام ہوآپ براے اللہ کے حبیب، سلام ہوآپ براے الله کے خاص بندے، سلام ہوآب پراے اللہ کے راز کے امین، سلام موآب براے خدا کے صراط متنقیم ،سلام موآب براے نورخدا، سلام ہوآپ پراے راہ خدا، سلام ہوآپ پراے اللہ کے حکم کے واضح كرنے والے ، سلام ہوآپ پراے دين خداكے ناصر و مددگار، سلام ہوآپ پراے سردار ونیکوکار، سلام ہوآپ پراے بزرگواراور وفادار، سلام موآب براے دین خدا کے قائم کرنے والے امین، سلام ہوآپ برائے قرآن کی تاویل جاننے والے،سلام ہوآپ بر اے ہدایت کرنے والے ہدایت یا فترسلام ہوآپ پراے یا کیزہ و منزه ،سلام ہوآپ پراے پر ہیز گاراور متقی ،سلام ہوآپ پراے تق و حقیقت والے،سلام ہوآپ پراے شہید وصدیق،سلام ہوآپ پر اے ابو محمد حسن بن علی اور اللہ کی رحمت و بر کات آپ پر۔

## ناجِيه مُقدّسَه مين زيارت فرزندان ام حسن عليه السلام بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

اَلسَّلاَمُ عَلٰى احمد بَنِ الحَسن بنِ عَلِى الرَّكِى الْـوَلِى، المَرمِيّ بِالسَّهُمِ الرَّدِيِّ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُقُبَةَ الْعنوى.

السَّلامُ عَلْرِ عَبُدِ اللَّه بُنِ الْحَسَنِ الرَّكِيِّ، لَعَنَ اللُّهُ قَاتِلَهُ وَرَامِيَهُ حَرْمَلَةَ بُنَ كَاهِلِ الْاسَدِيُّ السَّلاَمُ عَلَى الْقَاسِم بُن الْحَسَن بُن عَلِيّ المضروب على هامتِهِ المسلوب لامته، حين نَادَى الْحُسَيْنَ عَمَّهُ، فَجَلاَ عَلَيْهِ عَمُّهُ كَالصَّقُر وَهُ وَ يَفْحِصُ بِرِجُلَيْهِ التُّراَبَ، وَالْحُسَيْنُ يَقُولُ بُعُداً لِقَوْم قَتلُوكَ وَمَنْ خَصْمُهُم يَومَ القِيمة جَدُكَ وَأَبُوكَ، ثُمَّ قَالَ عَزَّوَاللَّهِ عَلَى عَمِّكَ أَنْ تَدْعُوهُ فَلا يُجِيبُك، وَأَجَابَكَ وأنتَ قَتِيلٌ" جَدِيُل فَلا يَسنفَعُكَ، هٰذَا وَاللَّهِ يَوُم "كَثُرَ وَاتِرُهُ وَقَلَّ نَاصِرُهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ مَنَكُمَا يَوُمَ جَمُعِكُمَا، وَبَوَئِنِي مُبَوَّئِكُمَا، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِكَ عُمَرَ ابُنَ سَعُدِ بُن عُرُوَةَ بُن نُقَيُلِ اللَّا زَدِيَّ، وَأَصُلَّاهُ جَحيُماً وَاعَدَّلَهُ عَذَاباً اللِّيماً.

ترجمہ: - سلام ہوولی کردگار پا کیزہ خصال حضرت حسن مجتبیٰ ابنِ علیٰ کے

فرزنداحمد پرجن کوتیرظلم کا نشانہ بنایا گیا۔خدالعنت کرےان کے قاتل عبداللہ بن عقبہ غنوی ہیر۔

سلام حسنِّ پا کیزہ خصال کے فرزندعبداللَّه پر۔ان کے قاتل اور تیرظم لگانے والے حرملہ بن کابل اسدی پراللّٰد لعنت کر۔

سلام قاسم بن حسنٌ بن علی پرجن کے سراقدس کو دخی کیا گیا۔ جن کا جسم زندگی میں پامال کیا گیا۔ جن کا وقت پکارا تو وہ جناب شکار کرنے والے بازی طرح اپنے بھتیج کی طرف دوڑے ویکھا کہ قاسم خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حسین کہنے گئے خدااس قوم کو برباد کرے جس نے جانِ عالم حمید میں تھی کیا۔

تہہارے جدو پدر قیامت کے روز ان لوگوں کے مقابلہ میں دادخواہ ہوں گے پھر فر مانے گا اے قاسم بہت شاق ہے تہہارے پچا پر کہ تم مجھے بلا وَاور میں وقت پرنہ پنج سکوں اور پہنچا تو اس وقت جب تم قتل ہوکر زمین پر پڑے ہو میر ا آنا تہہیں نفع نہ پہنچا سکا۔خدا کی قتم وہ دن تھا ہی ایسا کہ امام کے دشمن جس قدر زیادہ تھا سے ہی مددگار کم سے اللہ مجھے آپ دونوں حضرات کے ساتھ قرار دے۔جس روز کہ آپ دونوں ایک جگہ ہوں اور میر اسکن و مقام آپ دونوں کے قیام گاہ کے قریب ہو۔خدالعنت کرے آپ کے قاتل عمر بن سعد بن عروہ بن فیل از دی پر اور اس کو آتش ِ جہنم میں تپائے۔اور اس کو آتش ِ جہنم میں تپائے۔اور اس کے لیے در دناک عذاب مہیا کرے۔

### زيارت حضرت قاسم عليه التلام:

اس طویل زیارت میں ہے کہ جس کے ساتھ سیدم تضی علم الہدی نے زیارت کی ہے:بسم اللّٰه الرّٰحمٰن الرَّحیم

"السّلامُ عَلَى القَاسِمِ بن الْحَسَنِ بِنُ عَلَى وَّ رَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُ السّلامُ عَليكَ يَا بُنَ حَبيبِ اللّه السّلامُ عَليكَ يَا بُنَ رَيُحَانَةَ السّلامُ عَليكَ يَابُنَ رَيُحَانَةَ الرّسول اللّه السّلامُ عَليكَ من يُجيبَ لَمُ يَقُضِ مِنَ الدّنيا وطرا وَلَمْ يَشُفِ عَنُ اَعُداءِ اللّهِ صَدُراحتَّى عَاجِله اللّهَ الأَجَل وَفَاتَهُ الْآمَلُ اللّهِ صَدُراحتَّى عَاجِله اللّهِ اللّهِ مَا السّعَدُ فَهَ نيئاً لَكَ يَا حَبِينَ بَ رَسُولِ اللّهِ مَا السّعَدُ جَدَّكَ وَافْخَرُ مَجُدِكَ وَاحُسَنُ مُنْقَلِئِكَ "

ترجمہ:- اے قاسم بن حسن بن علی آپ پر سلام ہوا ور اللہ کی رحمت و
برکات ہوں اے اللہ کے حبیب کے فرزنداے رسول اللہ کے پھول
کے فرزندآپ پر سلام ہوا ہوہ کہ جس کی دنیا سے کوئی حاجت پوری
نہیں ہوئی اور جو اللہ کے دشمنوں سے اپنے سینہ کو شفانہیں دے سکا
کہ جلدی سے اسے اجل آگئ اور اس کی امید فوت ہوگئ پس خوشگوار
ہوآپ کے لیے اے رسول اللہ کے حبیب کے حبیب کس قدر سعیدو
مبارک ہے آپ کی کوشش اور قابل فخر ہے آپ کی بزرگی اور کس قدر
بہترین ہے آپ کی کوشش اور قابل فخر ہے آپ کی بزرگی اور کس قدر

باب ﴾ ۲۲۰۰۰۰۰

# واقعہ کر بلاکے بعد لفظ<sup>ود</sup> قاسم 'کی مقبولیت

" قاسمٌ"نام رکھنے کے قواعد:

اب تک'' قاسم''نام جن تراکیب کے ساتھ شننے میں آیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بعض اشخاص'' قاسم''نام کے بہت مشہور ومعروف بھی ہیں۔

محمد قاسم، قاسم على، قاسم حسن، قاسم حسين على قاسم، ابوالقاسم جنمير قاسم ، ظهور قاسم \_

'' قاسم''نام کی جگہوں کا پیتہ چلاہے:-

عراق کے ایک قصبے کا نام' قاسم' (حِلّه) ہے۔ ہندوستان، ایران اور پاکستان میں بعض جگہوں کے نام مشہور ہیں۔قاسم آباد (کراچی)، قاسم آنج، قاسم نگر، ضلع فتچور یو پی میں ایک جگہ کا نام' قاسم پور' ہے۔

قاسم يونيورشى: جمهور بيلائمير يامين - قيام -1991ء

القاسم: صوبر سعودی عربید...رقبه ۱۵،۰۰۰ کلومیشر...آبادی <u>۱۹۹۹ء</u> تک مسرمات ملک کے وسط میں واقع ہے۔اس کا دارالخلافه بُرائدہ ہے۔

'' قاسمٌ''نام کے مشہوراشخاص:

ا ـ قاسم : نواب قاسم علی خال عظیم آباد کے مشہور رئیس تھے جن کی دعوت پر

میرانیس عظیم آباد (پپنه) گئے تھے۔

9۔ 12اھ میں نواب قاسم علی خاں کا انتقال ہوا میر مونس نے تاریخ کہی۔ جو کی گکر تاریخ مونس نے اس جا ندا آئی ہے قبر قاسم علی خال

(انيس، سوائح: واكثر نيرمسعود)

۲۔ قاسم: میر قدرت اللہ قاسم دہلوی: ایک تذکرہ'' مجموعہ نغز'' تالیف کیا۔
 غزل،سلام مرشے کہتے تھے۔دیوان موجود ہے۔

سو۔ قاسم : نواب قاسم علی خال بہادر: فیض آباد کے رئیس تھے، آصف الدولہ کے عہد میں شہرت یائی، میر حسن کے سر پرست و مرتبی تھے۔

٣- قاسم: اشرف الدولة قاسم خال بهادرسهراب جنگ: دبلی كنواب

۵\_ قاسم: محدقاسم فرشته،اس کی تالیف دوجلدون مین "تاریخ فرشته "مشهور ہے۔

٢\_ قاسم: ابوالقاسم خال قاسم: شاعرِاردو

۷ قاسم: مرزا قاسمٌ على متاز: شاعرِ إردو

۸۔ قاسم: قاسم کھنوی، ناتیخ کے شاگرد تھے، ہمارے کتب خانے میں قاسم کھنوی کے مرشے وسلام موجود ہیں۔

9 قاسم: کیم صاحب عالم کھنوی سیّد محمد قاسم: ککھنؤ کے مشہور کیم تھے۔ ...

۱۰ قاسم: قاسم اسدی محانی امام صادق علیه السلام، شخطوی کے رجال میں ہیں۔ اا۔ قاسم البرسی ابن ابراہیم طباطبا ابن اساعیل ابن ابراہیم بن حسن بن امام

حسن ابن علی ابن ابی طالبًا امام صادقٌ اورا مام مویٌ کاظم کے اصحاب میں سے ہیں۔

۱۲۔ قاسم ابن اسحاق ان سے کلینی نے اصولِ کافی کتاب معیشت میں اور شیخ

طوی نے تہذیب میں روایت کیا ہے۔

۱۳ قاسم ابن اسحاق ابن ابراجیم کافی اور تہذیب کے راویوں میں ہیں۔
۱۳ قاسم ابن اسحاق ابن عبد اللہ ابن جعفر طیار ، حضرت امام صادق کے صحابی اور شخ طوی کے رجال میں سے ہیں ، یہ داؤد (ابو ہاشم جعفری) کے والد ہیں۔

10- قاسم ابن اساعیل انباری کافی کے راوی ہیں حسنین علیماالسلام سے روایت کرتے ہیں۔

١٦ قاسم ابن اساعيل قرشي (ابومحد المنذر)

ا قاسم ابن اساعیل باشی تفییر فی بین اس آیت کی تفییر کے راوی بین قان یا بین اس آیت کی تفییر کے راوی بین قان یا بین اس ما منعک اَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقُتُ بِیَدَی (سروس آیت ۵۵)

الله نے کہاا ہے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تجھے اس کوسجدہ کرنے میں کیاشے مانع ہوئی۔

۸ا۔ قاسم ابن برید بن معاویہ عجلی ، ثقد ، من رجالِ شخ طوسی ، صحابی امام صادق علیہ السلام ، کم ومیش ۳۵ روایت مروی ہیں۔

19۔ قاسم ابن بہرام، ابو حمد ان، صحابی امام صادق علیہ السلام شخ طوی کے رجال میں سے ہیں۔

۲۰ قاسم ابن حارث الكاهلي ،شهيد كربلاء زيارت رحبيه كي روسے \_

ال- قاسم ابن صبيب الى بشراكازدى - شهيد كربلا (زيارت ناحيدور جبيه)

۲۲ قاسم ابن حسن بن علی بن یقطین بن موی (ابوم ) بنی اسد کے غلام ، صحابی امام علی نقی علیه السلام ۔

۲۲۰ قاسم ابن حسین (کافی اور تهذیب کے راوی)

۲۲۰ قاسم ابن حسین برنطی ،نویں امام کے صحابی ، شیخ طوسی کے رجال میں ہے۔

۲۵۔ قاسم ابن حسین ابن معیة (سیدابوجعفر جنی) شخ صدوق نے روایت کیا ہے۔

٢٦ قاسم ابن عروة: روضه مين ايك حديث ان سے ہے۔

۲۷۔ قاسم الخزاز قدروی: کتاب تہذیب کے راوی ہیں، شخ صدوق نے بھی ان سے روایات کیں ہیں۔

٢٨\_ قاسم ابن خليفه، كوفي ، ثقة، قليل الحديث

۲۹۔ قاسم ابن الذیال الهمد انی المشرقی کوفی · صحابی امام صادق علیه السلام، شخ طوی کے رجال میں سے ہیں۔

۳۰۰ قاسم ابن رئیج: کتب اربع کے علاوہ کامل الذیارات باب ۸۲ میں اور تفییر قمی میں ''فی ہیوت اذن اللہ ان ترفع (النور) کی تفییر روایت کی ہے۔

اس قاسم ابن سالم: امام صادق عليه السلام سي كافى اورتهذيب ميس روايت كى ب-

٣٦ قاسم بن سالم: (ابوخالدكوفي) بهجاني امام صادق عليه السلام

سس قاسم ابن سلیمان: (کونی و بغدادی) شیخ طوی کے رجال میں ، صحابی امام صادق علیه السلام کامل الذیارات میں اور تغییر فی میں وَ عَلامَات وَ بالمَنْجم هُمُ يَهِ عَلَيه السلام کامل الذیارات میں اور ستاروں سے بھی وہ راہ پالیتے ہیں ، سورہ علی اس مقرر کیں اور ستاروں سے بھی وہ راہ پالیتے ہیں ، سورہ علی اس آتیت کی تفییر روایت کی ہے۔ شخ صدوق نے بھی روایت کی ہے ، کافی اور تہذیب کے

علاوه

۳۳ تاسم ابن سوید کوفی: ---خلام تھے، صحابی امام صادقٌ مِن رجال اکشیخ ۳۵ تاسم ابن صیقل: کلینی اور طوی کے راوی۔ ۳۷ تاسم ابن عامر: کلینی اور طوی کے راوی۔

۱۳۷۷ قاسم ابن عبدالرحمان ابوالقاسم: صحابی امام زین العابدین علیه السلام

(من رج ل طوی)

٣٨ \_ قاسم ابن عبدالرحمان شعمي محاني امام صادق عليه السلام (من رجال طوس)

PP- قاسم ابن عبدالرحمان مير في: صحابي امام صادق (من رجال طوي)

مهم تاسم ابن عبد الرحمان مقرى: صحابي امام صادقٌ (من رجال طوسي)

۱۲۱ قاسم ابن عبدالله حضري كوفى: (من رجال طوى)

۱۷۲ قاسم ابن عباد · (سيدعز الدين القاسم ابن عباس حسني )، فاضل ، ثقه،

ادیب اور شاعر ـ

سام ۔ قاسم ابن عبد الرحمان · زید رہے تھا مام محد تقی کے دوم بجزے دیکھ کرعدول کیا اور سیح العقیدہ ہو گئے ،کشف الغمہ میں ذکر ہے۔

مههر قاسم ابن عبدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب محالي امام

صادق علیہ السلام، شخ طوی کے رجال میں سے۔

۳۵ قاسم ابن عبد الملك: صحابي امام محمد باقر عليه السلام

٣٦ \_ قاسم ابن العلاء بن فضيل: صحابي امام صادق

٧٧ - قاسم بن العلاء مدائني همداني

۱۲۸ قاسم ابن عبید (ابوهمس) کافی اور تهذیب کے راوی

٩٧٦ قاسم ابن عبدالله في: امام صادقٌ سے روایت کیا ہے۔

۵۰ قاسم ابن عروه: الفقیه کے راوی

ا هـ قاسم بن على عريضى حسنى · شيخ صدوق في "دعيون الاخبار الرضا" ميس إن

سے روایت کی ہے۔

۵۲\_قاسم ابن عمارة: از دى كونى محالى امام صادقً عليه السلام (من رجال شيخ طوى) معالى ما من عوف الشيباني · صحالى امام زين العابدين عليه السلام (من ٥٠٠ من عليه السلام (من

رجال شيخ طوسي)

۱۹۵۰ قاسم ابن الفضیل: امام صادق سے روایت لی ہے کلینی اور طوی کے راوی۔ ۵۵ قاسم ابن الفضیل ابن بیار صندی بھری: (ابو محمد) ثقد امام ششم کے صحابی ۵۲ قاسم ابن الفضیل: (بی سعد کے غلام)، صحابی امام صادق علیہ السلام (من رجال الشیخ)

20- قاسم ابن محمد: ان سے تفسیر فتی میں 'اصد ناالصراط المستقیم' کی تفسیر روایت ہوئی ہے، ان کی روایات کی تعداد ۱۰۰ سے تجاوز کرتی ہے، کتب اربعہ، بصائر الدرجات بفسیر فتی ،وافی میں روایات موجود ہیں۔

۵۸۔ قاسم ابن محمد از دی: عیاشی کے اصحاب میں ہیں شیخ کے رجال میں۔

29\_ قاسم بن محمد اصفهاني المعروف به كاسولا

۲۰ قاسم ابن محد ابن ابان:

۱۱۔ قاسم ابن محمد ابن الی بکر: صحابی امام زین العابدین وامام محمد باقر امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ گیہان بانو بنت بین دجر دشاہ الریان ۱۲۔ قاسم بن محمد بن احمد: مشائخ صدوق میں سے ہیں۔

٦١٣ قاسم ابن محمد ابن ايوب

٢٢٠ قاسم ابن محمد ابن جعفر طيّار، ان كاكر بلامين مقتول مونا ثابت نبيس (الخولى)

۲۵ قاسم ابن محمر ابن حسين جعفى: تهذيب كراوي

۲۲- قاسم ابن محمد ابن سليمان: كافى اورتهذيب كراوي

٧٢ قاسم ابن محرابن على بهدانى: كامل الزيارات ميس روايت ب

۲۸ - قاسم ابن محد الجوبري كوفى بغداد المام موى كاظم سے روايت كيا ہے، امام

صادقؓ وامام مویٰ کاظم کے صحابی ہیں۔ (صحابی ہونا ثابت نہیں اور بیواتھی تھ) (الخوبی)
کامل الذیارات میں بیروایت آپ ہی ہے ہے کہ'جو حقِّ حسینؓ کی معرفت کے
ساتھ زائر ہواس کی تشج ملائکہ کرتے ہیں''

٧٩ - قاسم ابن محمد سنى الشجرى: عالم فقيه، صالح

٠٤- قاسم ابن محمد الخلقاني: كوفي

اے۔ قاسم ابن محد الرازی: کافی میں مولد زہرا سلام الله علیها کی روایت ان

24\_ قاسم ابن محمد الزيات: كليني طوى كراوى بي

ساك. قاسم ابن محمد طباطبائی حسنی حسینی الزواری القصبائی: جلیل القدر، عظیم الشان، رفع المزلت، ثقه، فاضل كامل.

سم 2\_ قاسم ابن محمد القمى اصبهاني:

۵۷۔ قاسم ابن محمد الكاظمى: صاحب شرح استبصار

٢٧- قاسم بن محمد المنقرى

22۔ قاسم ابن مسلم: امیر الموننین کے آزاد کردہ غلام، صحابی امام صادق ، شخطوی کے دجال میں ہے۔

٨٧ ـ قاسم ابن معن : صحابي امام صادقٌ ، ابن عبد الرحمان ابن عبد الله ابن مسعود كوفي \_

9- قاسم ابن موسى بمن اهل الرى

٨٠ قاسم ابن موسى ابن جعفر عليهم السلام

۱۸۔ قاسم بن الولید غسانی الغفاری: امام صادقٌ سے روایت کیا تہذیب واستصار کے راوی۔

۸۲۔ قاسم این الولید القرشی العماری کونی \_ امام صادق کے صحابی مسلم ہیں ہشام: صحابی امام صنع سکری علیہ السلام مسلم بن ہشام: صحابی المام صندی علیہ السلام ان سے ۸۲۔ قاسم این کیی : شخ الصدوق نے زیارت امام صادق علیہ السلام کا دور پایا مگر صحابی نہیں ہیں \_ براور است روایت نہیں ہیں \_ براور است روایت نہیں ہیں \_ سراور ایات ہیں \_

باب الله

## سلام در حال حضرت قاسمٌ

ا۔ میر عبداللہ مسکین دہلوی

اے بادِ صبا سہرا بندھا خون میں ڈوبا

کہہ جا کے سلام اُس کو جو ہے قاسم بے پر

۲۔ میرمحمد شاکرنا جی دہلوی

عازم جنت تھا کیوں پہلے نہ ہوتم پر نثار شام قاسم ساخلف تیرے حسن کا یا حسین

بیش از حسین سرور قاسم نے دل جلایا نے میں نکلے باہر سب کے تیس رُلایا

۳۔ مرزافتی

سلامی کربلا میں جب بنا ابن حسن دولھا

جو ریکھا آرسی مصحف بہت روئے دکھن دولھا

دلھن نے آسیں پکڑی کہا گر رن کو جاتے ہو

وصیت کیوں نہیں کرتے مرے اے کم سخن دولھا

اے ابن عم نہ شرماؤ مجھے کچھ تھم کر جاؤ

تمہاری قبر پر بیٹھوں کہ میں جاؤں وطن دولھا

نشانی دو مجھے الیی کہ محشر میں شہبیں ڈھونڈوں

طلب کرتی ہوں تم سے آسٹیں پیرہن دولھا

لٹے گا گھر کھلے گا سر پھروں گی قید میں در در

تمہارے بعد سہنے ہیں مجھے رنج و محن دولھا

مجھے مت بھول جانا تم بلانا جلد خدمت میں

تہاری لاش جب آئے تو ہونگی نالہ زن دولھا

مری شادی کا ہونا اور تہاری موت کا آنا

کہیں گے بدقدم مجھ کو جہاں کے مرد و زن دولھا

تمہاری لاش آئے گی تو کن آنکھوں سے میں دیکھوں گ

تمهارا خون میں ڈوبا ہوا زخمی بدن دولھا

ہمارے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہے آج شادی کا

تہارے بعد ظالم اس میں باندھیں گے رس دولھا

یہ سن کر دی دلھن کو بس نشانی ہستیں اپنی

چلا میدان کو روتا کر کے برہم انجمن دولھا

ہوا اسوار تازی پر علم کی تیخ خول افشال دھنا فوج ستم میں مثل حیدرٌ صف شکن دولھا

ہوا زخمی گرا گھوڑے سے جب آواز یہ آئی

فدائم ير ہوا اب رن ميں يا شاہ زمن دولھا

جب آئی لاش خیمہ میں واصن سے بین کرتی تھی

مرے مجروح تن دولھا مرے زخمی بدن دولھا

مرے رعنا جواں دولھا مرے سرورواں دولھا

میرے حیدرؓ نشاں دولھا مرے ابن حسنؓ دولھا فضیح آگے نہیں طاقت بیان درد کی سے ہے نہ ہوئیں گے جہاں میں نامراد ایسے دلھن دولھا

مجرئی آکر پکارے در پہروڑ الوداع ہم چلے مرنے کو اے آلِ بیمبر الوداع الش بھی قاسم سنے کی گاڑنے پائے نہ ہم الوداع الش بھی قاسم سنے کی گاڑنے پائے نہ ہم الاشتخوشہ پڑا ہے دیت پراس دھوپ میں دفن کی فرصت نہیں دیے سمگر الوداع گر پڑا آکروہ قدموں پر بچپائے اور کہا مجھ سے کیوں کہتے ہوتم اے بندہ پرورالوداع تم پہ میں قربان ہوں گا پہلے یا سبطِ نبی میں کہوں گا آپ سے اے این حید الوداع دکھے لینا اے بچپا ہودے گا یہ فدوی نثار اور پکارے گا لہو میں ہوئے احرالوداع میں نہوگا میرے جیتے جی تم میں ماریل فیں مت کہو بہرِ خدا اے شرِ صفد رالوداع میں نہیں رہے گا گھر میں دن میں مرنے جاؤنگا میں پکاروں گامرے مولا ور ہمرالوداع میں نہیں رہے گھر میں دن میں مرنے جاؤنگا میں پکاروں گامرے مولا ور ہمرالوداع

جو کہا تھا وہ کیا ابنِ حسنؓ نے اے فصیح جب کٹیں باہیں کہا عم دلاور الوداع

بنے کو شوقِ مردن تھا بنی کو ڈر رنڈاپ کا

کریں باتیں حواس اتنے کہاں دولھا دلھن میں تھے

مُحبّو بیاہ میں دستور ہے شربت پلانے کا

### مر پیاسے براتی شادی این حسن میں تھے

لڑا جوقاسم ، حسنٌ کا بیاراتو آنِ واحد میں سبنے دیکھا إدھر کو بیٹے تڑپ رہے ہیں اُدھر کوازر تی پھڑک رہاہے

کفن میں لیٹا ہوا ہے قاسم ، نہ لال سہرا نہ زرد کنگنا سپید تحت الحنک بندھی ہے، سیاہ شملہ لٹک رہا ہے

## سى د رنگير كے سلاموں سے انتخاب

سُم نے کیا دل مکڑے جو اکبار حسن کا پھر مجرئی جینا ہوا دشوار حسن کا شہیر کو بلوا کے کہا جانِ برادر اب دیکھ لوتم آخری دیدار حسن کا بھائی تو مرے بعد امام دو جہاں ہے اب تیرے حوالے ہے بیگھ یار حسن کا اے بھائی غلام اپنا مجھیو اِسے ہر دم یہ قاسم مہرو ہے جو دلدار حسن کا ہوجائے گااک دن یہ قسم تر بے دن میں قاسم یہ اِس واسطے ہے بیار حسن کا

اے بحرئی شہید جب ابن حسن ہوا شادی کا گھر امام کا بیت الحزن ہوا کہ نے بھر اللہ کا بیت الحزن ہوا کہ نے اللہ کی الاش پر دنیا میں اب فراقِ حسین وحسن ہوا تقسیم جبکہ کرنے لگا قاسم ازل آل نبی کے جصے میں رنج ومحن ہوا

مجرئی جب قاسمٌ گل پیرہن مکڑے ہوا باغ جنت میں گریبانِ حسن مکڑے ہوا لاشئہ داماد مشکل سے اُٹھایا شاہ نے اس قدرتھا قاسمٌ کلگوں کفن مکڑے ہوا شہنے چلا کر بڑی بھاوج کو تربا پرسادیا جبکہ عبداللہ فرزندِ حسنٌ مکڑے ہوا

مال کہتی تھی قائم سے پاس آمیں بلائیں لوں ہوا تا ہے مجھے کیا ہی بےساختہ بن تیرا

دو مکڑے رن میں قاسم نا جارنے کیا کیا کاف لا ڈلے تری تلوارنے کیا ازرق سے پہلوان کوجب ایک ہاتھ میں ماں ڈیوڑھی پاس آکے پکاری کہواہ واہ

مٹی پہ گرا پھول ریاضِ حنی کا شہرہ تھا زمانے میں تری گلبدنی کا

قاسم جوگرا گھوڑے سے ہاتف نے صدادی ماں نے میہ کہا دیکھ کے زخم تن قاسم

ہرہ کا رہات کی رہ جوں کہ --دادی کے پاس اُس کو بہرِ سلام بھیجا

قاسمٌ بناجودولھا أس وقت أس كى مال نے

\_\_ حسنؓ نے ترے منھ پہسہرا نہ دیکھا بنا دولھا قاسمٌ تو زینبٌ ہی<sub>ہ</sub> بولی

پھولوں کا سہرا گور پہ اُس کی چڑھا دیا

تومِ بنی اسد نے جو قاسم کی گاڑی لاش \_\_\_\_

-----دولھا قاسمٌ کو بنایا تو کہا زینبؓ نے

---نەپول قائم كالاشتىم <u>ئے گھوڑوں كے ك</u>جل جاتا

کہاش<sub>ہ</sub>ے کوئی دم اور گرپہلے پہنچتا میں

----قاسمٌ بنے کا گھوڑا میدان میں بھڑ کتا تھا مرجھایا ہوا سہرا پھولوں کا مہکتا تھا

تلواریں علم کر کے جب غول کاغول آتا قاسم بنے کالا شہ تھارن میں پڑا جس جا

وادا ہے علی نانا پیمبر ہے حارا

-----فرزند<sup>ح</sup>سنٌ رن میں رجز پڑھتا تھا اِس طور

کوئی ساعت کو یہی بیت الحزن ہوجائے گا

حجلهٔ دامادی قاسم میں یہ آئی ندا ----

جنگ کاکل طوررن میں اے پسر ہوجائے گا نیچیہ چھوٹا تری زیب کمر ہوجائے گا

قتل کی شب اس طرح سمجھاتی تھی قاسم کوماں صبح کورخت ِحسن بہنا کمینگے تحکومسین احد و زہرًا لڑائی دیکھنے کو آئیں گے

حیدر کرار و شبر کا گذر ہوجائے گا

جنگ میں گر پچھقصورات سیم ہوجائے گا تیر بابا تیری دادی جان سے شر مائے گا گرخدانے حالماتو راضی پدر ہوجائے گا روکے قاسم نے دیا بیا پنی مادر کو جواب لاش پر بندے کی جب تشریف لائیں گے سین یا وُں برغم کے طیاں قاسمٌ کاسر ہوجائے گا قاسمٌ کا فقط رنگ بدن عکس فکن تھا ہراک کو گماں تھا مہ طلعت سے زری کا -ملبوس جسم خلعت شابانه ہوگیا ۔ قاسم کی جب عروب اجل سے لگن لگی قاسم بہسوے مادر پھر پھر کے دیکھتا تھا ماں جب يكارتی تھی بيٹا كہاں چلے ہو جوان ہوگا تو بے شک بیمن چلا ہوگا ہر ایک کہنا تھا قاسم کا دیکھ کر بچین ۔۔ صبح کوسہرا بندھا کٹ جائے گا بیٹے کاسر اس لیے دیکھا کی اُس کی شکل مادر رات بھر \_\_\_ محکوار مان ابھی اے ابن حسنؑ کتنے ہیں ۔ جب چلا مرنے کو قاسم تو کہا مادرنے — حرم بولے کہ قاسم بیاہ کا جوڑ ابد لتے ہیں ۔ کفن کی شکل جب کرنے لگارخت بدن دولھا ۔ تو کوئی دم میں چیا پر نثار ہوتا ہوں بيمال سے كہتاتھا قاسمٌ اگر بے فضل خدا \_ قاسمے نے باندھاسہراجسدم تو بولی زینٹ إس دن كى تقى تمنا كيا كيا دل حسنٌ ميں گرد ہر میں تم شادی کے سامان کو دیکھو -قاسم کا کرو یاد وہ سابانِ عروسی بہن ہم رن میں کھوآئے بڑے بھائی کے دلبر کو ہواجب قل قاسم شہنے زین سے کہا آ کر خلعت ہے بیاہ کے اُسے آئی گفن کی بو دولھا بنایا قائم مضطر کو جس گھڑی

عالم تھا بعد مرگ بھی قاسمٌ کی لاش پر کچھ پھولوں کی میک تھی کچھاس کے بدن کی بو تربت میں حشر تک رہے گی یاسمن کی بو قاسم بنا ہوا ہے جوسمرے سمیت دفن زینٹ نے کہا بھائی ہو کیوں مضطرب اتنے فرمایا که کھو آیا میں فرزند<sub>ی</sub> حسنؑ کو بولی ماں قاسم سے گو کم سن ہواور ہوتشناب کیجو وہ تلوار جو دشمن کا زہرہ آب ہو --لاشئة قاسمٌ ہے بولی ماں کہ ما نگا نیگ ہے اب وطن سے آیا ہے اے مہ جبیں صغرا کا خط یکاری پیٹ کے اے مدلقا خدا حافظ \_ ہائے قاسمؑ کا بڑا خیمے میں غل — بولا جب نوشا<u>ه</u> مضطر الوداع --مارے تھے قاسمؓ کم عمر نے کفار بہت يەخداداد ہے سن يزنيس جرأت موقوف \_\_ قاسم کو میں کرچکی اکبر یہ تصدق یوں زوجہ شبر نے کہا سبط نی سے یا شاہ کروتم اسے اصغر یہ تصدق قاسمٌ سے جو چھوٹا بیرمرا اور پسر ہے قاسمٌ كا جولا شه شهُّ ديں خيمے ميں لائے تب بانوے دل سوختہ کا حیاک ہوا دل بیمال سے ابن حسن نے کہادم رخصت حسن بھی ہوتے تو ہوتے یہاں فدائے حسین --ابھی ہماڑنے کواے ابن حسن تھوڑے ہیں ۔۔ کہا عباسؓ نے دولھا ہو نہ جاؤ رن کو \_\_ قاسمٌ کا اے سلامی گوسن نہ تھا زیادہ ازرق سے پہلوان سے یروہ لڑا زیادہ \_\_\_\_\_ ہےسلام اُس پرتلف جس کی جوانی ہوگئی أس كى شادى ابل دنيا كو كهانى ہوگئ

شمع إس غيرت سيطًل كرياني ياني موكئ مرگيا پياسا جو مثمع دودمان مجتبى چیشم کم سے کوئی اب مجکو نہ اصلا دیکھے جنگ میں کہنا تھا قاسم سے باواز بلند گومیں کم بِن ہوں یہ دعوائے شجاعت ہو جے مری تلوار کے منھ پر وہ ذرا آ دیکھیے رگرایاازرق بے دیں کوجب قائم نے گوٹے کے مونی اک دهوم جارون مت سے اُس نیز دبازی کی کہ میرے دولھا پسر کومری نظر نہ لگے اس خیال سے قاسم کی ماں نہ د مکیرسکی کام کے وقت وہ قاسم کے بہت آیا کام اپنا جو خطے وصیت تھے حسنٌ چھوڑ گئے دیکھوا ہے لوگو مجھے ابن حسن چھوڑ گئے بین کرتی تھی ابھی مادرِ قاسمٌ رو کر غور سے جبکہ فن شعر کو دیکھا دلگیر کوئی مضمون نہیں اہل سخن جھوڑ گئے کہتے تھے شاہ لاشنہ قاسم میں کیا اُٹھاؤں ٹاپوں سے اِس کاسارابدن چُور چُور ہے رو کے فردوں میں شبڑنے کہا ہم نے ہوے جب سُناشاه بيه قاسمٌ مواميدال مين نثار

ہواازرق مقابل جب تو خورشید حسنٌ بولا گرشامت گلوگیراب تیری اے مردشائی ہے مجرا اُسے جو کہتی تھی رو رو قاسم رن کو جاتا ہے ایک شب کی بیابی بنڑی کو رنڈسالہ پنہا تا ہے اور کہتی تھی قاسم کیا دل میں ترے سائی ہے مدیے اماں داغ جوانی کیوں محبکو دکھلاتا ہے صدیے اماں داغ جوانی کیوں محبکو دکھلاتا ہے قاسم کہتا تھا رو رو مت روکو کوئی زاہ مری

چپا سیستے ہیں نرفع میں یاں جینا کس کو بھاتا ہے اصغر شش ماہا بیہ ، اکبر ہے ہمشکل نبیً

عابدت کی شدت میں سر بالیں سے الراتا ہے

باقی کون رہا ہے اب جوصدتے شہ پر جان کرے

اب جو نہیں جاتا ہوں میں میداں میں عمّو جاتا ہے

آخر اک دن مرنا ہے پھر گئج شہیداں کہاں نصیب

وقت گیا جب ہاتھوں سے پھر ہاتھ نہیں آتا ہے

ابلِ حرم سب بولے قاسم لو ہم تو کچھ کہتے نہیں اپنے عموں سے پوچھو دیکھو وہ کیا فرماتا ہے

حضرت سے قاسم نے جس دم مانگی رخصت میدال کی بول نو نام مٹاتا ہے

جب قاسمٌ رن میں کام آئے اور عباسٌ علی کے ہاتھ کئے بولے شہ شبیر بھی اب جینے سے ہاتھ اُٹھا تا ہے

شبیر بھتیج کو نہ پھر رن کی رضا دیں قاسم نہ اگر باپ کی تحریر نکالے

جب چلا مرنے کو قاسم تو کہا سروڑ نے اب جدا آئکھول سے تصویر حِسن ہوتی ہے

کہال ازرق ساجوال اور کہاں قاسم کم بن پر ظفر پائی گھرانے کے اثر سے اپنے

کہا تقدیر نے سامان عروس ہے عبث قاسم ابن حسن موت کے سامان میں ہے

اِس کو کہتے ہیں عداوت اشقیانے بعدقل لاشِ قائم رن میں گھوڑوں کے سموں سے چُور کی

قاسم کی ابش د کھے کے بولی پیاس کی ماں میرے پسر کو لگ گئی لوگو نظر مری حسین امام أسے تقدیر کا لکھا سمجھے ۔ وکھایا بازو کا تعویذ جبکہ قاسمؑ نے --کاٹاے ماہ لقا کیاتری تلوار میں ہے \_\_\_\_ ماراازر ق کوجو قاسمٌ نے تو چلا ئے بیشاہ -خورشید رو تھا قاسمٌ فرزند مجتبیٰ سهرا تھا يوں ہو جيسے كرن آ فتاب كى \_\_\_ سیلاب کے مانندہم آئے جدھر آئے پھرجانے کوقاسم سے کہاشہ نے تو کی عرض ياد آگئ لخت ِ جگرِ سيّدِ مسموم مگڑے تن قاسم کے جوشہ کونظر آئے \_\_\_ ایک لاشے کی جو پوشاک شہانی دیکھی جانا زہڑانے کہ قاسم مرا پوتا ہے یہی ماں نے قاسم سے کہاسہراہے اشکوں کا بندھا سهرا مکھڑے پرترے اے نوجوال بیکارہے لاش اُس کی رن سے شہنے کیونکراُٹھائی ہوگ زخموں سے ہوگیا تھاسب چور چور قاسمٌ ۔ آج میدان میں جوسروڈ پیفدا تو ہوجائے ۔۔ ماں نے قاسم سے کہا مجھ کو بڑی شادی ہو \_\_ حسنؑ حسینؑ پہ گویا نثار ہوتا ہے \_\_\_\_\_ جب آیالڑنے کو قاسمٌ فرشتے کہنے لگے --امام خیمے میں لائے عجب تردد سے — ہوا تھا یہ جسدِ دلبر حسنٌ ٹکڑے حسنٌ کے منھ سے خجالت ہوئی کمال مجھے کہا بدرورج پیمبراسے روکے سروڑنے ہوا یہ فوج کا ریلا کہ میں پہنٹی نہ سکا پکارتا رہا قاسمٌ دمِ قبال مجھے بيمال كرمتاتها قاسم چاك كبنے عیاں ہے بعرِشہادت کا اپنے حال مجھے

## سمجھ کے اہلِ جفا سبزہ ریاض حسن کریں گےٹاپوں سے گھوڈوں کی پھال مجھے ۵۔میر خلیق

لاش اس طرح سے قاسم کی پڑی تھی رن میں تن جدا سرسے تھا اور سرسے تن زار جدا کے دست حتا بستہ جواس دو لھا کے ہوئی تلوار جدا قلم دعبال ہوئے میداں میں مجتبی روئے جدا جعفر طیار جدا قلم میں رہا گل سے جس طرح سے مثاری قاسم میں رہا گل سے جس طرح سے موتا ہے نہیں خارجدا

تواس طرح سے م شادی قاصم میں رہا گل سے بس طرح سے موتا ہے ہیں خارجدا اسلم شار ہو کے یہ کہتا تھا یا حسین گویا ادا غلام سے قرضِ حسن ہوا مرخ منھ دکھ کے قاسم کا کہا مادر نے بعد مرنے کے خوش ابن حسن کتنے ہیں آیا بشاش بنارن میں تو یوں بولی قضا آپ خوش مرنے پاے ابن حسن کتنے ہیں درکے قاسم کو جو ، بے خوف کیا اعدا نے یہ نہ سمجھا کہ حسن خون کا خواہاں ہوگا منظ یہ بولی آئی ہے قاسم یہ بھی بلا ہونے کا غلغلہ جو مزار حسن میں ہے معظ یہ بولی آئی ہے قاسم یہ بھی بلا ہونے کا غلغلہ جو مزار حسن میں ہے

بلاتا بیاه میں گر کوئی تو وہ کہتی تھی نہ یاد شادی قاسم دلاؤ زینب کو

جس طرح کوئی پھول چڑھادے مزاریر سبرے کے پھول یوں تھے تن زخم دار پر نے خلعت ِ شاہانہ تھا ہر گز نہ حناتھی ---پہنا تھا کفن دُولھانے اور ہاتھ تھے یُرخوں ذكرشادى ندمرے آگے ذرالائے كوئى جاکےزین بے مدیے میں منادی کی بی یاد آئیں کے مجھے ہاتھ کٹے قاسم کے ببرحق إسامنے ميرے ندحنالائے كوئى ۔ میں نے دیکھا کہ ابھی خلدسے بابا آئے \_\_\_\_ غش سے ہوش آیا جو قاسم کوتو سروڑ سے کہا بیٹے پرہاتھ میری چیرے بولے شاباش خوبتم کام مرےاے مرے بیٹا آئے براتی قاسم نوشہ کے کہتے تھے لبیک کہ ہے جوخون میں سرخی وہی شباب میں ہے بیاہ میں قاسم نوشاہ کے یہی ہار کے بدھتاں زخموں کی پہنے تھے جوانان حسین کہ جس بنے کو جراحت گلے کے ہار ہوے جہاں میں ہے کوئی دولھا سُنا بہ جُز قاسمٌ \_\_ ہزار حیف کہ بھائی سے شرمسار ہوے \_\_\_ گراجوگھوڑے سے قاسمٌ تو شہّنے فر مایا وه بياه تها قاسمٌ كا يا موت كا سامال تها قاسم کی مہندی گوندھتے ہیں اشکوں سے حرم کیا قحطِآب ساقی کوڑ کے گھر میں ہے بہار سینئہ قاسم ہیں زخم دکھلاتے کہ ہارسینے میں ہادرسینہ ہار میں ہے ۔ جو پوچھا مادرِ قاسمؓ نے شہ سے قاسمؓ کو کہا وہ سورہا میدان کارزار میں ہے -جاکے جنت میں حسن سے اس طرح ہو لے امام بھائی صاحب!خوش ہوامیں آیے دلدارے

برھیاں زخموں کی مجھ کو کمنہیں ہے ہارسے قاسمٌ نوشاہ نے میدانِ شہادت میں کہا ونت ِ رخصت قاسمٌ و اکبُرگا بیه عالم رہا سامنا تصویر کا ہوجس طرح تصویر سے \_ چلاتی تھی سکینڈ مرا نیگ دیجئے ہے۔ ہمنچل کو اپنے لاشئہ قاسم پہ ڈال کے \_\_ وہ اس میں رقم ہے جو مقدّر میں رقم ہے \_\_\_\_ قاسم سے کہا خط<sup>ِ ح</sup>سنٌ شاہ نے بڑھ کر ---کفن بھی قطع کرو، دلبر حسن کے لیے پہنایا خلعت ِشادی تو بول اُٹھی تقدیر ۔ لکھا ہے اُٹھایا نہ گیا شاہ سے لاشا یا مال ہو ہے گھوڑوں سے ابن حسن ایسے بیاہ کا جوڑا پہن کر بدکھا قاسم نے سے ہے بیئر خ شہیدوں کا کفن ہوتا ہے روکے زینٹ نے کہا با ندھیئے سمرا آ کر بیاہ قاسم کا اب اے بھائی حسن ہوتا ہے آئے میدان میں قاسم تو پسرازرق کے کیوں ندمختاج کفن ہوے وہ بیکس نوشاہ بیاہ کی شب جے بوشاک شہانی نہ ملے مال عن قائم نے کہاخون میں تکمیں کے بیشاک غمنہیں ہم کو جو پوشاک شہانی نہ ملے يوچها قاسم نے مجھے گود میں لیتاہے کون؟ رو کے شہنے کہا وہ فاطمتہ بیجاری ہے ہوا تھا خود بخو دشادی کے غم سے رنگ زرداس کا نه تھی نوشاہ کو جاجت لباسِ زعفرانی کی

قتل جب قاسم ہواشہ نے کہا بیداد ہے بندگان حق پہ جو گذرا سو تھھ کو یاد ہے رات کو دولھا بنا اور اِس گھڑی مارا گیا میرے قاسم پر ہوئی بے وجہ کی بیداد ہے عقد کی صبح کوکس دوله کا بیر حال ہوا تن سے سرأترا سرپاک سے سہرا أترا

## ے۔ میرانیس کے سلاموں سے انتخاب

تھی مجھے بیاہ کی اکبڑ کے تمنا کیا کیا بانو کهتی تقی که سهرا بھی نه دیکھا افسوں د کیشا جو سرِ قاسمٌ کو وه کهتا رو رو حسرتیں لے گیا دنیاہے بیددولھا کیا کیا یه بیاه بھی خیال جو کیجے تو خواب تھا قاسم نے بعدِ عقد کہا مال سے صبح دم تحسی شادی میں بیرماتم کاہے سامال دیکھا بیاہ کے دن جوستم قاسم نوشہ یہ ہوے \_\_ موت ہنتی ہے ہمارے بیاہ پر جب بندھا سہرا تو قاسمٌ نے کہا زخم سینے یہ جو کھائے تو کہا دولھانے خلد میں جائیں گے بہنے ہوے ان ہاروں کو \_\_ کہ کلڑے قبا سر بہ سر ہوگئ یہ قاسمؑ یہ میداں میں شیغیں چلیں ۔ اتنی بھی سادگی نئے دولھا نہ حابیئے كير بسفيديني جوقاسم نے بولى ال دولھانے عرض کی کہ اجل ہے گلے کاہار چېرے يەمرنے والول كے سېراند چاميخ مسیں مثل بوسف بدگل بیر ہن ہے گیا رن میں دولھا تو اعدا یکارے مہ نو ہے ابرو ، جبیں ماہ کامل یہ چمرہ ہے خورشید سہرا کرن ہے بین اے محرکی قاسم کی دُلھن کیا جانے بابى اكشبك رائدايكا چلن كياجان رگڑ کے ایرایاں قاسم نے وقت نزع کہا عدم کے ہیں سفری ، اپنا یا تراب بیہ

کہا یہ قاسم و اکبرکو دیکھ اعدا نے وہ ماہ جار دہم ہے تو آفتاب سے ہے کیا ہوا پھولوں کے گردن میں اگر ہارنہ تھے برتھیاں زخموں کی بہنے ہوے تھے ابن حسنً قاسمٌ کا خیمہ دیکھ کے کہنے لگی قضا شادی کا بیر کال بھی ہے بیت الحزن بھی ہے امیدوار حرب کا ابن حسن بھی ہے قاسم جيات كبترته، رخصت الرفي خلعت بھی بیاہ کا ہے یہی اور کفن بھی ہے بینا شہانہ جوڑا تو قاسم نے بیہ کہا بینچی حسن کی آج امانت ،حسن کے ماس قاسمٌ جومر گئے تو کہا رو کے شاہ نے دیکھومرے مسافرِ مُلک ِ عدم کی شان قاسمٌ چلے جو رن کوتو ماں بولی بیبیو کہا یہ قاسم و اکبرکو دیکھ اعدا نے وہ ماہ چار دہم ہے تو آفتاب سے ہے ۸\_ میراُنس صدقے گئی کر دیجیو سینہ سیر اینا مال نے کہا قاسم سے کہ جبشہ یہ چلیں تیر حصال المستوحنائي سددبن كادامن ال طرح موت نے قاسم کا گریباں کھینیا 9۔ میرمونس کے سلاموں سے انتخاب نزاکت سے تھا کر نابار جس کے تن پیشبنم کا ہواوہ قاسم گل پیرہن پامال گھوڑوں سے گُل بدن شخص قدرة الم كم جب دولها بن رنگ ملبوس تن اطهر گلانی موگیا بر میں اُجلا پیرہن کیونکر گلانی ہو گیا و يكف والي يكت تفي كرحسرت مين حسین آج ہوا خلق میں حسن سے جدا كئے جومرنے كو قاسم تو كہتے تھے سرور

یاں تک کدانتخواں ہے ہواانتخواں جدا دوڑائے گھوڑے فوج نے قاسم کی لاش پر ہودے گا یہی بیاہ کا جوڑا کفن اپنا قاسم نے کہا خلعت شادی کو پہن کر کواتے گلا بھائی سے پہلے حسن اپنا مال کہتی تھی قاسلم کی نہ جینے رہے ورنہ قاسم چلے مرنے تو کہا شاہ نے رورو كيا داغ ديئ جاتے مواين حسن اپنا شاہ نے مادرِ قاسم سے کہا صبر کرو تم سے فرزند چھٹا ہم سے بھتیجا حُھوٹا \_\_\_ په کیا کرول مجھے اذنِ وغانہیں ملتا بھگادوں فوج کواک دم میں کہتے تھے قاسمٌ \_\_\_\_\_ مُرغِ بسل کی طرح قاسم بے پر تڑیا \_\_\_\_\_ زخمی تن گھوڑوں کی ٹالوں سے ہوا جب پامال قاسم بچاے کہتے تھے جی حابتا ہے آج تیرول سے سینہ نینج سے دیجے گلا ملا جیسی بنی تھی وییا ہی خوش رو بنا ملا دولھا دولھن کو دیکھے کے کہتی تھیں بیبیاں بات کے نے کی نہ مہلت دی دولھن سے موت نے حشرتک ماتم رہا قاسم بنے کے بیاہ کا \_\_\_\_\_ اُٹھاتے کس طرح شہ لاشِ قاسمٌ کہ تھا ہر بند سے اُس کا جدا بند قاسم كيسريه بانده كيسرايه بولى مال وه د مکھ لےند یکھاہوجس نے کرن میں جاند ٹالوں ہے بن گئے تصرامر بدن میں جاند گھوڑے جورن میں دوڑے تصفام کی لاش پر ۔ مار کر ازرق شامی کو پکارے قاسمٌ ناريو جاتا ہے لو ابن حسن دريا پر نه تو قاسمٌ ہیں نه عباسٌِ ولا ور افسوس قتل کرتے ہیں شمگر مرے مانجائے کو موكيا سب لاشئه ولبند شبرً ياش ياش گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تن مجروح پر

بیکسی پرتیری دل ہوتا ہے دلبر پاش پاش چور ہیں سب استخواں اورجسم انور پاش پاش

چلے جبکہ مُلک ِ بقا کی طرف وه ان کی طرف یہ چپا کی طرف

ازرق ہوا تھاشرم سے کیا کیا عرق عرق

زلفوں پہ گرد چاند سا چیرہ عرق عرق

\_\_\_\_ ککڑے ہزاروں قاسم سیس بدن کے ہیں چنون توشیر کی ہے طرارے ہرن کے ہیں

اس کی زبال میں ڈھنگ زبان قضا کے ہیں ظالم یہ بند نیزۂ مشکل کشا کے ہیں

شائق یہ ہاتھ یاؤں لہو کی حنا کے ہیں كيرے يرسب لغ موے آل عبا كے بيں

ہتھیارسب یہ قاسمٌ گلگوں قبا کے ہیں

بے وجہ نہیں خون کی بیہ بورنگ حنامیں

جوم اشقیا ہے اور میں ہوں بس اب سر پر خدا ہے اور میں ہوں

عازم گلشن فردوس مُعلَّا مين هول

دَم بدوَم رن میں یہی تھے مادرِ قاسمٌ کے بین بإئے كن الكھول سے ديكھول ترالاشمر الل

\_\_\_\_\_ وصیت بھی قاسمؑ نے شہ سے نہ کی مرچثم جرت سے تکتے رہے

كهائي تقى جارول بيؤل في قائم سے جب شكست جاتے تصشوقِ مرگ میں یوں قاسم حزیں

شہ کہتے تھے اُٹھاؤں میں کیونکر بنے کی لاش کیا دبدبہ ہے گھوڑے کی آمدکو دیکھنا

بھالا دکھا کے ازرق شامی نے یہ کہا نیزہ اُڑا کے نیزے سے قاسم نے دی صدا

قائم حرم سے کہتے تھے مہندی ہے کیا ضرور

حاکم سے شمرنے کہا دکھلا کے کشتیاں گہنا ہے میہ وُلصن کا بیسبرا بیہ اُوڑھنی

دولھانے کہابس بیشہادت کے ہیں آثار

کہانین ہے شہنے سب ہوتے قل

نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عبال

شاہ لاشوں سے بیفر ماتے تھے دوساتھ مرا

أُتُّهُو ال البِّرِ كُلفام كه تنها مين هون آ وُائے قاسمٌ وعباسٌ که بیکس ہوں میں كُونَى باقى ندر ہاشاہ كے غم خواروں ميں مجرئی گھر گئے شبیرٌ ستمگاروں میں کوئی زندہ نہیں اب فاطمہ کے پیاروں میں مر گئے اکبر و عباتِ علی و قاسمٌ آئی زبان کلک سے مشک خطاکی بُو کھی ثنائے قاسم نوشاہ جب تبھی سُرخی سے صاف آگئی مجھ کو جنا کی بُو بائی مہک ساہی میں عطر عروس کی بولہوکی مرے سرے کے ہراک تاریس ہے كها قاسم نے كرية وق شهادت ہے مجھے دولھا ہیں ہم گلے میں یہ پھول کا ہارہے كها كها كهاك زخم سينے بية قاسم بيك شخ فردوس میں پدر کو مرا انظار ہے حوریں بُلارہی ہیں اشاروں سے دم بدم بولے عدو سواری قاسمٌ کو د مکھے کر اس نوجوال سے نام حسن برقرار ہے دیکھوبغور گھوڑے کی چھلبل میں اس کانور بجلی یہ آج نیرِ اعظم سوار ہے لئے یہ کیڑے شہانے خون میں تر ہوجائیں گے رن كوجب قائم چلے بولى يدمال مر پيك بولی زینب زمیں تب قاسم کوجانے دوگی میں شہ پہ جب قربان مرے نورِنظر ہوجائیں گے رن میں پروست ِ حنائی خون سے تر ہوجا کیں گے مہندی قاسم کے لگی جسدم تو یوں بولی قضا شکل کیسی میہ بنا کر مرے دلدار آئے لاش دولھا کی جو آئی تو پکاری مادر وال سے بہنے ہوے زخمول کے فقط ہارا کے گھرسے باندھے ہوے سہرا گئے دن میں واری

# ٠١- ميرزانعش لكصنوي

شہ اہوروتے ہیں بھائی کی نشانی کے لیے دل ہے تکڑے کہ جگر بندِ حسن چھوٹ گیا ال ہے تک میں بھائی کی نشانی کے لیے ال

بیاہ کی صبح کو آیا جو سلامی کے لیے دکیے کر رہ گئے منھ شاہ زمن دولھا کا بیبیاں تو یہی کہتی تھیں نہ مانگورخصت دولھا کا ماں سیمجھاتی تھی دولھا ہونہ جاؤرن کو لوگ دیکھیں گے بیکسا ہے چلن دولھا کا پھولوں کا گہنا نہ راس آیا بینے قاسم کو مشل گل ہوگیا سوئکڑ ہے بدن دولھا کا تازہ غم قاسم و کبڑا کا مجھے ہوتا ہے تیزہ غم تاسم و کبڑا کا مجھے ہوتا ہے تیزہ غم تنا ہوں جو میں ذکر دلھن دولھا کا

قاسم کولڑتے دیکھ کے ماں کرتی تھی دعا یارب شہانا جوڑا کہیں خوں میں تر نہ ہو

17 سیر قاسم علی خال قاسم کھنوی (شاگر دِناخ)

دی اتنی نہ مہلت بے قاسم کو اجل نے سر دیتا جو وہ بیاہ کی پوشاک بدل کر

قاسم چلا تو ہوگیا اکبڑکا رنگ زرد کیکن نہ اُس نے بات کی مطلق جاب سے

# المار مرزامجم جعفراوج

سندرآ غانے لکھا ہے کہ اوتی نے شادی قاسم نہیں لکھی حالانکہ اوتی نے مرشوں اورسلاموں میں شادی لکھی ہے۔ سکندرآ غانے اوتی کے کلام کا مطالعہ نہیں کیا۔

کہاد لصن سے دم نزع روکے قاسم نے جوہم یہ جانتے صاحب نہ کخدا ہوتے

کیا کہوں قاسم نوشہ کی حیابیاہ کے بعد سستیں سے نہ کئے وست حنائی باہر ب قائم كرريباند مقسر اجوردت كا جمال نوعروس فكر، رشك حور موجاتا کیا کہوں قاسم نوشاہ کابیال بیاہ کے بعد آسٹیں سے نہ کیے دست جنائی باہر جب نشانی آستیں کبڑا کو دی نوشاہ نے روکے ماں بولی سدھار وموت دامن گیرہے سر یُرنور قاسمٌ بریہ شملے کا اشارہ تھا کھلے گاحور پول کے ہاتھ سے میں فی دخم میرا تخت یر آئی نظر دولھا کی لاش شادی کبڑا قیامت ہوگئی سماله میرتفیس قاسم نوشاہ کی تربت کی بولائی نہ آج کیا گئی ہے میں سے مہندی ہوا کے یاؤں میں قاسم سے مقابل ہوا جب ازرق شامی بس کفر میں اور دین میں لڑائی نظر آئی اک ہاتھ میں دوہو کے گراخاک بیظالم شمشیر بداللہ کی صفائی نظر آئی 10\_ میر عسکری رئیس (فرزندانیس) عقد كبرًا كايرُ هاجب شاه نے قائم كے ساتھ يادكر كے باپ كوابن حسنٌ رونے لگے تحِلهُ شادی بنا بیت الحزن وا حسرتا اپنی ناشادی پی جب دو لھادولھن رونے لگے ۱۱ میرسلیس وصیت حسن مجتبی ہے ، کھے نہ کہو مصیبتوں میں بھی بیٹی کابیاہ دیتے ہیں ےا۔ علی میاں کامل چلة الم جواز نے ادرق شای سے میدال میں کہا شبیر نے یہ یوسف کنعان شبر ہے خدادندا ہچالے اس کوتو ظالم کے پنج سے وہ مردودِ ازل خاربیاباں ، یگلِ تر ہے لیعلِ فاطمہ زہراہے اور وہ سنگدل ظالم نزاکت میں جوریثیشہ تو وہ تی میں پھر ہے

### ۱۸\_ نجف لکھنوی

قاسمٌ ابن حسنٌ اور صغیر عبداللہ فوطہ زن بحرِ شناور کے مگر نتھے دونو

# 19\_ صاحب عالم مرزامحددارا بخت داراد بلوى

(فرزند بهادرشاه ظَفّر بادشاه دبلی)

سلامی روغم ابن حسن میں ہوا جو بیاہ کے دن قتل رن میں گیا مارا جو قاسم بیاہ کے دن حسن میں ارا جو قاسم بیاہ کے دن میں براتی ہار سے زخموں کے پہنے کہی تن میں براتی ہار سے زخموں کے پہنے کہی تن میں براتی کٹ گئے دولھا کے رن میں براتی کٹ گئے دولھا کے رن میں بھیچا کام آیا جب کہ رن میں نہ دم باقی رہا شاہ زمن میں

جب رن میں گیا قاسم نوشاہ بھی مرنے دل میں بید کھن نے کہاقسمت کا لکھاہے

# ۲۰ عباس لکھنوی (شاگردخواجدوزریکھنوی)

ازرق شامی بکارا وار تو پہلے نگا بولے قاسم یے لین اپنے گھرانے کانہیں وار کر کے پہلے بنا اور کو پہلے نگا میری ضربت سے بھی تو بنے کے جانے کانہیں جون ساحر بہتو چاہے اے شقی مجھ پر لگا شیر کا بوتا ہے قاسم منص پھرانے کانہیں ہ

خیمے میں شادی کا سامال ہے یہاں وہاں قضا قاسم کی دامن گیر ہے

قاسم كاتولات مِل جُل كرعباس اورا كبر ليك على اورشه ني ميس ب رورد كروه سبرا أثمايا جعواوزكا

### ۲۱\_ راقم لکھنوی

بیاہ میں قاسم مضطر کے بیکہتی تھی قضا تید ہوگی بیہ دلھن قتل بیہ دولھا ہوگا

### ۲۲ حناجی بیگیم (دختر بادشاه محمعلی شاه)

قاسمٌ ابن حسنٌ سے شہ نے روروکر کہا ہے تو پیاسا رہے عموترا لاچار ہے

#### ۲۳ وین د بلوی

بولے قاسم سے بیعباس ہمیں مرنے دو تم ابھی جاؤن مرنے کو چیا کے ہوتے

### ۲۲۷ کنهیالال تاتیر ککھنوی (شاگر دمنیر کھوہ آبادی)

حیب گیاجب بوچھا قائم نے عرب سر طرف پہلے ماروں گا اُسی مگار اور غدار کو

گئے شہ لاشِ قاسمٌ پر تو دیکھا جُدا اک بند سے ہے دوسرا بند

# ۲۵\_ حکیم سکھا نندرقم دبلوی (وفات ۱۸۹۸ء)

کہا قاسم نے اے ازرق جو کوئی بچا ہو نیزہ بازی سے تیرا بند مام اُس کو بھی کر لے تو کہ پھر میں کروں گا بند سے ترا جُدا بند

#### ۲۷\_ کافی لکھنوی

کہا ازرقِ بل کے بیٹے نے قاسم کرے گاتو کب مجھ سے شمشیر بڑھ کر میں ہوں پیل تن بھی قوی بھی جری بھی شجاعوں میں ہے مری توقیر بڑھ کر دمِ جَگُ رُکی نہیں مثل صرصر یہ چاتی ہے بجل سے شمشیر بڑھ کر مقابل جو میرے ہو سر ہو نہ تن ہو یہ میرے ہنرکی ہے تا ثیر بڑھ کر کہا ہنس کے ابنِ حسن نے کہ مردک جو چاہوں تجھے دوں میں تعزیر بڑھ کر کالوں ترا دم میں یہ شدومد سب جو چاہوں تجھے دوں میں تعزیر بڑھ کر ہنر مند وہ ہے خدا کی قشم جو کرے گفتگو اور نہ تقریر بڑھ کر جو نظفہ ہے ازرق سے نامی کا ملعوں نہ نہ سر کے قدم پیچھے بے پیر بڑھ کر یہ کہ کرکیا ایک ضربت میں بے دم ہوئی تھی جو ملعون سے تقمیر بڑھ کر یہ کہ کرکیا ایک ضربت میں بے دم ہوئی تھی جو ملعون سے تقمیر بڑھ کر یہ کہ کرکیا ایک ضربت میں بوھ کر کیا ایک ضربت میں احت شبیر بڑھ کر کیا ایک ضربت میں احت شبیر بڑھ کر کیا ہے۔

27- نواب على حسين خال بها در (نواب دولها تمنّا كلصوى)

پہلے قاسم سے جو مرجائیں توا مال خوش ہوں مصورہ کرتے تھے بیمون سے جعفر باہر

الرکے قاسم سے نہ جا نبر کوئی ہوتا تھا عدو نیچے جس کے بڑا سر پر کمر پر اُترا
مارا قاسم نے جوازر ق کو کہا لوگوں نے گرچہ کم سن ہے گھرانے کا اثر ہوکہ نہ ہو کہاں ازرق کہاں قاسم و لیکن ظفر پائی گھرانے کے اثر سے کہاں ازرق کہاں قاسم و لیکن ظفر پائی گھرانے کے اثر سے دکھے کر قاسم نوشاہ کو کہتے تھے حسین یاد شکل حسنِ سبز قبا آتی ہے دکھے کہ کے ارق کھوری

هو حقی قاسم و کبرا کی کچھ عجب شادی سیداشک بار جدا تھی وہ اشک بار جدا

چوٹیں کھا کر دست ِ قاسم ہے جوازرق گر پڑا ہے حواسی پر تعییں کے زخم خندان ہو گئے

اسکو جرائت کہتے ہیں قاسم نے یہاں تک تیر کھائے بیاہ کے کپڑے شہانے خون میں تر ہو گئے

رن میں ازرق سے مقامل ہو کے قاسم نے کہا موت تیرے سر پیاہ خانہ خراب آنے کو ہے

لکھ در ہا ہوں میں حنابندی قاسم کا جو حال آگھ میں

۲۹۔ رعایت حسین منتظر جو نپوری (شاگر دصد تن جو نپوری)
نگاہ یاں سے مادر نے دیکھا تھام کردل کو در فیمہ سے جس قدم قاسم گل پیر بمن نگلے
مال سے قاسم نے کہا آئینگے ہم پھررن سے پہلے ہونے دو مجھے ذرج کہا سروڑ نے جانا پھر مرنے کوتم ابن حسن میرے بعد
حسین کہتے تھے قاسم کو دوں رضا کیونکر کہ سے برادر مسموم کی نشانی ہے
مادر قاسم ہے کہتی تھی لکھا قسمت کا تھا فرق نوشہ کٹ کے بالائے سال ہوجائے گا

۳۰- سجاد علی خال آفاق لکھنوی (شاگردو برادر بننے صاحب مشاق کھنوی)

قاسمٌ نوشاه تک تیری رسائی ہوگئ گشن جنت میں گھراب اے حنامل جائے گا

اال- تحكيم على أبراجيم شوق موماني

ما تک كبراى بعركى أر كے خاك كربلا فون ميں نوشاه كارنگ حنامِل جائے گا

# ٣٢\_ حكيم باقر حسين فضالكهنوي

كتبي تصيازر ق شاى سيقاسم غيظ مين آج تھي كو جھ سياڑنے كامر إمل جائے گا

لگایا نیمچے کا واریوں قاسمؓ نے ازرق پر گرا اُن کے قدم پرسرسم گر کا جدا ہوکر

بولے عاشور کو قاسم جونہ میں ہوتا شہید ہم سِنوں سے مجھے جنت میں ندامت ہوتی

سس- نواب ولايت على خال ولايت لكصنوي

مال سے قاسم کی کہو ڈھونڈھیں ندرن کی خاک میں

قبر کا سہرے کی کلیوں سے پتا مل جائے گا

۱۳۹- حکیم مهدی حسین مهدی کصنوی

حضرت قاسم کی شادی تو ہوئی اک دات میں حسرت اُن غنجوں پہ ہے جو بن کھلے مُرجھا گئے شاو دیں قاسم کا لاشد جبکہ لائے غُل ہوا کہ بہنیں آنچل جلد ڈالیں گھر میں نوشہ آگیا

۳۵\_ نواب بادی علی میمی الکصنوی

جنگِ حيردٌ كِنمون تقية عن قاسمٌ كى جنگ فوج ابن سعد كے سردار گھونگھٹ كھا گئے كيا بنے قاسمٌ كى دشمن تھى بہار زندگ عند سے

٣٦\_ مُنِّے نواب سجاد لکھنوی

ساتھ رہے میں اگر قاسم وا کبڑ ہوتے گردسیدانیوں کے جمع نہ خلقت ہوتی

٣٧- نواب محمد حسن آثر لكھنوى

یہ کہ کر تنگ گھوڑے کا ہے ڈھیلا دیکھ اوظالم کیاازرق کودوقاسم نے اک شمشیر کر آل ہے

٣٨ نواب سجاد على خال سجآد (شيش محل لكصنو)

كيافى التارازرق اورأس كے جاربيوں كو ملااذن وغاقاتم كوجب شاوشهيدال سے

٣٩ نظير حسين (سنجھوصاحب) عاقل لکھنوی

غم ناشادی کبرا ہے اب تک دار دنیا میں

دولھن روتی ہے ہراک ڈھانپ کرمنھا پنا داماں سے

کیا قاسم نے چورنگ ازرق شامی کو جب رن میں

صدائے تہنیت پیرا ہوئی کوہ و بیاباں سے

۴۰ عزیز لکھنوی

صد ياره نمودند تن نازك قاسم يامال خزال نو كل گلزار حسن شد

اجل کو اُس طرف ہے انتظار آمدِ قاسمٌ شدیں اِس طرف مثل کِفن جامہ پنہاتے ہیں

اہم۔ جلیل مانکپوری

چلے ہیں حضرت قائم کچھاں شانِ جلالت سے کدرن میں آمرشیر خدامعلوم ہوتی ہے

٣٢ ـ نظم طباطبائی

شادی مرگ کی نوشاہ کو اللہ ری اُمنگ آستیں چھوڑ کے دامن کوچھڑ ا کر نکلے

سهم\_ شائق دہلوی

قاسم کی ماں کی بیر توضیفی پسر کاغم ہی پیاس اور بیفاقہ بیہ ہے صدمہ والم

### ۱۹۸۰ قربان علی بیگ سالک د ہلوی

شادی قاسم کا ذکر آیا یہاں طبع کچھ ناشادماں ہونے کو ہے

# ۳۵۔ جاوید کھنوی

قاسمٌ پر ِسعد سے کہتے تھے دمِ جنگ ہابان کو بُلاجورے بُلوائے ہوئے ہیں ۔ ۲۴۔ نوح ناروی

کہا قاسم نے دکھلاتے مزہ نیخ آزمائی کا مررخصت کے دیے میں بچاتا خرکرتے ہیں

کہا قاسمؓ نے اعدا سے اگر زخصت چادیت مزاتم کو چکھا تاظلم کا ابنِ حسنؓ کیا کیا گلہ ۔

۴۸\_ تنجیس حیررآبادی

ہوئے جلوہ نما قاسم جورن میں اشقیابولے کنقشِ مرگ تکھوں کے تلے اس وقت پھر تاہے 9سم سالک کھنوی

جب برطاازرق صفول مصموت نے آواز دی آج رن میں قاسم ابن حسن کی بات ہے

كروده جنگ اے قاسم كہا عباس نے سالك التي التي تكھوں كومن كى جنگ كانقشہ جھلك جائے

جنگ قائم دیکھ کررن میں بکارے اشقیا جیسے تلوار آگئ ہے مرتضی کے ہاتھ میں

جب چلی تکوار ازرق پر کہا عباسؓ نے اے چپا کی جان قاسمٌ بیعلؓ کا وارہے

کیا وارتھا کہ ازرق شامی نہ نے سکا تاہم کا ذکر شامیوں میں جا بجا رہا

### ۵۰\_ اکمآلکھنوی

کربلا کی خاک پرتھی قاسمٌ گُلر و کی لاش پڑر ہا تھا عکس پیشا کے شہانی چاند میں ۔ -- عظمی | ۵۔ اعز از اعظمی

کس طرح دے دی اجازت مال نے اک نوشاہ کو سسکہتے تھے دشمن بھی بید قاسم کو ہاہم دیکھ کر

۵۲ رزم ردولوی

دولھا سا بنایا ہے قاسم کو جو زخموں نے خونِ جگرودل سے بوشاک شہانی ہے

حسن کے دار با قاسم فشیم درد حق پرور تن اسلام میں دینے کوخون نو جوال آئے

۵۳\_ زیماردولوی

نیچیاورشاخ گل سے بھی سُبک تر نیچیہ قبضہ قاسم میں اُس کی بے پناہی دیکھنا

۵۴\_ یونس زید پوری

قاسم ہیں مُصر بہرِ رضا، شاہ ہیں خاموش دولت زنِ بیوہ کی لٹائی نہیں جاتی

۵۵\_ علی شبر ختیتی کر ہانی

ایسے فضب کے حملے تھے قائم کے فوج پر انداز دیکھتے تھے عدو شہسوار کے اللہ فوج پر مانداز دیکھتے تھے عدو شہسوار کے احمد علی شاکر (اوجین)

قاسمٌ اور اكبّر كي جواني جس ميدال مين كام آئي

وہ میداں فردوں نہ بنتا کب تک آخر ،آخر کب تک

# ۵۷۔ بہار کھنوی

دھوپ مقل میں سنہری ہوگئ جب رُخِ قاسم سے سہرا ہٹ گیا ۔ ۵۸۔ تمرجلالوی

اع حروب سینج قاسم رُخ سے گھونگھٹ تو اُٹھا سے سر کئے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے

بیعتِ فاس پہ برہم ہوکے قاسم نے کہا عازیوں کے سرکٹا کرتے ہیں خم ہوتے نہیں دیکھے کر ازرق کو قاسم سے کہا عباس نے دیکھنے کے ہیں تن وقوش اِن میں دم ہوتے نہیں

۵۹\_ نشيم امروهوي

ا ہے کہتے ہیں جرأت، بہدر ہاہے خون قاسم کا گر چبرے کی رنگت ارغوانی ہوتی جاتی ہے

۲۰ حسن زید بوری (شاگره فراست زید بوری)

جدالِ حضرت قاسم سے رن میں حشر برباہے مفاظت کے لیے اعدائے جوثن بدلتے ہیں

۲۱\_ مرغوب نقوی

شاً پہناتے تھے قاسم کوشہا نا جب لباس موت کہتی تھی کدود لھابن کے مارے جائیں گے حضرت ِ قاسم زرہ پہنویہ آتی تھی صدا السبان پرجیتے جی گھوڑے گذارے جائیں گے

نگاہِ باس سے قاسمٌ کو شاہ نے دیکھا ہماد کو جو روانہ وہ گلعذار ہوا

حسنٌ کے لال کا پروان چڑھنے کا بِن تھا ہزار حیف کہ پامال وہ نگار ہوا

۲۲ کوکت لکھنوی

سلام اُس پر ہوئی پامال جس کی لاش گھوڑوں ہے نیارت میں امام عصر یہ فریا دکرتے ہیں

#### ۲۳ ماجدرضاعابدی

پوچھا قائم سے کی نے ہے ڈین آپ کی کون؟ بولے تلوار کو ہم لوگ دلہن کہتے ہیں رہے۔ رہ

۲۲- کور سلطانپوری

لاش قاسم كى أشاتولائے مقتل سے حسين دريتك كردن جھكائے ضبطِ م كرتے رہے

۲۵\_ فضل نقوی

ماں کہتی ہے ہنس کر قاسم کی وہ لڑتا ہے دولھا تن تن کر فوجوں کے کنارے پرسہراوہ دھوپ میں تَجل تَجل مُوتا ہے

زندگی کربلا کے دولھا کی شقع کی طرح ایک رات رہی

میراث تو یہ بھی ہے قاسم تلوار بڑی تو سر پہ بڑی تھا رنگ حسنؓ تو پہلے سے اور دادا کا ورثہ آج ملا

قاسم نے بھگایا فوجوں کو اصغر نے تلاظم ڈال دیا بوڑھوں کا بھلا کیا ذکر وہاں ، بچوں کی جہاں پر بات رہی

قاسمؓ سے بھینیج کو بھی گھوڑے پہ بٹھایا اشکوں کو بہایا بچوں کو بھی معبود کے رہتے پہ بڑھانا شبیرؓ سے سیکھو

یوں شہیدوں میں لاشِ قاسم ہے جیسے دولھا کوئی برات کے ساتھ

# ۲۲\_ فتیل کھنوی

کہتے تھے قاسم نوشاہ جومیں خوں میں نہاؤں تا قیامت مری پوشاک شہانی رہ جائے

تھے جو کمین حضرت قاسم تو سمجھاتی تھی ماں نصرت شٹیں کی اے داحت جاں رہ نہ جائے

ے¥۔ نہال *لکھن*وی

حسین ابن علی ہیں امتحال کی سخت منزل میں مُصِر میدان میں جانے کے لیے قاسمٌ سادلبرہے

سے ۲۸۔ فنابنارس

اجازت مانگتے ہیں رن کی قاسم بنا اے موت ماں کیونکر رضا دے

٢٩ ـ الورالة الدي

میدان کربلا میں تھا قاسم کا بیر رجز میں ہوں حسن کا لال بھیجا حسین کا

٠٧٠ شور لکھنوی

چود هوال تھا سال بھاری ، رن میں پامالی ہوئی

قلبِ قاسمٌ الوداع ، كلي موت ول الوداع

ا2۔ تمنالکھنوی

رُخ سے سرکایا ہے سہرا قاسم نوشاہ نے

بس کے پھر جنت کے پھولوں سے ہوا آنے کو ہے

۲۷\_ خادم کصنوی

ہوگیا دولھا کا لاشہ پائمال بھری ہیںسہرے کی لڑیاں ٹوٹ کے

# ساک۔ صفدر لکھنوی

حسن کے لال تری آن بان کیا کہنا ترے جہاد میں جرأت کی شان کیا کہنا

وہ بات کر گیا اسلام کے بچانے میں ہویداجس سے ہوئی حق کی شان کیا کہنا

۱۹۷- عظیم امروهوی

قاسمٌ حزیں اپنی جان دینے جاتے ہیں ایک رات کی بیاہی رہ گئی دلصن تنہا

۵۷۔ انور رائے بریلوی

مرنے کا اذن مانگ رہاہے حسن کالال شہرورہ ہیں نامیشتر لئے ہوئے

۲۷۔ باور بخاری

زخموں سے ہے پُر قاسم نوشاہ کا لاشہ آلودہ خوں سبرے کی ایک ایک لڑی ہے

۲۷\_ ناضر لکھنوی

قاسم کی التجا پہشہ دیں تڑپ اُٹھے ہمائی کی یاد حشر کا منظر دکھا گئ

22\_ جاوید لکھنوی

جہاں سے جاتے ہیں دو لھا بینے ہوے قاسم بدن کے زخموں کو پھولوں کا ہار سمجھے ہیں

۸۷\_ نیر لکھنوی

كيا زيب ديا چېرهٔ نوشاه په سېرا فانوس مين هي شمع كه سورج تها كرن ميس

24- نجم آفندی

زخم کھائے ہیں قاسم نے لیکن نگاہوں میں سج دھج تھی جارہی ہے

موت بھی شرما گئ قاسم کی سے دکھ کر جنگ کے میدال میں جب بیآ مکنے پیکر گیا میدال کاشیر جنگ کے میدال میں دم گاہ سے میدال کاشیر جنگ کے میدال میں رہ گیا قاسم کی لاش اُٹھ نہ کئی رزم گاہ سے قاسم جسے کہتے ہیں میدان کا دو لھاتھا دو لھاکو ہے کیانسبت میدان کے دو لھاسے پامال ہوگیا سرِ میدال حسن کا چاند آک طفل پوری فوج سے کرا کے گر پڑا قوت بازو ہوا تعویذ قاسم کے لیے آپ بابا کانوشتہ دیکے میدال لے گئے ہانے ستم کی سرزمین ہائے وہ قاسم خسیس یوں کوئی جسم نازنیں نقش وفانہیں ہوا محفل کے ہزاروں دو لھا ہیں

تحفل کے ہزاروں دولھاتھے محفل کے ہزاروں دولھا ہیں قاسمؓ کی طرح دنیا میں کوئی میداں کا دولھا ہونہ سکا

### متر رضوی

عروسی کی روایت مشند ہو یا نہ ہو کیکن ہمیشہ ذکر قاسم ہوگا بس شادی کے عنوان سے

جو پڑھے سورہ یوسف سوئے قاسم نظر کیجے یہ ماہ کربلا کتنا حسیں ہے ماہ کنعان سے

یہ ذکر ہے قاسم و اکبر کا عصمت کا حوالہ آئے گا جب بات چیشرے گی موجوں کی توبات میں دریا آئے گا وہ قاسم ہوں یا اکبر ہوں دونوں ہی علی کے بوتے ہیں میداں میں پڑھیں گے جب بیر جز مولا ہی کا لہجہ آئے گا

مجلس میں دکھائی دے گاشھیں اسلام جواں ہے آج تلک قاسم کی جو مہندی اُٹھے گی اکبر کا جو سہرا آئے گا

### باب اب

# كتب حواله جات

اس کتاب کی تکیل میں مندرجہ ذیل عربی، فارسی، اردو کتابوں سے مدد حاصل کی گئی ہے

## عه (الف) مع

ا\_أسدالغابه في معرفة الصحابه ابن اثير جزري احمد بن يحيٰ بلاذري ٢\_انسابالاشراف ٣-اخبارالطّوال ابوحنيف دينوري ينتخ مفيد ۳-ارشاد ۵\_اللهوف في قتل الطفوف ابن طاؤس ۲ \_المقتل الحاج محدكريم خان كرماني 2\_امالي يشخ صدوق ۸- المراة العقول (شرح كافى مقدمه جلددوم) مقتل حسين سيرم تضلى عسكرى علامه عبدالحميدمهاجر 9\_الإمام على آ قائے بزرگ تبرانی •ا۔الذربعہ سيدمحس الاميني اا ـ اعيان الشيعه سيدفيض الحسن موسوى انبالوي الاالشقيائے فرات

۱۳ الشهيد المسموم في تاريخ حسنٌ المعصوم سيّد مظهر حسن سهار نپوري ابن حزم الاندلسي سمارانساب العرب آ قائے محمد با قر دبدشتی ۵ ارا لدّمعة الساكبه (اوّل) آ قائے محمد باقر دہدشتی ١١- الدّمعة الساكبه (دوم) علامه شيخ محمر بن شيخ طاهر نجفي شمار ابصارالعين في انصار الحسين على شرف الدين ۱۸۔انتخاب مصائب اسيرت آئمة الليبية (اوّل) بإشم معروف حسني شيخ عباس فمي ٢٠ \_احس المقال (دوم) ٢١\_ اصحاب اليمين علامه سين بخش مولانا آغامهدي ٢٢\_امام حسنّ مولا نامحرتقي ٢٢٠ \_امامحسن ٢٣\_الرّفع الظّامي مولا ناوصى نجفى ۲۵\_اُمّ البنينّ سيد ضميراختر نقوى محرجميل احمه ٢٧ \_ آئمة ابل بيت ۲۷\_آئمّهٔ اثناعشر مولا ناسيدعلى حيدر ۲۸\_آنسو

# $\mathfrak{so}(-)$

فدا بی۔اے

علامه محمر باقرمجلسي ٢٩\_ بحارالانوار علامهاسي ۳۰\_ بحارالانوار (عربي) جلد٢٥ علامةبلسي

ترجمه :طيب الجزائري

ترجمه:مولاناحس امداد

ترجمه: ڈاکٹر حبیب انتقلین

ترجمه: مولا ناحس امداد

٣١\_ بحار الانوار (عربي) جلد ٢٥

۳۲\_بحارالانوار(اردو)جلد\_ا

۳۳- بحارالانوار (اردو) جلد ۲

۳۴ بحارالانوار (اردو) جلدیم

٣۵\_ بحارالانوار (اردو) جلد\_١٠

٣٧ \_ بحورالغمُّه (اوّل)

٣٤\_ بحورالغمُّه (سوم)

۳۸\_ بحرالمصائب

مولوي سيدا مدادعلى الحسيني الواسطي

 $\mathfrak{S}(\mathbb{L})$ 

ترجمه: تاریخابن کثیر

٣٩\_ پورِبتول

න(ප)ශ

ابوالقد اابن الوردي

ابن اثير جزري ابن واضح يعقوني

ابن قتبيه

خواجه لطف انصاري

مولا ناسيرعلى حبدر

سيدافتخار على شاه

مهمية تاريخ ايوالفدا

الا\_تاريخ الكامل

۴۲ \_ تاریخ یعقو بی

۳۳ \_ تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک) ابن جربرطبری

٣٣ \_تاريخ الانساب

۵۴ ـ تاریخ حسنٔ مجتبی

۲۷-تاریخ آئمیّه

٧٢ يخفة السادات

مولانا سيدغلام مرتضلى علّا مه سین بخش د ہلوی

علامه سيطابن جوزي

علّا مهلى في جو نپوري

علآمه يشخمفيد ارتضلی بن رضانواز پوری

سيدنشيم عبّاس نقوى

سيدوز برحسين خال

۴۸ تبلیغی مجالس

وهم يوضيح عزا

۵۰ ـ تذكرة الخواص الامه

۵\_تذكرة المعصومين

۵۲ ـ تذكرة الإطبيار

۵۳ ـ تاریخ بنی باشم

۵۳\_تذكرة شيادت

۵۵\_تاریخ الائمته

### عه(ث)ه

على ابن حسين ہاشمى نجفی

۵۲ ثمرات الاعواد

### $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$

22\_جامع التواريخ في مقتل الحسينّ (اوّل) مولوى فيروز حسين قريشي بإشى ۵۸ ـ جامع التواري في مقتل الحسين ( دوم ) مولوى فيروز حسين قريش باشي علامة

۵۹\_جلاءالعون

න(දි) ca

مولا ناجم الحسن كراروي

۲۰ چودہ ستارے

 $\mathfrak{S}(\zeta)$ 

مولوي سيد ظفر حسن نفوي حكيم فيض عالم صديقي

۲۱ \_ حضربت امام حسنً

۲۲ حسنٌ ابن عليٌ

فضل الله كمياني

۲۴ حسن كيست؟

### $\mathfrak{S}(\dot{\zeta})$ $\mathfrak{R}$

مولوی مرزامجمه بادی آکھنوی پیر تق

ستدمحرتقي واردي

مولا نااظهرحسن زيدي

٢٢٠ خلاصة المصائب

. ۲۵\_ خاندانِ عصمت

۲۲\_خطیبآلِ محمرٌ (جلداوّل)

#### $\mathfrak{SO}(\mathfrak{z})$

علّا مەمىرزامىر بادى كىھنوى مولانا قائم مېدى بارە بىنكوى ۲۷\_ ذکرالمصائب ۲۸\_ ذکرمظلوم

### $\mathfrak{S}(\cdot)$

ملآحسين كاشفي

سلا ين 6 ي آ قائے مجم<sup>ح</sup> صن قزويني

آ قائے صدرالد ّ بن قزو نی

مولا ناسيّدرياض الحن

٣٥- رسول والل بيت رسول (بهلاحصه) على الجعفرى

۲۹\_ روضة الشهد اء( دوم )

2- رياضالاحزان

اے۔ ریاض القدس

22- رياض المصائب

### $\mathfrak{S}(\mathfrak{z})$

مولوی محمد حسین

عمادزاده

مولا نامجتبى حسين نو گانوى

مه ۷\_زینت المجالس

24\_زنانِ پغیبر اسلام

٢٧\_زينت المجالس

۷۷\_زیارات

مولا ناستدمجر جعفرزيدي مولوي محرعسكري

۷۷۔زیارتِناحیہ 9 كـ زُبدة المصائب

### $\mathfrak{S}(\mathcal{I})$

محمر باقرالشريف القرشي مولا ناسيّد قائم مهدى علآ مه عباس اساعیلی مولانا بجم الحن ثآر عما دالدتين اصفهاني علآ مهجمري اشتباردي

۸۰ ـ سبطِ اکبر (امام حسنٌ ) ٨١\_ سواخ امام حسنٌ ۸۲\_ سردادِکر بلا ۸۳\_ سراج النثر ۸۴ ـ سيرت سيدالشهداء ( دوم ) ٨٥ سوگنامهآل مُحرَّ

# න(ෆ්)ශ

٨٧ ـ شفاءالصدور في شرح زيارة العاشور الحاج ميرزاا بي الفضل الطبراني سيدمحدابن اميرالحاج الحسيني الثينخ محمر مهدى الحائري مولا ناسيدمحن نواب رضوي مولانا آغامهدي كصنوي مولا ناعلى نقنوي يشخ محدمهدي شمس الدين

۸۷\_ شرح شافیه ٨٨\_ شجرة طوبي ٨٩ ـ شهدائ آلِ ابوطالبٌ ٩٠ يشنرادهٔ قاسمٌ **٩٩\_شهرانيانيت** ۹۲\_شهیدان کر بلا

# $\mathfrak{S}(\mathcal{O})$ as

ميرزاجوادتبريزي

٩٣ - صراط النجات

محمد شريف مولا نامحمحسن مرتضى حسين فاضل

٩٩ صلح حسنً 9۵ \_ صلح و جنگ ٩٢ - صلح حسنً

80(4)0R

محمر بن سعد كاتب الواقدي

92\_ طبقات ابن سعد

 $\mathfrak{S}(\zeta)$ 

محمر جوادشير شيخ عبداللدالبحراني اصفهاني

٩٨\_ عبرت المومنين 99\_ عوالم العلوم

موسیٰ بیگ نجفی

• • العظمت آل محمرً

 $\mathfrak{po}(\ddot{\mathcal{U}})$ ca

ججة الاسلام على نظري منفرد

اوابه قصه كرملا

فربادميرزا قاحاري

١٠٢\_ قمقام الزخار

 $\mathfrak{so}(\mathcal{J})$  as

محمد بن عبدالعزيز كشي

۱۰۳ کتاب الرجال کشی

احدين على بن احمد بن عباس نجاشي

۱۰۴- كتاب الرجال نجاشي

يثنخ الطا كفه محمرين حسن طوسي

۵۰۱- کتاب الرجال طوی

١٠١- كفايت الطالب في مناقب علي سيداحم سيني اردكاني

 $\mathfrak{S}(\mathcal{J})$ 

سيدابن طاؤس

ے•ال<del>طو</del>ف

مولوي ستدمحرمبدي

١٠٨\_ لوائج الاحزان

 $\mathfrak{D}(\mathfrak{D})$ 

محموده نسرين

۹۰۱۔ ہماری شنرادیاں

 $\mathfrak{S}(\zeta)$ 

مقتل خوارزمي ابن نماحلی

ستدحسن الامين

ساا۔ مصارع الشبداء ومقاتل السعداء شخ سلمان ابن عبدالله آل عصفور

مسعودي

مخنف بن سليم الاز دي

آيت الله ابوالقاسمٌ خوكي

آيت الله ابوالقاسم خوكي

ابوالمؤ كدالرفق بن احدمكى

ابوالفرج اصفهاني

محمد بن على بن شهرة شوب

شخ نجمالدین(ابن نما)حلّی

محرحسين لكصنوي

علّا مه حسن بيزوي

•اا\_ موسوعة الشها دة المعصومين

ااا۔ مثیر الاحزان

١١٢ م السنيه

۱۳ ایمَ وج الذہب( تاریخُ مسعودی)

۱۱۵ مقتل اني مخنف

١١٦ مجم الرجال طوسي

١١٤\_مجم الرجال الحديث

١١٨\_مقتل الحسين

اا\_مقاتل الطالبين

١٢٠ منا قب آلِ ابي طالب

الامشيرالاحزان

١٢٢ ـ مجالس امام حسينً

١٢٣ مريج الاحزان

۱۲۴ مجالس المنتظرين (جلددوم) سيدجعفرالز مان نقوي ڈاکٹراحمہ بہثتی ۲۵ا ـ مثالی خواتین ١٢٥ م السالمنظرين (جلدسوم) سيّدجعفرالزّ مان نقوي محمد باشم بن محم على مشهدى ۱۲۶\_منتخب التواريخ (جلد\_ا) محمد ماشم بن محم على مشهدى ١٢٤ منتخب التواريخ (جلد ٢٠) ١٢٨\_مقتل حسينً يتنخ مفد 159 مقتل الحسين الي مخنف ستيديار شاه بجفي ۱۳۰۰ معیارمودّت مولا ناسبطالحن الاا\_معراج المجالس ١٣٢ ـ مأتين في مقتل الحسينً مولا ناغلام حسنين كنتوري سيد ماشم البحراني ١٣٣ معجزات آل محر (حصد دوم) مولا ناسيّد كلبِ عابد مجتهد ١٣٣٠\_مجالس عظيم ١٣٥ م السيعه مولا ناسيركلب حسين مجتهد ٢ ١٣٠ \_ مجالس امام حسينً شيخ جعفر شوستري ١٣٧\_معالى السطينّ (حصداوّل) آ قائے مہدی مازندرانی مولا نانجم الحن كراروي ١٣٨\_ مختارة ل مخرّ وسلام يالس الشيعه مولا ناستدنقي مولانا آغانجف على مهما بمصائب الشهدا محمربن محمدالشهير زنجاني اسما\_مفتاح الجيّه ۱۳۲ مجالس علوبيه مولوی میرستدعلی

منیرزیدی الواسطی منیرزیدی الواسطی مولاناسیّدا کبرمهدی سلیم جرولی مولاناشِخ شبیر نجفی مجلسِ امامیه یا کستان

۱۳۳ مقتل سادات (پهلاحصه) ۱۳۳ مقتل سادات (دوسراحصه) ۱۳۵ مقتاح المجالس (اوّل) ۱۳۹ مجالس عزائے بنت زبرًا ۱۳۹ مجلّه (جشن ولادت امام حسنٌ)

# $\mathfrak{S}(\mathcal{O})$

۱۳۸ - نهایی ابواسخاق اسفرائی ابواسخاق اسفرائی ۱۳۹ - نور العینین فی مشہد الحسین الواسخاق اسفرائی ۱۵۰ - نیر المصائب (چار جلدیں) اخوند مرزا قاسمًا علی ۱۵۱ - نزبت المصائب (اوّل) جیل انوند مرزا قاسمًا علی ۱۵۲ - نسب بی باشم جبیل ایرا جیم حبیب ۱۵۳ - نصیر الاجتها دی ۱۵۳ - نصیر الاجتها دی ۱۵۳ - نصیر الاجتها دی ۱۵۳ - نفسیر الاحتها دی ۱۵۳ - نفسیر الاحت

معاصرين شعراء نجف

۱۵۵\_ وسيلة الدارين في رثاءالحسين

# سوانح

شنراده قاسم ابن حسن

عربی، فارسی،اردو تاریخ میں شہرادہ پر پہلی کتاب

جلددوم

علّا مه دُ اكثر سيّد ضميراختر نقوى

# فهرست ابواب (جلد دوم)

باب الله

فن خطابت میں''تّاری'' کاعروج اور ذکرِحضرت قاسمٌ

鑑 مولانا آغانجف على

鑑 علّا مەنصىرامام نىسىرزىدى دىلوى

鑑 مولاناستىرعلى حىدر

器 مولاناسيدظفرحسن امروهوى

باب ﴾ ۲۰۰۰۰۰

خواتین کی ذاکری میں ذکرِحضرت قاسمٌ

器 ذاكره سيده زجس خاتون زائره

ﷺ خطبيه الل بيت سيّده محسنه بيّم نقوى (دومجالس)

باب ﴾...٣

حضرت قاسم كى شادى پر بحث

ﷺ (پېلاحصه)شادي هوني تقي؟

جناب قاسمٌ خيمه برعروس ميس

عروى اورشهادت حضرت قاسم ابن إمام حسن عليه السلام

تحقیقات ضروری برائے رفع بعض شہادت ادر حکایت داؤدعلیہ السلام

حضرت قاسم كاميدان جنگ مين جانااور مكالمه عروس وقاسم نوشاه

حضرت قاسمٌ ابن حسنٌ كي شادي كي مصلحت (مولا ناغلام حسنين كنتوري)

خيمه گاه كربلائ معلى بس جلد عروس قاسم سيمتعلق

مولا ناسيدكلب صادق (الصنة) كابيان

علاّ مه مرحمة تقى لكصنوى (وفات ١٩١٤) كى كتاب "مجالس الشيعه" كابيان

حضرت قاسم عليه السلام كي شادي

عروسي حضرت قاسم ابن ألحسن عليه السلام

سركارسلطان العلماءعلامه محمد حسين شهراني

آیت الله شیخ جعفر شوشتری کابیان

نابالغ كانكاح

كاغذى ناؤ

ﷺ (دوسراحصه)شادی نہیں ہوئی تھی؟

ً علّا معلى كابيان ً ﷺ

護 آیت اللہ نوری کابیان

باب ﴾ ۲۰۰۰۰۰

مہندی کی زیارت کیوں نکلتی ہے؟

ﷺ عراق میں حضرت قاسمٌ کی مہندی ....مولا ناسیّد قائم مہدی (لکھنوً)

継 كصنو ميس مبندى كاجلوس...قومي آواز

🏙 مهندي کی دهوم .... پوگیش پروین (لکھنو)

ﷺ حضرت قاسمٌ کی مہندی ...قاسم محمود کے ناول سے اقتباس

雞 اجمير كي مهندي .... احدركيس

ﷺ بلگرام کی مہندی .... پروفیسراطهربلگرامی

باب الله الله

# حضرت قاسمٌ كا تذكره اردوشاعري ميں

説 بمان علی کر مانی براجی (ایران) کی مثنوی "حملہ حیدری"
 就 میں حضرت قاسم کے حالات (فاری سے اردوتر جمہ)

باب ﴾....٢

# مرشي درحال حضرت قاسمً

ا\_مرزادکن ۲\_اصغردکن سرخیق دکن ۲۰ فتالله دکن ۵ فضل علی ضلی دبلوی ۲ علی قلی ندیم دبلوی کرمکین میرعبدالله ۸ فیم الدین آبر و دبلوی ۹ محب دبلوی ۱۰ مرزامجه رفیع سودا دبلوی ۱۱ میرتفی تیر ۱۲ سکندر دبلوی ۱۳ خادم علی خادم دبلوی ۱۲ میرتفی آمر و دبوی ۱۵ سار الحلی گدا ۱۲ میرتفی تیر ۱۲ سکندر دبلوی ۱۳ سار خادم علی خادم دبلوی ۱۲ سار خاتم کلفتوی ۱۸ سیرخلیل ۱۳ میرزافسیح ۲۰ میرخمیر ۲۱ مرزاحسین علی خال اثر کلفتوی ۲۲ مرزا کلب حسین خال ناور ۱۳ شفی کلفتوی ۱۲ میرزاد تیر ۱۲ میرزا کلب حسین خال ناور ۱۳ میرانس ۲۹ میرانس ۱۹ میرونس ۱۳ میرونس ۱۳ کیم کلفتوی ۱۳ میرزا شریف سام میررکیس ۱۳ میرانس ۱۹ میرزاد تیر ۱۳ میرزا شریف بیک شریف دبلوی ۱۳ میرانس ۱۹ میرزا می خال این حداد ۱۳ میرانس ۱۹ میرونس ۱۳ میرزاد تیر کاستان ۱۳ میرزا شریف دبلوی ۱۳ میرانس ۱۹ میرونس ۱۳ میرزاد به تحقق ۱۳ میرزا شریف بیک شریف دبلوی ۱۳ میرونس ۱۳ میرزاد می تحقق ۱۳ میرعلی محمد عارف کلفتوی ۱۳ میرونس ۱۳ میر

### باب ﴾ ١٠٠

نوح در حال حضرت قاسمً

اردگیر کصنوی ۲ نواب با قرعلی خان شخفی کاصنوی سرمرانیس (دونو سے ۲۰ مرزا دیتر اور کی میاں کائل (دو اور سے ۲۰ مرزانس ۱ میرونس ۲ میرونس ۲ میرونس ۱ میر

باب ﴾....٨

مهندي درحال حضرت قاسم

ارشخ قاندر بخش جرات داوی ۲راحسان علی احسان تکصنوی ۳۰ پناه علی افرده ۲۰ یاظم تکصنوی ۵۰ و رقیم تکصنوی ۲۰ میرانیس کرمزا محمد رضا برق تکصنوی ۸ سید علی حسین آزاد تکصنوی ۹ میرنیس ۱۰ میرانیس کررضاعلی قابل تکصنوی ۱۲ خوب چند ذکا دبلوی ۱۳ امراؤ مرزا انور دبلوی ۱۳ اطافت تکصنوی ۱۵ شریا تکصنوی ۱۲ واعظ تکصنوی کارزا تکمینوی ۱۲ واعظ تکصنوی ۱۳ میزیرای (۲ مهندیال) ۱۹ خفی تکصنوی ۲۰ سینی تکصنوی ۱۳ مظیر عابدی مچهلی شبری ۱۳ طبیب تکصنوی ۲۳ میزیرای (۲ مهندیال) ۲۵ این پیرسری ۲۲ طبیب تکصنوی ۱۳ میزیرای (۲ مهندیال)

باب ﴾....٩

سهر ب در حال حضرت قاسمٌ

ا۔ سجاد تکھنوی ۲۔ ٹریا تکھنوی (دوسپرے) سے سیدائن حسن زائر تکھنوی سمی شوکت بلگرامی ۵۔ مظہر عابدی مچھل شہری

باب

رباعيات درحال حضرت قاسمٌ

الميرانيس ٢ مرزادتير ساصمصام على كوبر سم قرطالوي

باب ﴾ ١١...

حضرت امام حسن عليه السلام كے بوتے بروتے

باب ﴾ ۱۲...

كتب حواله جات

# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينهُ پاکستان





۷۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الق مال اورکني"





نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار د و DVD) و یجیٹل اسلامی لائبریری ۔ د یجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com